

هنت مَولانا مُحَدِّلُو سُف لِيسُف لِيهِ الْوَى مِنْهِ الْعِيْفِ لِي





حضرت لامامحد بوسف الصانوي تثبيد



## جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : لوست حقائق

مصنف خضرت مَولانًا مُحَدَاوُيْفُ لَدِهِيَا لَوى شَبِيكَ د

اشاعت جدید: جنوری <u>۲۰۰۹ء</u> ناشر: مکشبهٔ لاهیاانوی



محتنية لأهيالوي 18 - سسلاً كتب ادكيث بنورى ناوّن كراچى دفتهم نبوت بران نماسش ايم اسے جنان روز كراچى 0321-2115502, 0321-2115595, 0321-2115311

#### مقدمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شَرُورِ اَنْ فُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَالا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَالِهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ فَلا هَادِى لَهُ، وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنْ لَآ اللهُ إلّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ، وَنَشُهِدُ اَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ اللهُ وَنَالِي اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجُا مُنِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجُا مُنِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجُا مُنِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَسَرَاجُا مُنِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَسَرَاجُا مُنِيْرًا، صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَسَرَاجُا مُنْهُ مَسُلِيمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعُدُ!

کمترین خلائق بندہ محمد یوسف عفا اللہ عنہ وعافاہ، برا درانِ اسلام کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ اس ناکارہ نے ۱۳۹۹ھ بیں ایک سوال کے جواب میں رسالہ ' اِختلاف اُمت اور صراط متنقیم ' ککھاتھا، جس میں ایک مختصر سانوٹ ' شیعہ نی اختلاف' بھی تھا۔ اس میں شیعہ نہ اختلاف' بھی تھا۔ اس میں شیعہ نہ جب کے ان تین بنیادی عقائد کا فِر کرتھا جوزبان زدعام و خاص ہیں، اور جوشیعہ نہ جب کے مُسلَّمات اور اُصولِ موضوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بید رسالہ شائع ہوا تو جناب مولا نا حبیب الله فاضل رشیدی مرحوم نے بید حسہ ماہنامہ ' الرشید' ساہیوال میں شائع کردیا، اس پر حضرات شیعہ نے ساہیوال کی عدالت میں استغاثہ وائر کردیا۔ فاضل رشیدی مرحوم نے مقد ہے کی نقل اور پیش کی تاریخ اس تا کارہ کو بجوائی، راقم الحروف نے شیعہ کتب کے حوالے جمع کر کے مقررہ تاریخ پرعدالت میں پیش کرد ہے ،عدالت نے حوالہ جات کو ملاحظہ حوالے جمع کر کے مقررہ تاریخ پرعدالت میں پیش کرد ہے ،عدالت نے حوالہ جات کو ملاحظہ کرنے کے بعد دعویٰ خارج کردیا اور معاملہ رفت وگزشت ہوا۔

تیرہ چودہ سال بعد میر ہے جسن جناب محتر مسید محموس الاجتہادی صاحب نے اسی مختر نوٹ پرایک طویل عنایت نامدراتم الحروف کے نام رقم فرمایا، جس میں بندے کی تحریر پر بہت سے منافشات فرمائے۔ ان منافشات کا مختصر سا جواب دیا جاسکتا تھا، لیکن خیال ہوا کہ موصوف کے پیش کردہ نکات پر بقد رضرورت تفصیلی گفتگو ہوجائے، اس لئے متعلقہ کتب دوبارہ فراہم کی گئیں، اور چند مہینے کے 'ملمی اعتکاف'' کے بعد بد بجالہ مرتب ہوا۔ اسے احباب کی خدمت میں بطور ارمغان پیش کرتے ہوئے دست بدعا ہوں کہ تق تعالی اپنے حبیب مختار سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اُطہار اور اُصحاب اُخیار (رضی اللہ عنہ می کے صدیح اس بصناعت مزجات کو شرف قبول سے مشرف فرمائیں، اور اللہ وانش وعلم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا ہو کم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا ہو کم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا ہو کم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا ہو کم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا ہو کہ کے تعلم سے لغزش ہوئی ہواس کی اصلاح سے دریع نے فرما کمیں:

إِنْ أُدِيُدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعُتُ وَمَا تَوُفِيُقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَالِهُ إِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُبُ

مقصود شروع کرنے سے پہلے چندا مور کا بطور تقریب بخن گوش گزار کرنامناسب ہوگا۔

ا:... شیعہ نی اختلاف کا دائر ہ بہت وسیع ہے ، اور دونوں طرف سے اس پر بڑے بڑے دفاتر مرتب و مدوّن کئے جاچکے ہیں۔ لیکن راقم الحروف نے '' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' کے محولہ بالانوٹ میں بنیادی طور پر تمین مسائل سے تعرض کیا تھا، یعنی عقید ہ اِمامت، صحابہ کرام ' ، اور قرآنِ کریم۔ زیر قلم عجالے میں بھی محوّر شخن یہی تمین موضوع رہے ، البت بعض خمنی مباحث ، جو جناب اِجتہادی صاحب نے چھیڑے ، ان سے بھی تعرض ناگزیر البت بعض خمنی مباحث ، جو جناب اِجتہادی صاحب نے چھیڑے ، ان سے بھی تعرض ناگزیر ہوا ، اس رسالے کو چارا بواب پرتقسیم کرنا ہڑا :

بابِإقل :... مباحث إمامت

باب دوم :... مباحث متعلقه صحابه كرام م

بابِسوم :... مباحث متعلقة قرآن كريم

باب چبارم :... متفرقات

از ... أو پرعرض كيا گيا كه فريقين كے اختلاف كا دائر ہ برا وسيع ہے، اور دونوں كے متنازع فيه مسائل حدِشار ہے باہر ہيں، كين ان ميں بنيادى أمور صرف تين ہيں، جن پر 'إختلاف أمت اور صراط متنقم' ميں مخضر سانوٹ كھا گيا تھا۔ اگر اس دائر ہ إختلاف كو مزيد سميٹا جائے تو بنيادى مسئله صرف ايك رہ جاتا ہے، اور وہ به كه آيا صحابه كرام من حيث الجماعت لائق اعتماد ہيں يانہيں؟ اگر اس نكتے كا تصفيه ہوجائے تو إختلافات كے غير محدود الجماعت لائق اعتماد ہيں يانہيں؟ اگر اس نكتے كا تصفيه ہوجائے تو إختلافات كے غير محدود فاصلے آن واحد ميں سمٺ سكتے ہيں، اور دونوں فريق متفق ومتحد ہو سكتے ہيں۔ مناسب ہوگا كداس نكتے كى وضاحت كے لئے اپنی ''آپ بيتی'' كا ايك واقعہ درج كردُوں:

غالبًا ۱۹۳۹ء کا قصہ ہے، یہ ناکارہ مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی، ضلع بہاول نگر میں ہدایہ اوّلین کے در ہے کا طالبِ علم تھا، سن وسال یہی کوئی ۱۸–۱۹ کے درمیان رہا ہوگا۔ اچا تک بیار ہوا، جس سے نظام ہضم میں خلل آگیا، والدِ مرحوم کوتشویش ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما کمیں، اوران کوکرؤٹ کرؤٹ جنت نصیب فرما کمیں:

روح پدرم شاد که به گفت باستاذ فرزند مرا عشق بیاموز دگر سیج

انہوں نے فرمایا کہ: میاں حسن شاہ صاحب البھے طبیب ہیں، ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ بیہ ہمارے علاقے کے ایک اشاعشری بزرگ تھے، ہمارے گاؤں سے چند میل کے فاصلے پر ہمارے عزیزوں کا ایک گاؤں تھا، میاں صاحب نے اس گاؤں کو مرکز تبلیغ بنار کھا تھا۔ چونکہ سیّد بادشاہ تھے، اس لئے بلاتفریقِ مسلک ومشرب بھی لوگ ان کا إحترام کرتے تھے، اور موصوف اپنی وجاہت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے دیہاتی عوام میں (جوندہب کے اُصول وفروع سے عموماً واقف نہیں ہوتے ) اپنے مسلک کی خوب تبلیغ واشاعت فرماتے۔ حق تعالی شانۂ نے زبان و بیان اور اِ فہام و تفہیم کا اچھا ملکہ عطا فرمایا تھا، قدرح صحابہ اُن کا حسب سے لذیذ اور دِل کش موضوع رہا کرتا تھا، اور وہ صحابہ سے کے عوب و نقائص بیان کر کے عوام کی زمین، شیعہ مذہب کے لئے تیار ر نے میں بیرطولی رکھتے تھے۔ میاں صاحب، والدِمرحوم سے واقف تھے، لیکن اس ناکارہ کوشاہ صاحب کی میاں صاحب، والدِمرحوم سے واقف تھے، لیکن اس ناکارہ کوشاہ صاحب کی

زیارت ولقا کا شرف حاصل نہیں تھا، اس لئے والدِمرحوم نے میرے پھوپھی زاد بھائی جناب مولا ناحکیم محد حسین مرحوم کو میرے ساتھ کردیا، اور چلتے ہوئے بطورِ خاص ہدایت فرمائی کہ:''میاں صاحب بڑے جہاں دیدہ بزرگ ہیں، اورتم ابھی بچے ہو، دیکھو! ان ہے ذہبی تفتگو نہ کرنا۔'' والدِمرحوم کواندیشہ تھا کہ اگر میاں صاحب نے اس بچے کو نہ ہی گفتگو میں بند کردیا تو عزیز وں میں ہماری بکی ہوگی۔

الغرض ہم دونوں، میاں صاحب کے مشتقریر مہنیے ، محفل آراستھی، اور میاں صاحب اس کےصدرتشین تھے۔علیک سلیک کے بعد تعارف کرایا،اور حاضری کا مدعا عرض کیا،میاں صاحب نے حاضری پر اِظہارِمسرت فر مایا کیکن ہمارےمعروضے پر توجہ فر مانے کے بجائے مذہبی بحث چھیز دی،اور بڑے معصوماندا نداز میں فرمایا کہ:''اختلاف نہیں ہونا عاہے، ہم تحقیق آ دمی ہیں بعصبی آ دمی نہیں، اُمت کواختلا فات نے غارت کردیا ہے، تباہ كرديا ہے،ان إختلافات كاحل نكلنا جاہئے۔ "وه ديرتك اى نوعيت كى تفتكوفر ماتے رہے، اوربار باریبی فقرہ وُ ہراتے رہے کہ: '' ہم تحقیق آ دمی ہیں ہتھ بنی آ دمی نہیں ، اِختلا فات کوختم ہونا جا ہے'' وغیرہ وغیرہ ۔ بینا کارہ والدِمرحوم کی فہمائش کےمطابق مہر بہلب رہا، جب خاصی دریہوگنی تو میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب کی نصیحت و إخلاص کا سلسلہ شب ہجراور زُلف مِحبوب كى طرح دراز ہواجاتا ہے،اس لئے مناسب ہوگا كەموضوع كفتگوكوبدا جائے۔ چنانچهٔ وض کیا کہ:''میاں صاحب! آپ کس اِختلاف کی بات کررہے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہم میں اور آپ میں کوئی اِختلاف ہی نہیں' میاں صاحب نے فرمایا کہ:''نہیں بھی ! إختلاف توبي 'اب بينا كاره إصرار كرر ماب كه بهار درميان كوئى إختلاف نبيس اورميال صاحب بار بارؤ ہرارہے ہیں کہ اِختلاف تو ہے۔اس تکرار و اِصرارکومن کرتمام حاضرین جننے لگے کہاس بیچے کو بیہ بھی معلوم نہیں کہان دونوں فریقوں کے درمیان اِختلاف ہے۔ چند کمچے رپیمرار و اصرار جاری رہا،تو میں نے کہا:''ہاں! ذراسا اِختلاف دونوں کے درمیان ضرور ہے،بس ذراسا اِختلاف' میاں صاحب نے چونک کرفر مایا'' وہ کیا؟'' عرض کمیا کہ:'' کیا ہیچے ہے کہ آنخضرت محمد رسول الله صلّی الله علیہ وآ لہ وسلم الله

تعالی کے آخری نبی ہیں؟ "فرمایا" بے شک!"

عرض کیا کہ: ''کیا بیشجے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو قیامت تک قائم ودائم رہناہے؟'' فرمایا:''بے شک!''

عرض کیا کہ: ''ہارے اور آپ کے درمیان اِختلاف بس ہے کہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۳ سال کی محنت و جانفشانی ہے جو جماعت تیار کی ، آپ سلی اللہ علیہ
وسلم اپنے وین ، اپنی کتاب اور اپنی لائی ہوئی ہدایت کوجس جماعت کے ہر دکر کے وُنیا ہے
تشریف لے گئے ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جس جماعت کو آپ سلی اللہ علیہ
وسلم کے درمیان اور بعد میں آنے والی قیامت تک کی اُمت کے درمیان اولین واسطہ بنایا
گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جماعت لائتی اعتماد ہے ، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی ہے جماعت لائتی اعتماد نہیں۔ اب اگریہ جماعت لائتی اعتماد
ہے ، جیسا کہ ہمارا موقف ہے ، تو ان حضرات نے جو بچھ بھی کیا وہ چھ ہے ، اور ان پر اعتماض
اور نکتہ چینی نفسول ہے ۔ لیجئے ! اس سے خلافت کا جھٹر ابھی طے ہوگیا ، اور باغ فدک کا قضیہ
اور دیگر تمام اِختلا فی مسائل بھی جل ہو گئے۔

اُوراگریہ جماعت لائقِ اعتماد نہیں تھی ،جیسا کہ آپ فرماتے ہیں ،تواس کے نتیجے کےطور پرہمیں شلیم کرنا جاہئے کہ:

الف:...آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی ۲۳ ساله محنت .. بعوذ بالله ... رایگال گئی۔
ب :...آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی بعثت .. بعوذ بالله ... بر بعضول تفہری۔
ح:...آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے آنکھیں بند کرتے ہی .. بعوذ بالله ... وین اسلام
کا خاتمہ ہوگیا، وین اسلام آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہی ذمن ہوگیا، وہ آپ سلی الله علیه وسلم کے بعدا یک دن کیا ایک لی بھی آگئیں چلا۔

د:..اگرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت لائقِ اعتاد نہیں تھی تو اس نا قابلِ اعتماد جماعت کے ذریعے جمیں جوقر آن پہنچاوہ بھی لائقِ اعتماد نہ رہا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لاکتِ اعتماد نہ رہی ،ادر دِینِ اسلام کی سی چیز پر بھی اعتماد ممکن نہ رہا، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دِین کی ایک ایک چیز ہمیں اس جماعت کے ذریع علی ہے۔''
رہا، کیونکہ محمول تھی اس لئے سامعین اس سے متاثر ہوئے ،اور میاں صاحب نے اس پر جرح وقد ح نہیں فرمائی ۔اس کے بعد کھے مزید گفتگو بھی ہوئی ، جو بڑی دِلچسپ تھی ،اور اس پر جرح وقد ح نہیں فرمائی ۔اس کے بعد کھے مزید گفتگو بھی ہوئی ، جو بڑی دِلچسپ تھی ،اور جس نے بالآخر شاہ صاحب قبلہ کو موضوع گفتگو بدلنے پر آماد کر دیا، مگر اس کا یہاں نقل کرنا غیر متعلق ہوگا ،اس لئے اسے قلم زوکرتا ہوں ۔

سن بعض اوقات کسی بڑی چیز کی بنیادنہایت معمولی ہوتی ہے،کیکن آ ٹارونتا کج بڑے دُورزس ہوا کرتے ہیں ،مثلاً برگد کے درخت کو دیکھو کہ کیساتن آوراور کتنابڑا ہے ،اور اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں ،گھر اس کے بیج کو دیکھوتو وہ رائی کے دانے سے بھی شرمندہ نظر آئے گا۔ یہی مثال إختلاف کی ہے، اس کا نقطة آغاز نہایت معمولی بلکہ غیرمرئی ہوا کرتا ہے،لیکن رفتہ رفتہ اِختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی رہتی ہے۔ یبی قصہ 'شیعہ تی اختلاف' کو پیش آیا۔ بونے والوں نے اُمت کے قلوب میں قدح صحابہ کاغیرمرنی ج بودیا، رفتہ رفتہ اس کی شاخیں پھوٹے لگیں، اور بڑھتے بڑھتے اس نے ایک ایسے جنگل کی شکل اختیار کرلی جس کے کاشنے کے لئے شاید عمر نوح بھی کانی نہ ہوگی۔ بہی خوابانِ ملت اس تا پہند میرہ اِ ختلاف اور اس تا خوش گوار فرقہ واریت سے بریثان و نالا ں اور منظر نظر آتے ہیں ،اس کے خلاف ہر طرف ہے صدائے'' الاتحاد!الاتحاد!'' بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اِختلاف کا کیاحل نکالا جائے؟ اوراس در و بور ان كاكياعلاج كياجائج بيذرة و بمقدار بي خوابان ملت اور درومندان قوم کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ اس عقدۂ لا پنجل کاحل یہی ہے کہ اس ناخوش گوار اِختلاف کی جروں کو اُمت کے قلوب ہے اُ کھاڑ پھینکا جائے، اور اس جماعت کو، جو آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی ۲۳ سال محنت اور فیضان تربیت سے تیار ہوئی ، لائق اعتاد باور كيا جائے ، كيونكه الله تعالى نے اپنے كلام مقدس ميں اسى جماعت كے بارے ميں بار بار اعلان فرمایا ہے: " رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوْ اعَنْهُ" لِعِنْ 'راضی ہوااللہ ان سے، اوروہ راضی ہوئے اللہ ہے۔''

یق تعالیٰ شانهٔ کی طرف ہے'' دوطرفہ رضامندی'' کا علان ہے۔ اس اعلان کا اثر ہے کہ عام طور ہے اہلی ایمان جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہے ساختہ'' رضی اللہ عنه ' کے الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں ، حق تعالیٰ شانهٔ کے اس اعلانِ رضامندی کے بعد کسی شخص کو، جواللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ کرام ' بعد کسی شخص کو، جواللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ کرام ' سے ناراضی کا حق نہیں رہتا۔ اور جو شخص اس کے بعد بھی ناراض ہو، وہ گویا اعلانِ خداوندی پر ایمان نہیں رکھتا۔

۳:...ﷺ الاسلام حافظ ابن ِحجرعسقلانی رحمه الله نے "الاصابہ" کے دیباہے میں إمام ابوزرعه رازی رحمه الله کا قول نقل کیا ہے:

"اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وانما أدى الينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهو دنا، ليبطلوا الكتاب والسُّنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة."

(الاصابة ج: اص: ١٠)

ترجمہ:.. 'جبتم کسی شخص کودیکھوکہ وہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے اُسحاب میں سے کسی کی شفیص کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ فرند یق ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو دِین اُسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ برحق ہے، اور بیہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ ؓ نے پہنچائی ہیں، لہٰذا صحابہ ؓ ہے اور بیہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ ؓ نے پہنچائی مسلوۃ وسلام) کے گواہ ہیں، اور بیہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح صلوۃ وسلام) کے گواہ ہیں، اور بیہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح

کرکے کتاب وسنت کو باطل کرنا جاہتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ خود لائق جرح ہیں،اور یہ بددِین نے ندیق ہیں۔''

خلاصہ بیکہ ہمارا دِین حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور چند واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچاہے، دِین پر اِعقادای صورت میں ممکن ہے کہ وہ ہم تک لائقِ اعتاد واسطوں سے پہنچاہو، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے درمیان اور بعد کی اُمت کے درمیان سب سے پہلا واسطوس جا ہرام ہیں، اگر وہ لائقِ اعتاد ہیں تو دِین کی کوئی چیز بھی لائقِ اعتاد نہیں رہتی، لہذا صحابہ کرام کے اعتاد کو مجروح کرنا، ورحقیقت دِین کے اعتاد کو

2... جق تعالی شان نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو پوری کا کنات میں سے منتخب فرمایا، اس لئے آپ صلی الله علیہ وسلم زبدہ کا کنات ہیں، سیّد البشر، خیر البشر اور فخرِ اولا و آدم ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کی کتاب '' خیر الکتب' ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کا کتاب '' خیر الکتب' ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کا الله وین ' ہے، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ ' خیر القرون' ہے۔ لازما آپ صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ ' خیر القرون' ہے۔ لازما آپ صلی الله علیہ وسلم کے اُصحاب ہمی دخیر الاصحاب' ہیں (منی الله عنهم)، چنا نچہ متدرک حاکم میں بہ سند صحیح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:

"عن عويم بن ساعدة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى الختارنى، واختار لى أصبحابًا، فجعل لى منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا، فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يقوم القيامة صرف ولا عدل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح." (متدرك ما م ١٣٢٠) الذهبى: صحيح."

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل کرتے ہیں کہ بےشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اور میرے لئے اصحاب کوچن لیا، پس ان میں بعض کومیرے وزیر، میرے مددگار اور میرے سسرالی رشتہ دار بنادیا، پس جو شخص ان کوئر اکہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت ، اور سارے اِنسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگانہ فل ''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کو اللہ تعالیٰ فراد کو چھانٹ کر فتخب فر مایا، اسی طرح لائق ترین اَفراد کو چھانٹ کر فتخب فر مایا، اسی طرح لائق ترین اَفراد کو چھانٹ کر فتخب فر مایا۔ اس انتخاب خداوندی کے نتیج میں بید حضرات، جن کو صحبت نبوی کے لئے چٹا گیا، اپنی علق استعداد اور اپنے جو ہری کمالات کے لخاظ سے انبیائے کرام علیم السلام کے بعد تمام اِنسانوں سے افضل تھے، اسی بناپران کو اللہ تعالیٰ نے '' خیر اُمت' کا خطاب دیا۔ پس اگر صحابہ کرام سے بہتر وافضل کوئی اور اِنسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت وصحبت کے لئے ان کو انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت وصحبت کے لئے ان کو منتخب فرماتے، اس لئے صحابہ کرام کی تنقیقی صرف '' صحبت نبوی'' کی تنقیقی نہیں، بلکہ اسی منتخب فرماتے، اس لئے صحابہ کرام کی تنقیقی صرف '' تعقیم صحبت نبوی کی شخیر اور اِنتخاب خداد ندی کی تنقیقی کرتا ہو، اس کے بارے میں شدید سے شدید وعید بھی تحقیم اور اِنتخاب خداد ندی کی تنقیقی کرتا ہو، اس کے بارے میں شدید سے شدید وعید بھی قرین قبال سے۔

۱۱: جبت بنوی کی عظمت تا چر پرایک دُوسرے زاویے سے غور کیجے ! حق تعالی شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدی صفات کو'' سرائِ منی'' بنا کر بھیجا، یعنی بوت کا دوآ فقاب عالم تاب، جومطلع انوار و ہدایت پرتا قیامت درخشاں رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا عالم کفر وصلالت کی تاریکیوں جس ڈو وہا ہوا تھا، یکا کیک فاران کی جوشوں سے بیآ فقاب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں اَطراف عالم کومحیط ہوگئیں، بزم عالم جگرگا گرفتی ،اورساراجہان بغت نور بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت آب نور کا گرہ و

تھی، جس کی کشش تھتی نے سعید رُوحوں کو اپنی طرف اس طرح کھینچا، جس طرح مقاطیس آئین پاروں کو کھینچ لیتا ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اِعجازِ نبوت نے ان کے قلوب کو فوق العادت جلا وضیا بخشی ، اوران ذرّوں کو آفتاب بنادیا۔ انہوں نے جمال جہاں آرائے محبوب کو ایسا جذب کیا کہ ان کا سرایا، حسن محبوب کا مرقع بن گیا، اوران کے رگ و پے سے حسن محبوب کی خوشبو کیں بکھرنے لگیں، اوروہ زبانِ حال ومقال سے پکاراُ تھے:

جے پینا ہوآ تھوں سے وہ میری برم میں آئے مرا دِل چیم مست نازِ ساتی کا ہے ہے خانہ یہاں تک بڑھ گئ وارفگی شوقی نظارہ حجابات نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانہ

بہارِ حسن کو بول جذب کرلوں دیدہ و دِل میں محبت میں مرا ذوقِ نظر معیار ہوجائے مری آنکھوں میں چیٹم مستِ ساقی کا وہ عالم ہے نظر بھرکر جے بھی د کمچہ لوں مے خوار ہوجائے نظر بھرکر جے بھی د کمچہ لوں مے خوار ہوجائے

وہ آفتاب محمدی، جس کی ضیایا شیاں آج بھی اُمت کے عشاق کے دِلوں کؤگر ما اور جِپکار ہی ہیں، غور سیجئے کہ جن کے گھروں میں بیآ فتاب نبوت نور کی کرنیں بھیرر ہا ہوگا، ان کی نورانیت و تابانی کا کیا عالم ہوگا..؟ سبحان اللہ! حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خوش بختی وسعادت کا کیا کہنا کہ وہ آج تک روضتہ مقدسہ میں خورشید بداماں ہیں، اور قیامت تک اس دولت کبری ہے۔ اندوز رہیں گے:

از پاک دامناں نه کندهن احتراز باآفتاب خفته بیک بستر آئه

حضرات شیخین رضی الله عنهما، جن کے پہلو میں آج تک آفراب نبوت (صلی الله علیہ وسلم) درخشاں ہے، اور قیامت تک فروزاں رہے گا، ان کی نورا نبیت و تابانی کا انداز ہ

کون کرسکتا ہے ...؟ اور بیسعاوت ...جس کے مقالبے میں کونین کی نعمتیں بھی بیچ ہیں ...ان دونوں بزرگوں کے سواکس فر دِ بشر کے جصے میں آئی ...؟ فَطُوْ ہنی لَهُمَا ثُمَّ طُوْ ہنی لَهُمَا!

حضرات شیخین رضی الدعنها، آنخضرت صلی الدعلیه وسلم کردوضة مطهره ومقد سه میں مدفون بیں ، اور میدروضة شریفه و بقعیه مقدسه 'رشک صد جنت ' ہے، اور حضرات شیخین اسی ' رشک صد جنت ' ہے، اور حضرات شیخین اسی ' رشک صد جنت کی شان بیہ کہ جو اسی ' رشک صد جنت کی شان بیہ کہ جو شخص مرنے کے بعد اس میں ایک بار داخل ہوجائے ، اسے وہاں سے نکالانہیں جاتا، پس جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکا برکومدت العمرا بی معیت کا شرف عطافر مایا، اور جب آنخضرت میں بھی ان کو اپنے بہلوئے مبارک میں جگہ دے کر بقعیہ مبارک اور دوضة مقد سه میں برزخ میں بھی ان کو شرف معیت بخشا، تو یقین ہے کہ فردائے قیامت اور جنت الفردوں میں بھی ان کو شرف معیت نفید بھی بین کو شرف معیت نفید بھی ہوگا، وَ اَوْ کُو ہُ الْکَافِرُونُ نَد..!

آتال که بنظر خان را کیمیا کنند آیا بود که گوشته چشم بما کنند صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِهٖ وَآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاتَبَاعِهٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ

عند... شیعه حضرات جن اکابرکو' اُمَدِ اللهِ بیت' کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اللهِ سنت کے اکابر ہیں۔ حضرت علی کرتم الله وجبه کا شار خلفائے راشدین میں ہے جو جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پھول اور جوانان الل جنت کے سروار ہیں۔ ان کے بعد کے اکابر بھی اپنے ملیہ وسلم کے پھول اور جوانان الل جنت سے سروار ہیں۔ ان کے بعد کے اکابر بھی اپنے دور کے اکابر وافاضل الل سنت سے ، الل سنت کے نزد یک ان تمام اکابرکی محبت جزو ایکان ہے۔ اس ناکارہ نے ''اِختلاف اُمت اور صراط مستقیم'' میں'' شیعه سی اِختلاف'' کی بحث کوان الفاظ برختم کیا تھا:

"میں تمام آل و أصحاب کی محبت وعظمت کو جزو إیمان مسجمتا ہوں، اور ان میں سے کسی ایک بزرگ کی تنقیص کو، خواہ

اِشارے کنائے کے رنگ میں ہو، سلبِ ایمان کی علامت مجھتا ہوں۔ یہ میراعقیدہ ہے، اور میں ای عقیدے پر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔''

زیرِقلم رسائے میں شیعہ روایات پر گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی ایسالفظ نظر پڑے جس سے ان اکا بر کے حق میں اونی سوءِ اوب بھی متر شح ہوتا ہو، توسمجھ لینا جا ہے کہ بیر گفتگو شیعہ روایات کے مطابق ہے، ورنہ بینا کارہ اس سے سوبار براءت کا اظہار کرتا ہے۔

۸:..اس ناکارہ نے ہر بحث میں جناب مجرمحن الاجتہادی صاحب کے خط کے متعلقہ اقتباس درج کردیئے تھے،اس کے باو جود مناسب سمجھا گیا کہ ان کے پورے خط کا عکس رسالے کے شروع میں درج کردیا جائے کیونکہ ملمی امانت کا تقاضا ہے کہ جس شخص کی تحریر پر گفتگو کی جائے ،اس کی تحریر کا پورامتن قارئین کے سامنے آجائے۔اس لئے پہلے آپ اجتہادی صاحب کے گرامی نامے کا عکس ملاحظہ فرما کیں گے،اس کے بعداس ناکارہ کی بحج جمع تحریر ملاحظہ عالی سے گزر ہے گی حق تعالی شائ محض اپنے لطف سے اس مجالے کو قبول فرما کیں اور اپنی رضا و محبت اور اپنے محبوب و مقبول بندوں کی رفاقت و معبت نصیب فرما کرا ہے اس ارشاد کا مصدات بنادیں:

"ينَايُتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ. ارْجِعِيُ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةٌ. فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِيُ"

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالطَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى إِخُوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

## فهرست

| r           | منظيكم هيير                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
|             | بابداة ل                                                      |
| ۳۵          | عقييره إمامت                                                  |
|             |                                                               |
| ٣٦          | رہلی بحث: عقیدۂ إمامت، شیعیت کی اصل بنیاد ہے                  |
| ۲٦          | عقیدهٔ اِمامت خودشیعه کی نظر میں ، پہلی وجہ                   |
| ۳۸          | عقيدهُ إمامت برتمام انبياء ـ عبدليا كيا                       |
| ٣9          | انسان بس عقیدهٔ إمامت ہی کے مکلّف ہیں                         |
| <b> </b> ¥• | شیعه تن اِفتر اق کا نقطهٔ آغاز مسئلهٔ إمامت ہے، وُ وسری وجه   |
| ۲۳          | شیعیت کے تمام اُصول وفروع کا مدار'' إمامت'' پر ہے، تیسری وجہ  |
| ۲٦          | شيعه كالقب'' إماميه''، چوشى وجهر                              |
| <b>~</b> ∠  | دُ وسری بحث: عقیدهٔ إمامت کاموجدِادّ لعبدالله بن سبایهودی تفا |
| ۵۰          | کیا عبداللہ بن سبا کا وجو د فرضی ہے؟                          |
| ۵۵          | ابن سبا کے نظریات اوراس کی تعلیمات                            |
| YY          | آخر میں ایک لطیفه، ایک شکوه اور ایک شکری <u>د!</u>            |
| 44          | ا کی فقرے میں تین تبدیلیاں                                    |
| 79          | تیسری بحث: عقیدۂ إمامت جنتم نبوت کے منافی ہے                  |
| ا2          | پہلاعقیدہ: إمام، انبیاء کیہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں     |

|     | دُ وسرا عقیدہ:    إمام، انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح منصوص من اللہ            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵  | ہوتے ہیں                                                                          |
|     | تيسراعقيده: انبياء يليهم السلام كي طرح إمامول بربهي إيمان لا تا فرض ہے اور        |
| 44  | ان کا انکار کفر ہے                                                                |
|     | چوتفاعقیده: أئمَه کی غیرمشروط اطاعت بھی ،رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرح      |
| ΔI  | فرض ہے                                                                            |
| ۸۳  | بإنچوال عقيده: إمامول كے معجز ب                                                   |
| ۸٩  | چھڻاعقىيدە: ائمَيە پروحي كانزول                                                   |
| 9.4 | ساتوان عقیده: اَئمَه کو خلیل وتریم کے اختیارات                                    |
| 1•1 | آتھوال عقیدہ: ائمہ کوا حکام کے منسوخ کرنے کے اختیارات                             |
|     | نوال عقیدہ: اَئمہ کا مرتبہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے برابراور دیگرانبیا علیہم |
| I•A | السلام سے بالاتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| IIM | اِ مامید در حقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں ،اس پر جار گواہ                            |
| ПΔ  | ىيىلى شہادت: شاە ولى انڭدىمىدە دېلوگ                                              |
| IIY | دُ وسرى شهادت: شاه عبد العزيز محدث ديلويٌّ                                        |
| 114 | تمبیری شهادت: علامه با قرمجلسی                                                    |
| 119 | چۇتقىشهادت: شيخ مفير                                                              |
| iri | چوهی بحث: اَئمَه کے حیرت انگیزعلمی کمالات                                         |
| 111 | اً تمد کے علمی کمالات کے بارے میں شیعی عقائد                                      |
| 171 | بېبلاعقىدە                                                                        |
| IFF | دُ وسراعقىيدە                                                                     |
| ITT | تپسراعقیده                                                                        |
| Ira | چوتهاعقیده                                                                        |

| IFY          | يانچوال عقيده                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 149          | -<br>چھناعقبیدہ<br>                                    |
| 114          | ساتوال عقبيره                                          |
| 1111         | آ تھوال عقبیدہ                                         |
| ۳۳           | نوالعقيده                                              |
| بهاسوا       | دسوال عقيده                                            |
| IFY          | گيار بهوان عقبيده                                      |
| 1172         | بار هوان عقبيره                                        |
| 1179         | یا نچویں بحث: اَئمہ کوکن کن ذرائع ہے علم حاصل ہوتا ہے؟ |
| <b>اسم</b> ا | پېلا ذريعه: کتاب وسنت                                  |
| וייו         | دُ وسرا ذريعه: كتبِ سابقه                              |
| וייו         | تبسراذ ربعه: رُوح القدس                                |
| ا۳ا          | چوتفاذ ربعه: رُوحِ اعظم                                |
| اما          | يانچوال ذريعه:الصحيفة الجامعة                          |
| 177          | چھٹاذ ربعہ علم جفر                                     |
| ١٣٣          | سانوان ذريعه بمصحف فاطمه                               |
| المله        | مصحف ِ فاطمه کیا چیز ہے؟                               |
| ۵۱۱          | آ مهوان ذريعيه: نور کاستون                             |
| IMA          | نواں ذریعہ: فرشتوں ہے بالمشافہ ملاقات                  |
| 162          | دسوا <u>ن</u> ذریعہ: فرشتول کی طرف ہے إلهام والقاء     |
| 1179         | گیار ہواں ذریعہ: ہفتہ وارمعراج                         |
| 10+          | بار ہواں ذریعہ: شبِ قدر میں تازل ہونے والی کتاب        |
| 1ar          | تير ہوال ذریعہ علم نجوم                                |

| ۱۵۸   | چھٹی بحث: اِمامت، نیابت ِنبوت ہے یا نبوت سے بالاتر؟                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 142   | شیعہ م <i>ذہب کے غ</i> الیانہ عقا کداور حضرات ِخلفائے راشدینؓ کی کرامت             |
| יזירו | يبلاغلق: أئمه انبيائ كرام ب أفضل بي                                                |
| MZ    | وُ وسراغلق: اَئمَه، انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں               |
| 14+   | تبسراغلوَ: انبیائے کرام علیہم السلام اورد گیرساری مخلوق کی خلیق اَئمہ کی خاطر ہوئی |
| 145   | چوتھاغلق: انبیائے کرام علیہم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کاعہد لیا گیا          |
| ۱۷۴   | يانچوال غلق: انبيائے كرام عليهم السلام كونية ت إقرار ولايت كى وجه ي                |
|       | چھٹا غلق اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام سے اور دیگرمخلوق سے طوعاً و      |
| IΖY   | كر بأولايت أئمه كالإقرارليا                                                        |
| IAM   | ساتول غلق انبیائے کرام علیہم السلام أئمہ کے نورے روشی حاصل کرتے تھے                |
|       | آ تھوال غلق: قیامت کے دن حضرت علیٰ تمام انبیائے کرام علیہم السلام ہے               |
| ۱۸۵   | آ گے ہول گے                                                                        |
|       | نوال غلق: قیامت کے دن حضرت علیؓ کی کرسی عرشِ الٰہی کے دائمیں جانب اور              |
| rai   | اُنبیاء کی کرسیاں بائیں جانب ہوں گ                                                 |
| IAZ   | دسوان غلقة: انبيائے كرام عليهم السلام كى دُعا ئيں إماموں كے فيل قبول ہوئيں         |
|       | گیار ہواں غلق: حضرت آ دم علیہ السلام کو إماموں کے مرتبے پر حسد ہوا، اس             |
| IAA   | کتے ان کوسزا ملی اوراُ ولوالعزم انبیاء کی فہرست ہے ان کا نام خارج کر دیا گیا       |
|       | بار ہواں غلق خصرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نبوت ، پھرخلت ، پھر إمامت            |
| 194   | دی گئی                                                                             |
|       | تیر ہوال غلق: حضرت کلیم اللّٰد کو' تحلُّهُ اصطفا'' إماموں کی ولایت کی وجہ ہے       |
| 194   | يبنايا گيا                                                                         |
|       | چود ہواں غلق: اگر مویٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر اُئمہ کی طاعت                |
| 19.4  | واجب ہوتی                                                                          |
|       | <u> </u>                                                                           |

| المجاوران غلق: حضرت ایونس علیه السلام نے والایت علی سے انکار کیا تو مچھلی کے سے میں قید کئے گئے۔  امیر موال غلق: حب علی آئی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان انہیں دیتا۔  امیر ان غلق: اَرُ وَائِ مَظْمِرات کی طلاق علی کے سپر دتھی انہوں کے ساتھ کوئی گناہ نقصان انہوں ان غلق: اَرُ وَائِ مَظْمِرات کی طلاق علی کے سپر دتھی انہوں کے اس میں اُلوجیت کی جھلکیاں اللہ کا خلیق کو جیس الموجیت کی جھلکیاں اللہ کے بیا اُئم کی کی اُئے کہ بیار اور مارینا اور |      | پندر ہواں غلق: حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت علیٰ کی إمامت میں شک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۰  ۲۰۰  ۲۰۰  ۲۰۰  ۱ انهاروال غلق: حب علی اتن برئی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان سنیس دیتا ہے۔  ۲۰۲  ۱ انهاروال غلق: اَزواجِ مطہرات کی طلاق علی کے سپردھی ہے۔  ۱ انهاروال غلق: کر بلاکی تخلیق کعبہشریف ہے پہلے ہوئی ہے۔  ۲۰۰ ساتویں بحث: اِمامت میں اُلوہیت کی جھلگیاں ہے۔  ۲۰۰ ساتویں بحث: اِمامت میں اُلوہیت کی جھلگیاں ہے۔  ۲۰۸ سے جلانا اور مارین ہے۔  ۲۰۸ سے جلانا اور مارین ہے۔  ۲۰۸ سے بنوں کے جمیہ جاننا ہے۔  ۲۰۹ ہے۔  ۲۰۰ ہے۔  ۲۲ ہے۔    | 199  | کیا،اس کئے بیاری میں مبتلا ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۰  ۲۰۰  ۲۰۰  ۲۰۰  ۱ انهاروال غلق: حب علی اتن برئی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان سنیس دیتا ہے۔  ۲۰۲  ۱ انهاروال غلق: اَزواجِ مطہرات کی طلاق علی کے سپردھی ہے۔  ۱ انهاروال غلق: کر بلاکی تخلیق کعبہشریف ہے پہلے ہوئی ہے۔  ۲۰۰ ساتویں بحث: اِمامت میں اُلوہیت کی جھلگیاں ہے۔  ۲۰۰ ساتویں بحث: اِمامت میں اُلوہیت کی جھلگیاں ہے۔  ۲۰۸ سے جلانا اور مارین ہے۔  ۲۰۸ سے جلانا اور مارین ہے۔  ۲۰۸ سے بنوں کے جمیہ جاننا ہے۔  ۲۰۹ ہے۔  ۲۰۰ ہے۔  ۲۲ ہے۔    |      | سولہواں غلق: حضرت بونس علیہ السلام نے ولایت علیؓ سے اٹکار کیا تو مچھلی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مبیں دیتا ۔ افعار وال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی کے سپر دیتی ۔ افعار وال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی کے سپر دیتی ۔ اندیسوال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی ہوگی ۔ ۲۰۲ ۔ ماتویں بحث: اِمامت میں اُلو ہیت کی جھلکیاں ۔ ۲۰۷ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ř**  | پیٹ میں قید کئے گئے ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مبیں دیتا ۔ افعار وال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی کے سپر دیتی ۔ افعار وال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی کے سپر دیتی ۔ اندیسوال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علی ہوگی ۔ ۲۰۲ ۔ ماتویں بحث: اِمامت میں اُلو ہیت کی جھلکیاں ۔ ۲۰۷ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ستر ہواں غلق: حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انشاروال غلق: از واج مطهرات کی طلاق علی کے سپر دھی ۔  ۲۰۲ مطهرات کی جسکریف ہے پہلے ہوئی ۔  ۲۰۷ میاتویں بحث: اِمامت میں اُلوہیت کی جسکیاں ۔  ۲۰۷ اند زمین اللہ کی ہے یا اُمّد کی جسکیاں ۔  ۲۰۸ ۲۰۰ جلانا اور مارنا ۔  ۲۰۸ ۳۰۰ جلانا اور مارنا ۔  ۲۰۸ ۳۰۰ جی بروباطن ۔  ۲۰۸ ۳۰۰ جی بروباطن ۔  ۲۰۹ ۳۰۰ جی برتکو یی حکومت ۔  ۲۰۹ ۳۰۰ جی از کر کے برتکو یی حکومت ۔  ۲۱۰ شیم المجنة والنار ۔  ۲۱۰ سیم المجنة والنار ۔  ۲۱۰ شیم المحنة نے ہوئی وین وطمت کی حفاظت نہ ہوئی ۔  ۲۱۲ شیم کی ابواللائم ہے بھی وین وطمت کی حفاظت نہ ہوئی ۔  ۲۲۵ شیم کی ابواللائم ہے بھی وین وطمت کی حفاظت نہ ہوئی ۔  ۲۲۵ شیم بی بحث: خلافت ِراشدہ واقعی اِقامت وین کاذر لیم ثابت ہوئی ۔  ۲۲۵ شیم بحث: خلافت ِراشدہ واقعی اِقامت وین کاذر لیم ثابت ہوئی ۔  ۲۲۵ شیم بحث: خلافت ِراشدہ واقعی اِقامت وین کاذر لیم ثابت ہوئی ۔  ۲۲۵ شیم بحث: خلافت ِراشدہ واقعی اِقامت وین کاذر لیم ثابت ہوئی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انیسوال غلق: کربلا کی تخلیق کعبہ شریف سے پہلے ہوئی ۔ ۲۰۲ مامت میں اُلوہیت کی جھلکیاں ۔ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۲۰ | 4.14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۰۷ باتویں بحث: إمامت میں اُلوہیت کی جھلکیاں ۱۳۰۷ بین اللہ کی ہے یا اُتمہ کی؟ ۱۳۰۸ بین اللہ کی ہے یا اُتمہ کی؟ ۱۳۰۸ بین اول وا آخر ، ظاہر وباطن بروباطن بروباطن بروباطن بروباطن بروباطن بروز جزا کاما لک بروز جزا کاما لک بروز جزا کاما لک برائی ہو النار برائی ہو النار برائی ہو کا برائی ہو النار برائی ہو کا برائی ہو کا مت وین وملت کی حفاظت کا ذریعہ بنا؟ ۱۳۰۹ شیعہ کے ذردیک ابوالا تکہ ہے بھی وین وملت کی حفاظت ندہو تکی بیتا؟ ۱۳۳۹ شیعہ کے ذردیک ابوالا تکہ ہے بھی وین وملت کی حفاظت ندہو تکی بیتا؟ ۱۳۳۹ شیعہ کے ذردیک ابوالا تکہ ہے بھی وین وملت کی حفاظت ندہو تکی بیتا؟ ۱۳۳۹ بیتا کو برے آئمہ کی اِمامت میتا ویا کا مت وین کا ذریعہ ثابت ہوئی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4  | ANALYSIS CONTROL OF THE CONTROL OF T |
| ۱۰۰۰ جلانااور مارنا ۱۰۰۸ جیاا ترکم کی؟ ۱۰۰۸ جیلانااور مارنا ۱۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r+4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸ جلانااور مارنا ۲۰۸ ۲۰۹ جلانااور مارنا ۲۰۹ ۲۰۹ ۱۰۰ قر مظاہر د باطن ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸ اوّل وآخر، ظاہر وباطن ۲۰۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Section 1. Company of the section 1. Company |
| ۲۰۹ینوں کے بھید جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | W 22 23 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۰ قسیم البخة والنار ۱۲۱۰ کا نتات کے ذرّ ہے زرّ ہے پر تکوین حکومت ۱۲۱۰ تات کے ذرّ ہے زرّ ہے برتکوین حکومت ۱۲۱۰ تات کے ذرّ ہے برتکوین حکومت الشخویں بحث: کیاعقیدہ اوامات دِین وملت کی حفاظت ندہو تکی ابوالائکہ ہے بھی دِین وملت کی حفاظت ندہو تکی ۱۲۳ تات کو وسرے اَئم کی اوامت میں جفت: خلافت براشدہ واقعی اِ قامت دِین کا ذریعہ ثابت ہوئی ۱۲۲۵ تا ۱۲۵ تا ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۵ تا ۱۲۵ تا تا ۱۲۵ تا تا ۱۲۵ تا تا ۱۲۵ تا |      | * 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۰ کا نُنات کے ذرّ ہے ذرّ ہے پر تکوین حکومت<br>اُٹھویں بحث: کیاعقیدہ اِمامت دِین وملت کی حفاظت کا ذریعہ بنا؟<br>اُٹھویں بحث: کیا بوالائمہ ﷺ بھی دِین وملت کی حفاظت ندہو سکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا منحوی بحث: کیاعقیدهٔ إمامت دِین وملت کی حفاظت کا ذریعه بنا؟  ۲۱۳ شیعه کے نز دیک ابوالائم منت منے بھی دِین وملت کی حفاظت ندہو سکی دُوسرے اَئم کی إمامت دوسرے اَئم کی إمامت دین بحث: خلافت براشدہ واقعی إقامت دِین کا ذریعہ ثابت ہوئی ۲۲۵ دین بحث: خلافت براشدہ واقعی إقامت دِین کا ذریعہ ثابت ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شیعه کے زو یک ابوالائمہ ہے بھی دِین وملت کی حفاظت ندہوسکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دُوسرے اَئمَہ کی إمامت<br>ویں بحث: خلافت ِراشدہ واقعی إقامت ِدین کا ذریعہ ثابت ہوئی<br>: 'إمامت' کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rir  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ویں بحث: خلافت ِراشده واقعی إقامت ِدین كاذر بعیثابت ہوئی 1۲۵<br>'إمامت' كے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rim  | شیعه کے نز دیک ابوالائمہ ﷺ ہے بھی دین وملت کی حفاظت نہ ہوسکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| :''إمامت'' كِمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222  | دُ وسرے اُنتمہ کی إمامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rra  | نویں بحث: خلافت ِراشدہ واقعی إقامت ِ بِین کا ذریعہ ثابت ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وّل: "إمام" بمعني فليفير رحق"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770  | ا:' إمامت'' كے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277  | دوم:'' إمام'' بمعنی'' دِین مقتداو پیشوا''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 774            | رم: 'إمام' بمعن 'صاحبِ إقتدار'                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 72    | ا: 'امام 'بمعنی 'فلیفه' کا تقرر تسلمانون کی فرمدداری ہے                   |
| MA             | سن خلیفہ کا اِمتخاب اہلِ حل وعقد کی بیعت سے ہوتا ہے                       |
| rm             | مه:: إمام اوّل حضرت ابو بكرصديق «منتهے، حضرت على مرتضى بيس                |
| rrr            | خلفائے راشدین مسلمانوں کے منتخب اِمام اوراللّٰد تعالیٰ کے موعود خلفاء تھے |
|                | بهلی پیش کوئی: مظلوم مهاجرین کونمکین فی الارض نصیب ہوگی اور وہ إقامتِ     |
| ۲۳۲            | دِین کا فریضه انجام دیں گے                                                |
| rmm            | دُوسری پیش گوئی: اہلِ ایمان ہے اِستخلاف کا وعدہ                           |
| rmy            | تیسری چیش گوئی: مرتدین ہے قال                                             |
| <b>*i*</b> •   | چوتھی پیش گوئی: خلفائے ثلاثہ کے حق میں                                    |
| rrr            | قر آنی بیش گوئیوں کی تائیداً حادیث نبویہ ہے                               |
| <b>* * * *</b> | ان پیش گوئیوں کی تا ئید میں جناب اُمیر کے اِرشادات                        |
| ràz            | خلافت ِراشده کی پیش گوئیاں کتب ِسابقه میں                                 |
| <b>r</b> ۵∠    | ا: حضرت صدیق کے بارے میں پیش گوئی                                         |
| raa            | ٢:فتح بيت المقدس كاوا قعه                                                 |
| raq            | ٣: حضرت عمر رضى الله عنه كاايك عجيب واقعه                                 |
| ryr            | دسویں بحث:   اِمام غائب کےنظریبے پرایک نظر                                |
| 129            | نظربازگشت                                                                 |
| <b>19</b> 4    | اِمام مہدیؓ کے بارے میں اسلامی تصور                                       |
| <b>r</b> 94    | گيار ہويں بحث: عقيدهُ إمامت پرتقيه كاشاميانه                              |
| <b>r</b> •1    | مرآ<br>بهای حدیث                                                          |
| ۳•۲            | دُ وسري حديث                                                              |
| ۳•۲            | تيسري حديث                                                                |

| ·** <b>&amp;</b> ( | 77 <b>88-48888-488</b> 71521. 88- |
|--------------------|-----------------------------------|
| 202                | ا جماع مرکب<br>این زیر            |

| 207           | إجماري مركب                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳           | ايک شکايت                                                    |
| ۳۲۳           | ابن حزمٌ کے نظریۃ تقلیدِ صحافی پر تنقید                      |
| <b>r</b> Z•   | حضرت الوبكررضي الله عنه كي خطا كاوا قعه                      |
| ۳۷۳           | حضرت عمر رضى الله عنه كى تأويل كاواقعه                       |
| <b>72</b> 4   | ابوالسنابل رضى الله عنه كاواقعه                              |
| <b>722</b>    | حضرت على رضى الله عنه كافتوى                                 |
| MAI           | دُ وسری بحث: صحابه کرامٌ واجب الانتباع ہیں ،اس کے نعلی دلائل |
| MAI           | إنتاع صحابة قرآن كريم كي نظريين                              |
| MAY           | پیما به<br>پیما تیت                                          |
| MAN           | دُ وسري آيت                                                  |
| ۳۸۵           | تيسري آيت                                                    |
| <b>17</b> 1/4 | چۇتى آيت<br>چۇقىي آيت                                        |
| ۳۸۸           | اِ تَبَاعُ صَحَابِهُ أَحَادِيتُ نِبُوبِيكَ رُوشَىٰ مِينِ     |
| ۳۸۸           | مها<br>«کی حدیث                                              |
| <b>17</b> /4  | ۇ وىمرى حدىث <u> </u>                                        |
| <b>179</b> 1  | تيسري حديث                                                   |
| mam           | چونقی حدیث                                                   |
| ۳۹۳           | حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد                                |
| <b>790</b>    | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كاارشاد                               |
| maz           | حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كاارشاد                               |
| <b>1</b> 799  | تنیسری بحث: اِ تباع صحابة کے وجوب پر عقلی دلائل              |
| (Y• P*        | چوشی عقلی دین<br>چوشی عقلی دلیل                              |
|               |                                                              |

|                 | بحث ِ دوم: حضرات ِ صحابہ کرام ؓ کے بارے میں                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| MI              | سنى اورشىيعە عقىيدە                                            |
| MII             | صحابہ کرام ہے بارے میں اہل سنت کے نظریات                       |
| الا             | صحابہ کرام رضوان الله علیهم کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ      |
| MI              | اہل تشیع کے ممدوح صحابہ کا حال                                 |
| rta             | حضرت عبال اورا بن عباس                                         |
| TTA             | صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ کے آٹھ اُصول                       |
| (* <b>)**</b> * | ا: صحابه کرام اور منافقین                                      |
| משיח            | قرآنِ کریم کی شہادت کہ مہاجرین واُنصار میں کوئی منافق نہیں تھا |
| ۳۳۲             | ىيىلى شهادت                                                    |
| יושיין          | دُ وسري شهادت                                                  |
| יושייו          | تيسرى شهادت                                                    |
| ه۳۵             | چوتقى شهادت                                                    |
| •بابا           | ابوبكررضى الله عنه 'صديق' تنص                                  |
| ابرابرا         | ابو بكرصد يق اورعمر فاروق رضى الله عنهما                       |
|                 | حضرت عثمانًا المخضرت صلى الله عليه وسلم كے وست مبارك سے بيعت   |
| ابابا           | کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| الماليا         | ٢: . صحابه کرام ٔ اور مرتدین                                   |
| <b>M</b> MZ     | جن صحابة نے مال و جان کے ساتھ جہاد کیا وہ اِرتداد ہے محفوظ تھے |
| وماما           | سو:جها به کرام طعصوم نہیں تھے انیکن محفوظ تھے                  |
| ror             | يهلا واقعه                                                     |
| ۳۵۳             | ۇ <i>وسر</i> اواقعە                                            |
| مم              | تيسراوا قعه                                                    |

| <b>704</b>   | صحابہ کرامؓ ہے معاصی کے صدور کی تکوینی حکمت                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>//</b> 4+ | سىمشاجرات صحابة                                                |
| የላል          | ۵:فآويُ عزيزي مِن "الصحابة كلهم عدول" كى بحث                   |
| <b>የ</b> ላለ  | ٢:''مقام صحابه''ازمفتی محمد شفیعٌ                              |
| rar          | صحابہ گی سیرت، سیرت نبوی کا جزہے                               |
|              | باب سوم                                                        |
| 79           | شيعه اورقر آن                                                  |
| ۲۹۳          | سن شیعه کا قرآن پر ایمان نہیں ، نہ ہوسکتا ہے ۔ اس کی تمین وجوہ |
| 1497         | بہلی وجہ: راویانِ قر آن. نعوذ باللہ جھوٹے <u>تھے</u>           |
| 199          | شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی دُوسری وجہ                   |
| ۵٠٢          | شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی تیسری دجہ                    |
| ۵۰۳          | قرآن کریم میں کم کئے جانے کی روایات                            |
| oir          | قرآن شریف میں بڑھائے جانے کی روایتیں                           |
| ۵۱۵          | قرآن شریف کے حروف والفاظ کے بدلے جانے کی روایتیں               |
| ۵۲۰          | علمائے شیعہ کے تینوں إقرار                                     |
| ٥٣٣          | شیعوں کےمشائخِ اُربعہ جوتحریف کےمنکر ہیں                       |
| ۹۳۵          | ان شیعه اکابر کا اِنکارتِحریف محض تقیه پرمنی ہے                |
| ممد          | پاک و ہند کے شیعہ اکا بر کاعقیدہ                               |
| ۵۵۳          | تر جمه مولوی مقبول احمد د ہلوی                                 |
| ۵۵۸          | ترجمه ستيد فرمان على                                           |
| ٩۵۵          | ا:آیت تطهیر میں تحریف                                          |
| ٠٢٥          | ۲آیت ِ رحمت و بر کات میں تحریف                                 |
| 244          | ٣: سور وُالم نشرح مِن تَحريفِ                                  |

| ۵۲۷        | سم: تجریف شده قرآن کی حلاوت کرو! اِمام کاتھم                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| PFG        | ٥:آيت "وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ" مِن تَحْرِيفِ               |
| 04 m       | ٢:اَ يَت "هٰذَا صِوَاطَّ عَلَى مُسْتَقِيعٌ" مِن تَحْرِيفِ     |
| ۵۲۳        | ترجمه فرمان علی کے اقتباسات کا خلاصہ                          |
| ۵۷۵        | قر آنِ كريم ميں شيعه كى باطنى تأويلات اورتحريف ِمعنوى         |
| ۵۸۵        | ''مرآ ة الانوار'' سے باطنی تأویل کے چندنمونے                  |
| ۵۹۵        | ترجمه مقبول على ہے تاویل باطنی کی چند مثالیں                  |
| ۸۹۵        | جناب إجتهادي صاحب كے چندلطائف                                 |
| III        | باب چہارم                                                     |
| AH         | ا:هديث"اَصْحَابِي كَالنَّجُومْ"                               |
| YIP"       | ٢:عديث"إختلاف أمّتي رحمة"                                     |
| AIF        | س: نظریاتی اختلاف                                             |
| <b>41.</b> | ٣٠: . حضرت ابو بكر صديق « ' أتقي <sup>6</sup> ' يتق           |
| 444        | ٥: حضرت على كاارشاد: "خير هذه الأمنة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر" |
| 414        | ۲: شیعه کلمه اوراَ ذان                                        |

# حضرت على كرتم الله وجهه كاارشاد

حضرت علی رضی اللہ عند سے تواتر کے ساتھ ٹابت ہے کہ آپ نے اپنے دورِ خلافت میں اور دارالخلافہ کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں فر مایا کہ: ''لوگو! بے شک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، اورا کر میں تیسرے کا نام لینا جا ہوں تو لے سکتا ہوں۔''

اورآپ ہے بیہی مروی ہے کہ منبر سے اُترتے ہوئے فرمایا: '' پھرعثان ، پھرعثان ۔'' (البدایة والنہایة ج:۸ ص:۱۳) خير مكتبرًعمباد الإسسالم مع دميب بمسابه مديعوي

السيد محمد مناالسيساالية

بسماعك الزلمذالزميم

مغرت مودی کدنچ ست اد حیافزی مدد می انبد ست منڈ اصلین میٹرل بی کتم حشراتِ رحست میکم مدمۃ منڈ •

اجهاروواه بيه لانتهال اب كايوس بر-ج ابها كام وان رست كا ماشن بدام کسائل ارداهس باعدلات يأط بها بسعدانها يم تجديمه ويتواننادا مدسه سؤنگرگانلانه بونته - بهياه يتين فاتح ا ب جیا مانم رنا این ادن بنر تستیتر این رصیت کا کچر چی نکد شکتا امدانههای اسپ تستین کا شهسودرامشیشاپی ملمام م سائل کا باست تسعیات سنزه ب کاچهای بخزشت تبدیر شاتی جدا ما عاملی بید کاپ نامین ایک تکاب م انتگافواست اردما وسنتير كامراد ملهجرم زمعره وناجعته كرسط فرمهاره وبهاسرت باسفدتي سيك انتهال يجام برواب كراب كالايزم كرير نشهدات انهت سنت شالم كمانة مه إنكل تعدلات بهاءً الدين بيوكم فرقاوات الناجشيج عامت على فنيت كيه بني "سهيفيه سرديا وتيداس لمراد عمل عنها فلاحاجها – المينا وميامية غلود كا أم المرج فرماكم بم بيذا سرادة بي الرح تران فيها أن يرب للمسائلة في سكنها الدواعله خط مكنابت عالمانه بي إن يربي سناد سنة الجهاركريمة بهامده باستابت تركانها كرموة اجوست كالإميك امتناع مماها وخعدمه بجنا الخدشه فلانتحاب تغراماتمام ل ى إدارت بدر مهذكا وسك فيرُونها مبتدادمت بدر شنادت مهذك الش مناميك النهم الحياتها كالمكم على فيه رياجاتك ، ؛ به بإملاغ دین تا – ادشام ۵۰ ب. اسمانه یافتیرم ۰۰۰۰ کی لمنین برد جایتی مکس بین ای بینیا دن عدم غیروم انگا شامد ادر بر براُسوُل الله الحراسة لريركوع سنكيت بجلائقهلهم يتصيحون ديسينجون و نيز ماهال لبل لامط المستاب فهم المعالمة المعام ا رباشات التدوره وعبرأن بأمريه مومت مسرمت مسترات الإيكران الإيكرها شطا فيتشيرنتمه وكذب مرفاط رجا كارمدن الربي رشط ؟ بااستابل أونتها أحتى بسه خاصقة ولمن العلق العشنى حلى لا يميرتر امينة أن يكرن مليه السعم بأشربا شاع بما شداكنير ا نه شعار ا به عرب بنینا مین ک سروی به ب ب ب مرباری ادری مهمه به میشود کی بین در شدا در مهربا کرمدیت ر نا نال دند چا ۱۹ به س ن ۱۵ دی دن د ک دری ۱ ط که ۱ میلی معابت برده کمت بری میداری میت کافزرگید آن بشت ومالذي بوارا بادسالي ورب شاعد بدائرة كاميامات كرستين - امتناع مع بالخصد اتنا بوحد باسلنة كارت المايين كله لدز مش دنتر است ساند دیا بین - بری بزد کرد میرد بر ۵۱ اختاف استادین ماه بعد اید خسستندسی راسی به به به بادر نزم سائوب بس<sup>بر</sup> درئین کانزمیک برا مغرب استام بین رکانتهایش می استیک اید قال دویس میردن مشامدین دام ) لذ مدسن سندمج مدنسیت مدریش ۳ ما طرح املی فرگریانونسفیم فاقطیلت من تنسیدانیینانک (ق-۴/۹۲) دیمل انعامت

particul.

اب منه فراه موسام ل اصلاً الأملام (۱۹۸۰) جداً ن اُشعر إلىّ الديس جديث او لمنا من النه تول بكون الأنه ولان الا خندت معادمان الوقف لامنها أومن معامير مسلم ، لا نه يس إلاّ الله ته الواضات وابيها لاَّ رحدُ أومنها -والتقاعات الدب بهت معاجره بهجه كراك جدا بهذا تبلغ تناكران والقال جراوريا به بهت بهدائها والتوميرت بديج الرو والتواصيري كونزام. بها ناجرافتمان برارك فيه تناكران وابل دم فهراس لمرك باتراك كومتروانا فكرانها بها -

اب کرمیدندت طید فرق کامتاندی مشعق بیشی خدمت بی را در به کانوانیدندی دخی میدی فرایل کارش اس کاک دمات شده سندن کرمین کرب بینزیاتی کامی گارشنافت مرکع دینا بین ۔

ا - لراً يَ فِيدِ جَاجِكُ فَا رَسْعَوْنِ كَمْ وَمَرْنِاتِ مَصْدَتِهِ إِنْ يَصَاعُونَنَا وَرَسَاعُي نَعْشِهِ كَانِيجِ شِيادٍ بِيرٍ -

۶- ښوکوي فدسسطن سل حقد ميد ما دو دهم کا ديلتان ت او سنو جيء شابط چين کمبالو بهرکی قرح نجت آدر دابوج تا پايو ۱۶- سادين که جهر مودي، دح ۱ ترميره سيدسرد دويه به بردي که دويت چي بازاؤ ناسب کرجت ښهرم به بات بنکر ميم دويت کرچ ميشنده بهب عدنهاج مي ۱۰ تابه دوستفاد به افتان هست اعديث کوافترت که مقدداد رميم تزين اماديث نزاکويد کرتيه ت پر برگاها ۲۰ به درد مرزم ۱ داريش کرچ اختيار کهيات به -

ار برمسية عودا ۾ عرمنوجي عدليهت پوره کي جو فيليسري تا انتصام رونفذ بنيهم سکن-

 ۵ - ۱۰۰ کا دستم خاری توسیدی کی می ان کا فقریت شدوختران بردیش به آمنهای تریز بهروکیی برگتی میروی ا تشکری این لعنون اخذید سعیت مکت به مه متبیان ادار فیرمصیت مهدد به رس اداری مشارشی به دوا به ادر فشراس تحریب به وی بازی بی این شاک بیون کا بری کا بی بات کی تنتیک فرز ت نوفوید آری به .

صفری به بها ب خصلت من کامیدندی می دون استان که ششت کام خیان نیم که به مانشدی در انتیاب معارت منا صیعت د حد ستیان بر ب سندن نهای باز کامیان برجوی درد شاه دی از باشده و مهای ر

سندمه کا المدن میزد مداس ند تشانوشیدگویهان کرگا شرح کیدی ربسید میرشتهگرا بین مرباد بات می مصدیم ندوند دکیز کا بادیم د شهرت ندکانمایمنان دکتیا در بروتی مشاوی مشمیدیمان به بیکدیشی نتم کمدگاهی - لفزغ دمیث کا مشتق به نامیزما فحالب خ بردالته اس کا مشتق چذ وائی، میرف به روشت لفالم بوگرجایت مید و

یه نفرخ داست کو آب ند مذہب شیدی آصوبومول فائدہ یا ہد مصلہ مشید مثا کہ کان بیدس، منیسڈ داست کا فیریا فیاں بہ جیکی ترثیب نے بچ ماہ ترب وہ شیرت وس شدد رہے صل بھٹا ایست – صل مدیود مساوط ایسٹولا ہے ۔

وی ؟ چکافریت یا کرشه و کر نفوخ ۱۰ ست مطیعاً فتح بیشت براید شرب میڈن الاگان کریا بیٹ باد . یہ رہ نزویک بندگرم فرمعالما من میں پڑی میا اعلی میں انڈن نا میں دھیر ۔ بنیکافری فاقح جینین تی ادرجر می اسرائلی نا اوسٹون جودہ ما فرا پر می مئیروٹیر مفرسہ فیمر انیکنید موجون میں معلا امعاب کرچانیوری؟ یا جاہک کا شاہ کی بی و دانا قانویین) کا دا خرافیت منشد امنیا چہ تشاریت با تیت ان برام یک دستان مشتباتی در سعو لاحظ میں مائم اختصاب من بین سائرا فرسمی وہ بدم رہ ہو تا ما پڑ

احظ ما اممية البيدة السيداراليم الديري الانهال الميانيات عن أداد ماسية الالتي ملهية ومداده و كا قديرنزا لا بي ا كان الشيدة الهامية الالتي مله بة المستدّان جبي الدنباء الدين نس جرائزاً والذي ما مالي والتي رسوس الله رمياده الترمية أرسم ملا ومرة الحق المنية . وإن مسائل مبرسته ما والدين الدين ، ما كان عدماً با مدما رب مكم ومكن وموادات وفاح البنين ا معراة فالبنين مسهمرس! كم المواسنت سها والمقال جبرته موك با الا مي دكن بها إلياناً بني بيركيدا بهذا معرائ والانترائ المات ملها غنم فيرعت برطرب ولا فا كما الإوكائل جبرته مع والزويك في كرج به ما والدين الدياد بي العامل كالمتبارئ والديمة الإمالي باكرون مها أخر فيت الناداني وميرمانه كردس بوكرام بالحاص المارية من ما في التي معاليات كالتبارئ وعبر البني باكرون معادمات معلى كادا الجنا المالية الإولام في في الله بالى م

مرّق بعنبردشرّق ن « دماکرتا م کرا ب کرمها مید قده یک دمدمها بین بریانی دیکیسه بیندهد بهوی به یک مسهویر کاب یا برا دارد دارد منها عهاج مقدمتين الدشهراب سنن معموطرين فيلقه دمه مذبه غيدي تحامه كالمام كالميثين والجامونيا كالكرابنا ويرسراكم در سرد کا آب زی نفرم کا تا نجیشه که برده کنابری میرکی وکریتریا دروی معام ۱۵۰ سنتشات که صنع ر برمطیفت بای مراحی ے وہ درکت رہ لا ہے آ ام می ہو تزاہ ہے وہ ''میٹا کہ کا بچرکی سیٹین میں ہے کا ہے کو تا بھی سیاب میں اور فروع انوانا ہے گا ہ بينزمل دواله وكلا الدور الزوق فانحتا بةالديسين والجهامت معاويصت اصامة الالخية شوفتهمن وسولا متلهمه خ أمرزامين وادنها بميث جب وتباحد من كامنة الاسة \_ وتلك روز جلان والاساسة الاختلاطة الربولان وكامنة الوبث وحنة مدلة وبعث بعيث يب وتباعد من كانتهان منته وعواصله مهام) مطاولين معهمان فاكتاب سارافعات ومورياست باري في الربعين وحوليا لشفيل عندان شونة من الشبيع وساوا حساس عن مناوستي في جاربيون مشربها مي عاملين سنت كتب مش تى ربية " كاب داست كالزمنيا كمة مج لا فريواده إد علاما مناد واست ما بدة الماحدين والونياع تنعي الما في أحداث ن به من احتی درسهم) درنیک من 2 کرمیشن بریم نیم درب سرحدین امتیانی می با شو دامش<mark>انی به ایافیهم ارد مالیا شیخ</mark> نبرت برحدسسان سمائر سر دان بیم ۲ سازی ملیه مزد با مرحننو دین به سنتن برنته تکمیترفید کی مینیف ولیری به به کالهگ مع مها روا والاستنب وكاستر مها وما مستاست جاربهما معة كا وعفوى مينة مؤوجها حملتانية ويحلطوني خاصة فامتأجهم مكي احكافى المت كالمترق بيهواب برامدح برعاب بياتاح ملته معتفل يوجيد متسنية بيتمانة باحشينة في يفيزان بيه م كم يحفها أح حذي الشباري سنة ن به الشهر المرة بي دم م و مليه به و إن المترض وجود**فهراً رقا**ل ينب ح**مالتي، ان حالمة وب** طوحه بالفاقة المنفيذ كالما حوما م بعيقة وحالتيما سياشدت الأياث توناءت طدكنا سنك برادشته احتيات ومراضقت حسشته ويمنا منابط ومناعواه فسيت وادخيق تبي فعات رنون . نوده أنتم ت بريح مشرف دن تهديد من على متاملين ودن مهدون أ متلاحقها فيه معلودي. نذات وللعشيص ا رجدته ناحهملائدة وتناجسهم بسعار فامتية بمشيت سامخاب المئه وسنة نهاه رمان بحجاءنام من العائل فأن متحاف مشرق أساء وأماعة شاحلة كاسلة ديوسان مذيبا الأحلياس المثالث إن حهاده بمبيث وليشاز من معهم مستهاكا بهذا سناكا كا الذكراليم لنزبية وتادييّ وكالمنمّ ت سنة رمودسط ولا دنسلا دلزية سندسل تعل سندويق بصبه بعبائهم، وتمكم فعيلُ بعنص برا بنا عبسه كالمسكنة وبمكا خدخم بالكوب مكنزها منصودين كابكز لمنادد وسبعم دفشتهم وارجذا بيتبين اجس إواعين فالمقلبن تكابهان حبيسة يؤحرن أفاعم الأكتذها المأ ماسیر بجسین ، دارنی میشسیم ، خشب ال مرشید الذی میزول الوی من اوا فقت ومیره میزایسیم به اوضا خش (ان ما فقته ۱۹ میدایس میش ادا فتر ہوں رما علہ اللَّيْخ اللِّي وَكُلُّ ہِ " وَاكْرَاتِ اوت" ، قام ہوتنا قامل أن من يؤم وُلنا منا جد بنينا نے حاصیہ فقدائشا ' وكمز م والتبية لباليوان مدامه باعهما عام عاكر كهب عيد ماصب مودنهم الدقرت حنطاد وكما والالخنسيني وارفنن وابره كرجاده علياه فالان س ا الله خوادي معاسلات دام العرك المروضية ت حده المدوم الهوائيج طبق و رحياهمام "ا به مرحا المسترمي ا المائمة مهرّة جردانته تهدت بهمين اختفاع وزرت مهرمه ۲ له معهومند کامیت ما آنگه بره نجیره فیصف لسندیج شرفیت ندای ۹ سنعیف نزد که با با به الرادري ما عظير المرا النزوري بريم بالترميات الماق وديها على ودير المناوي أي الموقية المستنفع المنها صدت الرياشيري بالأ بك بنوت كوستنزم بنيارة ب غاز كل دِياكر تعم لنبي كافر ميكرما برفرة بالكري كالبسطوكون بيدا منوخ باستقوم المرطق بيرا " ومرايا ي عِن ي جرهتين ۽ شايكر رين ادر شرب مدرجين ڪ اوڙي نز ديکراني کاپ محرستول مينيوم بين ۽ اوڙن ال مندي اور واري ميموشش برقع ا به کا تمار زاده یا و سه من من ردن که ندورج برز می ایک ام نشکت با جدی کرنشامی در برهبینی دخیاط منساید میشراطان آگای كاستؤيماديا رجي بإمادس دركى تسنين سعدب جنيه مرضا بيكه كما تشعيبي عنصم عنبيه فزخت كحرف بجرنه فأقرشنين بين امن احتمامهم ، متزون دارد دی با تا ر سند بادیم بر بازیم برده به است. بربرنه برترسای طره <mark>کنه ایستای</mark> به مها ۱۵ نزدیک نیرها نزمیک استان به کند بيراييها بالاياسوب آبيبيا ماله بن يؤسك و فريم بعيد كا حزير سعيم ج في جائزت جيد يشين جامكت امتعا برياج المتبع وكمن رمدكو في مؤلف بالبريدة ، وا در مدرة ، عا معدى المسهدكا الكارينية كرسكة بسكريت عنامها ما البياسنت جدا لكا ونعيع خدكا ما في تصه دب مقدمونت التكوم ومنو خشاسات التكرفيت كل عبق كامم بري جرفيبراً في مكودل فحق سينتعف اتناجه ماجب يي كوه بيواندا

صواده بر آپ میں آننیہ کا شا تا زشتیوں کہ مربرتا کا ہا آمس ہے خوا نوا ہاکہ ذخت م نگ بات نواج سا ہے برادری ون حت کی اِن سی ت بروط دعت نیں کیونشرم اصوبوت ٹرکہ با پیکھیجا ہے ہے کہ مرض کرنا ہے۔ اجزاب وی بر آمنیں مدکارم زے عنیرآ پرک خراج کرشت ہے کینڈھی دنیاب نزمرہ ٹرک نہیں تمنین کی بہیت ہے ۔

سفامته به ۳ پ نه شهدا درص به که ستهور بیشهمیمان به ساعد دامش بهت ۶ زگ ادرصاس به اررجتن پیش ددؤن خرخه یک درون اس ددین بیت به بها به مک به کشومتدان بیشا بهام مک – آسپانامیه ایرمعشیت کی مذاق سمیری کرم به دکرام رشده ن دشت میم که ۱۰ مید نیمید فرقد که ماج نفروت بها جردی برای که اصل سنت که بین ان مید چیزا ن فرق نیس د مده اصرف با ش عرامه مین مید ای سنت ادرا بی رتشیع معنون ۱ منت بین مدی لاجی بین ۱

داد کاخذت م که جوممبت میں شاختین می قدمن کرہ رہ میہ قرآ نوبھ میں بار بارتشبد کا بھی ادرے مدہم جائز در درسول تر ان شاختین کر بنیدہ خذ ہم ہ خذ ہیں ۔

روه میزمید دی بر نه میزن ۱۶ تغزت کا ممیت اشتاری میکن شدهان بدست ن ۵ به کا ند نیانی ده سرندم عاد ادر آ فیزت که ا ناکانش اید مید دهن دمنیه کاملام و میکام

دیما، بیشتر می با گزارین مدمنین ک امین تک نشین مه معسوم و ته نیزد بشته نه ندگیری ان بدانگ - جدیری ادرانزشین ج چاند؟ نفذیص خابش صنین جن نارخ کاشکر دیا چهانحراکا برین میسکا بهسنت زابس کادن جث که به ر

ن » مبئی می ایچ حمیت ده جد قا بر آ فنوت می که اشتقی کم بر تغییر زون ا درسی توانگ ؛ چی پینیشش ند تا نژه ؛ فشاکر بر مسوت جا چیت کی دوشن پرچه گا? - م ا خیرتی می ای دسمادج نین » نست مجا کا جایت میره بشتادیش آئی چی ایض کا لمرزم دیشر موضع برارش ده به بر . وه » صفرت می میرامسدم که دوی شوخت می صفرت ما فشتره اند معفرت امپرسا دیب کا دسیان برجنگید برغی آن میرمن معفرت ادرائیس کا ساق متا میمن معفرت حدُش که مسمنس برمیشی آن ادرائیس آنا جذب بر به الابری امی مست کانگوی به -

ده باحلیت شاه مبدالزیز عدف دجری با شا دی ملایزی بی آبین بترکلیم مددل کی نشت دومته با ت پرجونتریات کی پس درد اس ملیز کا نزدیک منصت بس میز مدمل برگزارگا غیرسسوم ا مذکورورا می نا تابت می تا به

د ۱۰ سروه حنده امنع پاکستان شاب مروده حنده درگشیده از شام مرافزای ای کشاب می جو جشی گریس مده می درست پس ر ۱۵ می میچ نیا دی مشرانید میں حدیث وصد فراس موضل سازی عربیثیں یہ با را مرتبذی کا کارکری میں ارداس ساماد س ۱۱ منده بی لعد ۱۱ م فودی کرنگشریات درست پس -

سب بدائد می در بازی در بازی در از در استارددد کرمه کا مصبری نزدیگر اگرگی گافرسود به به به و اس کیه کلم بر مشاخه گا به به به به به به به بازی مسلا عدر دسول اعتبال اردیب اسک انکی ادر گرفته – کال احتیج جنز کاشند انجاه فدمه سه فات به دکشت به ندا کان و من تا در شم به معوست و دردید کی من صفات تجرفیة و دوسته ید و دومن دو تواند و درشوا مداور است تا به فراد در یکی مند کان و من تا در شم به معوست و دردید کی من صفات تجرفیة و دوسته ید و دومن دو تواند و درشوا مداور است تا به فراد در یکی استران که در بر بر برای کارو در مهم به جن جنبی زمیا بیگر میشند به بود به جدی جرام در در در تی برای مندود این مندود ایندود این مندود ا

سیة به تورش از جهود این در امل کتاب دا سند دینا میده کردسید در معن کران فی دکردن است کا ایک سامنای ایپ کرد، بره میردد در دونی جرد شدید به حد سنده کرک پردیگیناه خاکری بوشی است یک دو بؤه کردسیدست و شده بهی الدید بنی رود داشت کا و بی به ایپ کر مزج هستی بو بیدا بو قرع مقیر شنیج ایپ که خست کیاه شادی - انجیام امانگ ب سی کردت کا دفک دکیادی برگزید داشت کی و بهی منده خبسیان دود کرزگیادگام کردیا شاید مشارش اینا جب به تاریخ مسرف می میام با معادی در در دفتار کام کردنی دورد در از میزفرگامی در مناصدم می مذا شیخ الدول

دم امشیمیة اعظماتی کی در اعظماتی کی در اعظماتی اعظماتی اعظماتی کی در اعظماتی اعظماتی کی مسترا اعظماتی ایمانی م مهم در ایر 13-3 میلی می مسترا اعظماتی ایرانی ایرانی

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

بعالی خدمت جناب سید محرص الاجتهادی صاحب ، فَسُالُ اللهُ لَنَا وَلَکُمُ الْعَافِیهَ!

بعد از تحیات مسنونه و دعوات صالحه معروض آنکه آنجناب کے گرامی نامے نے معزز و مفتخر فر مایا۔ بینا کار واکی عرصے تک مختلف عوارض میں صاحب فراش رہا، جب ذرا آنے جانے کے لائق ہوا تو ہجوم مشاغل سے گراں بار رہا، آنجناب کے گرامی نامے کو اُٹھا کر و کھنے کی بھی مہلت نہ لی ، بہر حال و و مرے مشاغل کو چھوڑ کر آج (بتاریخ کیم رہج الثانی) آپ کا خط لے کر بیٹے گیا ہوں ، و کھنے کہ تک اس سے فراغ میسر آتا ہے۔

آ نجتاب نے اس نا کارہ کے اور اس کے رسائے ' اِختلاف اُمت' کے بارے میں جن خیالات کا اِظہار فرمایا، ان پرممنون ہوں۔ ہر خص کوا پنے فہم و اور اک کے مطابق تجرے کاحق ہے۔ تاہم آنجتاب نے چونکہ اس تا کارہ کو جواب کے لئے مخاطب فرمایا ہے، اس لئے آپ کے گرامی تامے کے مندرجات کے بارے میں چندگز ارشات کی اجازت جا ہوں گا۔

بیں ان گزار شات کو چار حصوں میں تقسیم کرتا ہوں: حصہ اقال :... عقید ہ اِمامت ،اوراس سے متعلقہ مباحث ، جن پر آنجناب نے گفتگو فرمائی ہے۔ حصہ دوم :... صحابہ کرام رضی الله عنهم کا مرتبہ و مقام اور ان کے بارے میں سنی اور شیعہ نقط *دنظر*۔

حصہ سوم .... تحریف قرآن کے بارے میں شیعہ عقیدہ اور آنجناب کی تحریر پر گفتگو۔

حصہ چہارم :... آنجناب کے چندمتفرق سوالات کا جواب

آنجناب کے اخلاق کریمانہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کج مج تحریر کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فر مائیں گے۔ اگر کوئی بات سجے نظر آئے تو اس کو قبول کرنے سے دریعے نہیں فرمائیں گے، اورا گر کہیں غلطی ہوئی ہوتو اس کی اصلاح فرمائیں گے۔

وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ

www.besturdubooks.wordpress.com

## بإبياقل

## عقيدة إمامت

#### اس باب مین گیاره مباحث بین:

| عقیدهٔ إمامت ہشیعیت کی اصل بنیاد ہے۔                     | بہای بحث        |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| عقبيدهُ إمامت كاموجدِ إدّ لعبدالله بن سبايهودي تفا_      | دُ وسری بحث     |
| عقیدهٔ إمامت جنم نبوت کے منافی ہے۔                       | تيسری بحث       |
| أئمَه كے حيرت انگيزعلمي كمالات _                         | چوشمی بحث       |
| اَئَمَهُ کُوکُن کَن ذِرائع ہے علم حاصل ہوتا ہے؟          | يانچويں بحث     |
| إمامت، نيابت ِنبوّت ہے يا نبوّت ہے بالاتر؟               | چھٹی بحث        |
| إمامت ميں ألو ہيت كى جھلكياں _                           | ساتویں بحث      |
| كياعقىيدهٔ إمامت دِين وملت كي حفاظت كا ذريعه بنا؟        | آ مفویں بحث     |
| خلا فنت ِراشده واقعی إقامت دِین کا ذر بعیر ثابت هو کی به | نویں بحث        |
| إمام غائب كےنظريے پرايك نظر۔                             | وسيول بحث       |
| عقیدهٔ إمامت پرتقیه کاشامیاند-                           | گیار ہویں بحث . |

# پہلی بحث: عقیدۂ إمامت ہشیعیت کی اصل بنیا دہے

اس نا کارہ نے عقید ہ اِمامت کوشیعیت کی بنیاداورشیعہ ندہب کا اصل الاصول قرار دیا تھا،اس پر آنجناب کو اِعتراض ہے کہ:

''شیعہ عقائد کی کتابوں میں عقیدہ اِمامت کانمبر پانچواں ہے، جس کی ترتیب سیہ ہے: (۱) توحید، (۲) نبؤت، (۳) معاد، (۳) عدل،(۵) اِمامت عدل سے مرادعد لِ خداوندی ہے۔'' جواہا گزارش ہے کہاس نا کارہ نے عقیدۂ اِمامت کوشیعیت کا اصل الاصول قرار وینے کی جو گتاخی کی ہے،اس کی چندوجوہ ہیں:

عقيدهٔ إمامت خودشيعه كي نظر مين، پهلي وجه:

اگرچه حضرات شیعه، عقائد کی ترتیب میں اس کو پانچویں نمبر پر بیان کرتے ہیں،
لیکن ان کی تحریروں سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے کواپنے ند جب کی اصل بنیا و سجھتے
ہیں۔ شیخ حلی جن کی تحریر کا آنجناب نے حوالہ زیب رقم کیا ہے، وہ اپنے رسالے" منہاج
الکرامہ" کا آغازان الفاظ سے فرماتے ہیں:

"أما بعد فها له رسالة شريفة، ومقالة لطيفة، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسئلة الامامة، التي يحصل بسبب اداركها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الايمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمان، فقد قال رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. " ( بحوال منهاج الند ج: اص:١١)

اس عبارت كاخلاصة مطلب سيب:

"دیدرسالدجس مسئلے پرمشمنل ہے، یعنی مسئلہ اِمامت، وہ دین کے اُحکام میں سب ہے اہم چیز ہے، اور اِسلامی مسائل میں سب ہے اشرف ہے، اس پر سعادت اُخروی اور دائی جنت کے حصول کا مدار ہے، اور اس کی معرفت کے بغیر مرنا، حدیث نبوی کے مطابق جا لمیت کی موت ہے۔"

انصاف فرمائے! کہ جومسئلہ شخ علی کے بقول اُ دکام دِین میں سب ہے اہم اور اِسلامی مسائل میں سب سے اشرف ہو، جس کا إقرار دائی جنت کا موجب ہواور جس کی معرفت کے بغیر مرتا جا ہلیت کی موت ہو، آگراس تا کارہ نے اس کو'' اصل الاصول'' کہد دیا تو کیا گرائی۔۔؟

بلکہ شیخ حلی کی عبارت کے بین انسطور کا باریک مطالعہ بتا تا ہے کہ تو حید وعدل اور نبوت کے مباحث بھی شاید عقید ہُ اِ مامت ہی کی تمہید تھے، ملاحظہ فر ما ہے:

"الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسالة، ذهبت الاسامية الى أن الله عدل حكيم، لا يفعل قبيحًا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله انما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه وؤوف رحيم بالعباد، يفعل الظلم هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كفلهم تخيييرًا لا اجبارًا، ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على لسانه أنبيائه ورسله المعصومين بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصى، والله لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم،

فتنتفى فائدة البعثة، ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالامامة، فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، فينقادون الى أو امرهم، لئلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته."

(منهاج الناه عن الشه العالم من المنه ورحمته."

اس عبارت كاخلاصه بيرب كه:

"فروری ہے، اور بندول کے تق میں جو چیز آنفع واصلح ہووہ اللہ تعالیٰ ضروری ہے، اور بندول کے تقی میں جو چیز آنفع واصلح ہووہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے (بیعدل خداوندی کی تفسیر ہوئی)، لہٰذا ناممکن تھا کہ خدا تعالیٰ کی زمین معصوموں سے خالی ہوتی، ورنظم و جورلازم آتا اور خدا غیرعا ول تھہرتا، لامحالہ اللہ تعالیٰ کوسلسلہ نبوت جاری کرنا پڑا اور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت بندکرہ یا گیا، لامحالہ اللہ تعالیٰ کوسلسلہ بالی کوسلسلہ باری کرنا ناگزیر ہوا۔"

گویالطف وعدل کاعقیدہ،تمہیدِ نبوّت ہے،اور نبوّت تمہیدِ اِمامت،ان تمام مطالب میںاہمالمطالب بس اِمامت ہے۔ عقیدہ اِمامت پرتمام انبیاء سے عہدلیا گیا:

شیعدراویوں نے ان بزرگوں سے، جن کو' امام معصوم' کہا جاتا ہے، اس مضمون کی روایات بھی بردی فراوانی سے قبل کی جیں کہ عقیدہ اِمامت پرتمام انبیائے کرام علیہم السلام سے عہدلیا گیا۔ بدروایات شیعد تفسیروں کے علاوہ' بحار الانوار' میں دیکھی جاسکتی جیں۔ یہاں بطور مثال' بحار الانوار' سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جسے بحار الانوار ، کتاب الامامة ''باب تفصیلهم علی الانبیاء'' میں کراجگی کی' کنز الفوائد' سے قل کیا ہے:
الامامة ''باب تفصیلهم علی الانبیاء'' میں کراجگی کی' کنز الفوائد' سے قل کیا ہے:
سوء سے بن ابی المحسن الدیلمی کو سوء کو فریح بن ابی شیبة قال: سمعت ابا عبدالله

عليه السلام وقد تلا هذه الآية: "واذ أخذ الله ميشاق النبيّن لما اتيتكم من كتب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصلّة في لما معكم لتؤمنن به" يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله "ولتنصرنه" يعنى وصيّه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يبعث الله نبيّا ولا رسولا الا وأخذ عليه الميئاق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة ولعلى الميئاق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة ولعلى عليه السلام بالامامة."

ترجمہ:...'إمام جعفر سنے سورہ آل عمران كى آيت: ٣٤ تلاوت فرمائى اوراس كى تغيير بيفرمائى كه "لتو من بيه سه سه مراديه ہوا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پر إيمان لا عين ،اور "ولت نصر بيه كامطلب بيه كه تخضرت صلى الله عليه وسلم كه وصى يعنى حضرت على كى مددكريں - إمام جعفر نے فرمايا كه: الله تعالى نے جس رسول اور نبى كو بھى بيجااس سے محرصلى الله عليه وسلم كى نبوت اور على كى امامت كا عبدليا۔''

انسان بس عقیدهٔ إمامت بی کے مکلّف ہیں:

اور ومعصوم إمامول " ہے اس مضمون کی روایات بھی نقل کی ہیں کہ لوگ بس إمام کو پہچائے اور اس کی مائے ہی ہے۔ چنا نچہ علامہ کلینی نے اُصولِ کافی ، کتاب الحجہ، "باب التسلیم و فضل المسلمین " میں اس مضمون کی سات روایات نقل کی ہیں ، یہاں پہلی روایت ورج کی جاتی ہے:

"التسليم وفضل المسلمين

ا - علّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسلى،
 عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن سدير قال: قلت
 لأبى جعفر عليه السلام: انّى تركت مواليك مختلفين

يتبرَّء بعضهم من بعض، قال: فقال: وما أنت وذاك، انَـما كلف النَـاس ثلاثة: معرفة الأثمّة، والتَسليم لهم فيما ورد عليهم، والرَّدُّ اليهم فيما اختلفوا فيه."

(أصول كافي ج: ص:٣٩٠)

ترجمہ:.. "سدیر کہتے ہیں کہ: میں نے امام باقر " سے عرض کیا کہ: میں نے آپ کے شیعوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک وُوسرے پر تبرا کرتے ہیں۔ فرمایا: مجھے اس سے کیا پڑی؟ لوگ صرف تین باتوں کے مکلف ہیں:

ا:...إمامول كويبجانيس\_

۳:... إماموں كي طُرف ہے جو حكم ہواس كوما نيں۔ ۳:...اورجس بات ميں ان كا اختلاف ہو،اہے إماموں

کی طرف لوٹا کیں۔''

جس عقیدے کے بغیر خدا۔ بغوذ باللہ۔۔۔ عدل ولطف کی صفات ہے محروم ہوجاتا ہو، جس عقیدے کا تمام انبیائے کرام علیہم السلام ہے، تمام فرشتوں ہے اور تمام انسانوں سے عہد لیا گیا ہو، اور تمام انسانوں کو بس اس ایک عقیدے کا مکلف بنایا گیا ہو، اگر اس ناکارہ نے اس عظیم ترین عقیدے کوشیعہ فرہب کا اصل الاصول قرار دے دیا، تو اِنصاف فرائے کہ کیا میں نے بے جابات کہی ۔۔ جہیں! بلکہ آنجناب کے فدہب کی صحیح ترجمانی کی۔ شیعہ تنی اِفتر اَن کا نقطہ آغاز مسکلہ اِ مامت ہے، دُوسری وجہ:

اس ناکارہ نے جوعقیدہ إمامت کوشیعہ فدہب کا اصل الاصول قرار دیا، اس کی درمری وجہ یہ ہے کہ اگر چہدونوں فریقوں (شیعہ اور بن) کے درمیان اختلاف و افتراق کی ایک طویل وعریض کیجے واقع ہے اور حضرات شیعہ نے کلمہ، نماز اور حج وزکوۃ وغیرہ تمام ایک طویل وعریض کیج واقع ہے اور حضرات شیعہ نے کلمہ، نماز اور حج وزکوۃ وغیرہ تمام اُصول وفروع میں اپناالگ تشخص قائم کرلیا ہے، لیکن اگر خور و تامل سے اس اِفتراق کا منبع

تلاش کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں کے درمیان اِفتر اق کا نقط ہ آغاز مسلم اِلمامت ہے۔
اللہ سنت اس کے قائل ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداً مت کی قیادت وسربرائی
کا فریضہ علی التر تیب چار ہزرگوں نے انجام دیا، جن کو'' خلفائے راشدین' کہا جاتا ہے،
رضی اللہ عنہ میشیعہ فد ہب نے اپنے فد ہب کی ہم اللہ یہاں سے کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اِمام ہرحق حفرت علی کرتم اللہ وجہہ تھے، وہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت علیہ وسلم کے بعد اِمام ہرتی حفرت علی کرتم اللہ وجہہ تھے، وہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے بغراف کیا اور آنکی کاحق تھا، صحابہ کرام شنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہزرگ کو اِمامت کے بعد پھرائی اور ہزرگ کو اللہ علیہ وسلم کی نامز دکردہ شخصیت کو جو تھے نمبر پر ڈال دیا۔افسوس کہ اس کے بعد پھرائی اور کردہ شخصیت کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔افسوس کہ اس کے بعد بھی اُمت رہم جتم نہ ہوگی۔
اللہ علیہ وسلم کی نامز دکردہ شخصیت کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔افسوس کہ اس کے بعد بھی اُمت

الغرض شیعیت کی ابتدا'' نظریهٔ إمامت'' سے ہوتی ہے، چنانچہ ﷺ حلی'' منہاج الکرامہ'' میں ای نقطهُ آغاز کی نشاند ہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"وأنه لما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قام بشقل الرسالة ونص على أن الخليفة بعده على بن أبى طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الركى، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على على بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن على الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على على بن موسى الرضاء ثم على محمد بن على البحواد، ثم على على بن محمد الهادى، ثم على الحواد، ثم على على بن محمد الهادى، ثم على الحسن بن على العسكرى، ثم على الخلف على الحسن بن على الحسن المهدى عليهم الصلاة الحدجة محمد بن المحسن المهدى عليهم الصلاة

والسلام، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت الاً عن وصية بالامامة، قال وأهل السنة ذهبوا اللى خلاف ذلك كله ..... وأن الامام بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أبوبكر بن أبى قحافة بمبايعة عمر بن المخطاب له برضا أربعة: أبى عبيدة بن المجواح وسالم مولى أبى حذيفة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد بن عبادة، ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص أبى بكر عليه، ثم عضمان بن عفان بنص عمر على ستة هو عليه، ثم عضمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم، فاختاره بعضهم، ثم على بن أبى طالب لمبايعة الخلق له."

حاصل ترجمه بيكه:

''شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا، اور ان کے بعد علی التر تبیب گیارہ إماموں کو \_\_\_\_\_ نیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ تھے، ان کے بعد عمر، ان کے بعد

پس چونکہ شیعیت کا نقطۂ آغاز مسئلۂ إمامت وولایت ہے، اس لئے اس ناکارہ نے اس کوشیعہ ندہب کااصل الاصول اور سنگ بنیا وقر اردیا۔

شیعیت کے تمام اُصول وفروع کا مدار' اِمامت' پرہے، تیسری وجہ:

نظریهٔ امامت کوشیعه ند به کااصل الاصول قرار دینے کی تیسری وجہ بیتی که شیعه ند بہ کا اصل الاصول قرار دینے کی تیسری وجہ بیتی که شیعه ند بہ کے متام اُصول وفر وع کا مدار 'عقیدہ اِمامت' پر ہے۔شرح اس کی بیہ ہے که اہل سنت کے نزویک اَدِکام علی التر تیب جار ہیں:

ا:...کتا*ت الله* 

٢:.. سنت ِ رسول اللُّصلي اللُّدعليه وسلم

٣:..إجماع أمت

س. بحتبدینِ اُمت کا اِجتهاد و قیاس (جوان تین دلائل میں ہے کسی ایک پر پنی ہو) لیکن حضرات ِشیعہ کے نز دیک شرع کے دلائل صرف تین ہیں:

ا:..كتاك الله

٢:.. سنت رسول التُصلّى الله عليه وسلم

سا:...أئمَة معصومين كےاقوال وارشادات

ان کے زدیک إمام معصوم کے بغیر إجماع باطل ہے، تابہ قیاس چہ رسد؟ یہ تو ایک ظاہری اُصول ہے۔ اگر ذرا گہرائی میں اُتر کرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شیعہ کے نزدیک ان تین دلائل کا مرجع اور خلاصہ بھی صرف ایک ہے، یعنی قول اِمام ہے معلوم ہوگا۔ اگر کتا بُ اللّٰد کی فلال آیت کا قول خداوندی ہونا ان کے زدیک قول اِمام ہے معلوم ہوگا۔ اگر اِمام معصوم کی اللہ معصوم کی ایم معصوم کی ایم معصوم کی بنا پراس آیت کو اس طرح ما ننا ضروری ہے جس طرح اِمام نے فرمایا ۔ (اس کی تفصیل بنا پراس آیت کو اس طرح ما ننا ضروری ہے جس طرح اِمام نے فرمایا ۔ (اس کی تفصیل بنا پراس آیت کو ای طرح ما ننا ضروری ہے جس طرح اِمام نے فرمایا ۔ (اس کی تفصیل بنا پراس آیت کو ای طرح ما نا میں آئے گی )۔ خلاصہ سے کہ قرآن کلام اِلٰہی ہونا شیعہ کے نزدیک اِمام معصوم کی تصدیق و کسی آیت کا قولِ خدادندی اور کلام اِلٰہی ہونا شیعہ کے نزدیک اِمام معصوم کی تصدیق و تصویب پرموقوف ہے۔

جہاں تک ارشادات نبویہ اور اُحادیثِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا سوال ہے،
شیعہ کے زدیک وہ بھی صرف اس صورت میں معتبر ہیں جبکہ وہ اُئم رمعصومین کے ذریعے
پنجی ہوں یا اقوالِ اُئمہ کے موافق ہوں، ورنہ چونکہ ان کے نزدیک صحابہ کرائ عادل و ثقتہ
نبیس، لہٰذا ان کی الی روایات جوائمہ معصومین کے ذریعے نہ پنجی ہوں یا قولِ معصوم ان کی
تائمہ باقر جاسی کی کتاب '' بحار الانواز' جزودوم (طبع جدید) کتاب العلم میں باب (۲۸) کا

عنوان ہے:

"ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهى عن الرجوع الى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين" ( بحارالانوار ج: ۲ ص: ۲۱۳)

ترجمہ:.. 'جواُ حادیث غیرشیعہ کی روایت ہے ہوں ان میں سے سیح وہی ہیں جواُ تمہ کے پاس ہوں ، اور خالفین کی روایت کردہ کی طرف رُجوع کرنا ممنوع ہے ، اور اس باب میں جھوٹی روایتیں کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔''

اس باب میں اس مضمون کی مهار وایات نقل کی جیں کہ إمام کی تائید وتقعدیق کے بغیر دُوسروں کی روایت کا اعتبار نہیں۔اس باب کی روایت اا میں إمام جعفر کا بیار شادقیل کیا ہے:

"ا ا-ل: الطالقاني، عن الجلودي، عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة قال: سمعت جعفر بن محمد بن عمارة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه ما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذّبون على رسول الله صلى عليه وآله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة. (بيان: يعنى عائشة)."

(بحارالانوار ج:۲ ص:۲۱۷) ترجمه:... تنین صحابی آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرجموث باند صحت بیخی، ابو هریری انس بن مالک اور ایک عورت " (یعنی حضرت عائشرضی الله عنها.. نعوذ بالله...) اوراس سے اگلے صفح پر روایت ۱۳ ایام باقر سے نقل کی ہے: اوراس سے اگلے صفح پر روایت ۱۳ ایام باقر سے نقل کی ہے: قيس الهلالى أنّ أبان بن أبى عيّاش راوى الكتاب قال:
قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: لم نزل أهل البيت منذ
قبض رسول الله صلى الله عليه و آله نذلٌ ونقصى ونحره
ونقتل ونطرد، ووجد الكذّابون لكذبهم موضعًا
يتقرّبون الى أوليائهم وقضاتهم وعمّالهم في كلّ بلدة
يحدّلون عدوّنا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة
الباطلة، ويحدّثون ويروون عنّا ما لم نقل، تهجينًا منهم
الباطلة، ويحدّثون ويروون عنّا ما لم نقل، تهجينًا منهم
لننا، وكذبًا منهم علينا، وتقرّبًا الى ولاتهم وقضاتهم
بالزور والكذب." (عمرالالوار ج:٢٥٠)

ترجمہ:.. ' جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال موا، ہم اہل بیت کو ہمیشہ ذکیل کیا جاتا رہا، وُور کیا جاتا رہا، ہم وم کیا جاتا رہا، اور جھوٹوں نے اپنے جھوٹ کے لئے بیموقع پایا کہ وہ اپنے دوستوں، قاضوں اور حاکموں کا ہر شہر میں تقرب حاصل کریں، وہ ہمارے وُشمنوں اور ان کے گزشتہ دوستوں کے پاس باطل اور جھوٹی احاد ہے بیان کرتے اور ہماری جانب سے ایس احاد ہے روایت کرتے ہیں جو ہم نے نہیں ہماری جانب ہم پر جھوٹ با ندھنا اور جھوٹ طوفان کے ذریعے اپنے دوستوں اور قاضوں کا تقرب حاصل کرنا، ہم پر جھوٹ با ندھنا اور جھوٹ اور قاضوں کا تقرب ماصل کرنا، ہم پر جھوٹ کا تقرب ماصل کرنا۔ ہم پر جھوٹ کا تقرب ماصل کرنا۔ ہم پر جھوٹ کا تقرب اور جھوٹ کو نا ہوں کا تقرب اور جھوٹ کے دریعے اپنے دوستوں اور قاضوں کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ '

اَئمَةُ معصوبین کے ان گراں قدر إرشادات کو پڑھنے کے بعد کون عقل مند ہوگا جو محابہ کرائم اور تابعین عظام کی نقل کردہ احاد ہث پر اعتاد کرے گا...؟ الغرض کسی آیت کا ارشاد خداوندی ہونا اور کسی حدیث کا ارشادِ نبوی ہونا شیعہ کے نزد کیک قولِ اِمام پر مخصر ہے۔ لہٰذااصل الاصول وہی ' مسئلہ اِمامت' عظیم ا۔

شيعه كالقب''إماميه''، چوهی وجه:

ان تمام أمور نے قطع نظر سجے تو شیعہ کالقب ' إمامیہ' خوداس آمری دلیل ہے کہا س فرق کا اِنتیازی نشان عقیدہ اِمامت ہے، کیونکہ برفرقہ ایخ آپ کوالیہ لقب سے ملقب کیا کرتا ہے جواس کے اعتقادی ونظریاتی نشان کا پتا دے۔ ' اہلِ سنت والجماعہ'' کا لقب بتا تا ہے کہان کے اعتقادات کا قطب ''ما ان علیہ واصحابی '' ہے، اوران کا اعتقادی عملی ، اخلاتی اورنفیاتی نظام سنت نبوی علی صاحبا الف الف صلوق وسلام اور سنت صحابہ '' کے مدار پر گروش کرتا ہے۔ معتزله ایخ آپ کو'' اُصحاب التوحید والعدل'' کہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا اعتقادی فلفہ تو حید وعدل کے گردگھومتا تھا (ان کے یہاں توحید و عدل کی جو بھی تغییر ہو)۔ ای طرح حضرات شیعہ اپنے آپ کو'' امامیہ' اور '' اِناعش یہ' کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، تو اس سے برخض کومعلوم ہوجا تا ہے کہ ان '' اِنْناعش یہ' کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، تو اس سے برخض کومعلوم ہوجا تا ہے کہ ان کے کہتو حید و عدل کی بعض تعییرات میں شیعہ اور معتزلہ کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ معتزلہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتو حید' نہیں کہلاتے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت معتزلہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتو حید' نہیں کہلاتے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت اِن کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ معتزلہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتو حید' نہیں کہلاتے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت اِن کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ معتزلہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتو حید' نہیں کہلاتے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ این کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ اسے آپ کونکہ عقیدہ اِمامت کے درمیان اِنفاق ہے، لیکن شیعہ ایکن کے درمیان اِنفاق ہے ، لیکن شیعہ ایکن کین کے درمیان اِنفاق ہے ، لیکن شیعہ اور کی اُن کی درمیان اِنفاق ہے ، لیکن شیعہ ایکن کے درمیان اِنفاق ہے کونکہ معلوم ہو اِنسان کے درمیان اِنفاق ہے۔ کونکہ عقیدہ اِنسان کے درمیان اِنسان کی درمیان اِنسان کے درمیان اِنسان کے درمیان اِنسان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کونسان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیا

## وُ وسرى بحث: عقيدهُ إمامت كاموجدِ إوّل عبدالله بن سبايبودي تقا

#### آنجاب تحريفرماتے ہيں:

" صفحہ: ۲۰ يرآب نے بيتاثر قائم كيا ہے كه عبدالله بن سبا نامی یہودی جس نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو تحصور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بناوہ فرقۂ شیعہ کا موجد ہے۔ بیروہ رقی رٹائی بات ہے۔ جوعر صے سے کہی جارہی ہے، حالانکہ تحقیقاً علمائے اہل سنت نے عبدالله بن سیا کے وجود ہی کا انکار کیا ہے۔ نیز بیاکہ اس کے عقا کدو نظریات نیکسی کتاب میں منقول ہیں اور نہ ہی ہوسکتے ہیں ، کیونکہ یہ تحریک محض سیاسی تھی ،شرح عقا ئدا در بیان مسائل ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ آپ جیسے فاضل کے لئے میرے خیال میں یہ روانبیں کہ وہ اس متم کی ہے تکی یا تیں نقل کرتا رہے۔ شیعہ مذہب عقائد ونظریات اورفقهی مسائل کامستقل کمتب ہے، جس میں نہ عبدالله بن سبا کا کوئی وجود ہے، نہ ہی اس کے نظریات کو بیان كركے انہيں بطور جحت پیش كيا جاتا ہے۔مولا تائے محترم! آپ اس بات کو تو تشلیم کریں گے کہ معتمد علیہ علماء کے بیا نات سے استدلال كرنا بي كسي فرقے كى كتب كا پاديتا ہے، اور عالم كا كمتب فكر في كرتا بيد أكر شيعه فرق من عبدالله بن سبا كوموجد كي حیثیت حاصل ہوتی تو ان کی کتابوں میں اس ملعون کےنظریات ے استدلال کیا جاتا جبکہ اس مردود کا کسی کتاب میں حوالہ نہیں

ملتا۔ آپ کے علم میں الیمی کوئی کتاب ہوتو حقیر کوضر ورمطلع فر مایئے گا، آپ یقینا ایسانہ کرسکیس گے۔''

اس نا کارہ نے نظریے''ولایت علیؓ'' کا ذکر کرنے کے بعد لکھا تھا کہ حضرت علیؓ کی ا امامت دولایت اور وصایت کے جونظریات شیعہ نم ہب کا نقطۂ آغاز ہیں:

> ''ان عقائد ونظریات کے اوّلین موجد وہ یہودی الاصل منافق تنے (عبداللّہ بن سبااوراس کے رفقاء) جو إسلامی فتوحات کی یلغار ہے جل بھن کر کہاہے ہوگئے تنے ....''

آنجناب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ '' بیرٹی رٹائی بات ہے جوعرصہ سے کہی جارہی ہے۔''

جواباً گزارش ہے کہ میا گر'' رٹی رٹائی بات' ہے تو معاف سیجے ! یہ آپ ہی کے گھر سے رٹائی گئی ہے، چنانچہ علامہ مامقانی'' تنقیح المقال' میں اور علامہ مجلسی'' بحار الانوار' میں ''رجال کشی'' سے نقل کرتے ہیں :

"و ذكر بعض أهل العلم أن عبدالله بن سباكان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديّته في يوشع بن نون وصى موسلى بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في على على عليه السلام مثل ذلك.

وكان أوّل من أشهر بالقول بفرض امامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فممن ههنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهوديّة."

(بحارالانوارج:۲۵ ص:۲۸۷)

ترجمه:... "بعض الل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا

یبودی تھا، پس اسلام لے آیا اور حضرت علیٰ کی''ولایت'' کا قائل
ہوا، بیا پی یبودیت کے زمانے بیس پیشع بن نون علیہ السلام کے وصی
بارے میں غلو کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ وہ مویٰ علیہ السلام کے وصی
بیں، پس اسلام لانے کے بعدای شم کی بات وہ حضرت علی رضی الله
عنہ کے بارے بیس کہنے لگا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات
کے بعدوہ آیے کے وصی تھے۔

یہ سب سے پہلا محض ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عند کے وُشمنوں پر (جس سے اس ملعون کی مراد خلفائے راشدین تھے ) اعلانیہ تبرا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عند کے مخالفین کو واشکاف کیا اور ان کو کا فرکہا۔

یہیں ہے وہ لوگ جوشیعہ کے مخالف ہیں میہ کہتے ہیں کہ تشجع اور رافضیت ، یہوویت کا چربہہے۔''

علامدکشی چوشی صدی کے اکابر شیعہ میں تھے، اور یہ پہلے محض ہیں جنھوں نے شیعہ اسماء الرجال برقلم اُٹھایا،''رجال کشی' اور''رجال نجاشی'' جن سے علامہ باقر مجلس نے اپنی کتاب'' بحار الانوار''میں اِستفادہ کیا ہے،ان دونوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار

في الأعصار والأمصار." (يحارالاتوارج: اص:٣٣)

ترجمه:... درجال کی بید دونوں کتابیں، انہی پر پسندیدہ

علاء کابدار ہے، تمام ز مانوں میں اور تمام شہروں میں ۔''

الغرض! جو كتاب تمام أعصار وأمصار مين علائے أخيار كا مدار چلى آتى ہے، اسى ميں بيہ بتايا گيا ہے كذفرية إمامت كاسب سے پہلاموجد و ببلغ عبدالله بن سبايبودى تھا، جس كوامير المؤمنين على رضى الله عنه سے لقاء وزيارت كاشرف حاصل تھا۔ بعد ميں جس كسى

نے بھی'' نظریۃ إمامت'' پیش کیا،اس نے اپنے پیشواابن سہایہودی کے وضع کردہ سنگ بنیاد پرمسئلهٔ إمامت کی بلندو بالاعمارت تغییر کی۔اب اگر آپ اینے ولی نعمت اور مرشدِاوّل ہے کفران تعمت فرمائیں تواس کا کیا علاج ہے...؟ کیا عبداللہ بن سیا کا وجو د فرضی ہے؟ اورآ نجناب نے جو پیفر مایاہے کہ:

'' تحقیقاً علمائے اہل سنت نے عبداللہ بن سبا کے وجود ہی

كااتكاركياب-"

مویا آب به باور کرانا جائے ہیں کہ عبداللہ بن سبا تو محض ایک فرضی نام ہے، مخفقین اس کے وجود ہی کا انکار کررہے ہیں،''شیعہ مذہب کا موجد'' کہہ کرمفت میں اس غریب کو بدنام کیا جار ہاہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آنجناب نے کن علیائے اہل سنت کی ہے تھیں تُقَل فر مائی ہےاور بیر کہ ان کاعلمی مرتبہ ومقام کیا ہے؟ جہاں تک اس نا کارہ کاعلم ہے، ا کابر علائے اہل سنت نے وہی بات نقل کی ہے جوعلامہ شی نے کہی ہے اور جے ابھی علامہ جلسی كي ' بحارالانوار' اورعلامه مامقاني كي ' تنقيح المقال' كے حوالے سے نقل كر چكا موں۔

يتخ الاسلام حافظ ابن تيميد لكهة بين:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفيض والقول بالنص على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الاسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنّصاري، لنكن لم يتأت له ما تأتي لبولس، لضعف دين النصاري وعقلهم، فان المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلما ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلوّ في المسيح اتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الخلوّ في التمسيح، ودخلت معهم

ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الملوك بعضهم، وداهن الملوك بعضهم، وبعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من افساده بغلو وانتصار على الحق، وللكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج النة ج:٣ ص:٢٦١)

ترجمہ:...''اور شیعہ جوالل سنت کے خلاف إمام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں ، بیدراصل ایک منافق زِندیق کا اِختر اع ہے، چنانچہ بہت ہے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض ایجاد کیا اور جوسب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی إمامت وعصمت كا قائل مواوه أيك منافق زنديق (عبدالله بن سبا) تھا،جس نے دین اسلام کو بگاڑ ناجا ہا اوراس نے مسلمانوں سے وہی تھیل کھیلنا جا ہاجو پولس نے نصاریٰ سے کمیلا تھا کیکن اس کے لئے وہ کچھمکن نہ ہوا جو بولس کے لئے ممکن ہوا، کیونکہ نصاری میں دِین بھی كمز در تقاا در عقل كى بھى كى تقى ، كيونكه حضرت مسيح عليه السلام ( آسان یر ) اُٹھا لئے گئے، جبکہان کے پیروزیادہ نہ تھے جولوگوں کوان کے دِین کی تعلیم دینے اوران کے علم وعمل کو لے کر کھڑے ہوجاتے ،الہٰذا جب پولس نے حضرت سیج علیہ السلام کے بارے میں غلو اختر اع کیا تواس پر بہت ہے گروہ اس کے پیروہو تھئے اور وہ سیح علیہ السلام کے ہارے میں غلوکو پسند کرنے گئے،اوران غالیوں کے ساتھ باوشاہ بھی غلوّ میں داخل ہو مھئے۔اس وقت کے اہل حق کھڑ ہے ہوئے ، انہوں نے ان کی مخالفت کی اوران کے غلق پر تکبیر کی ، نتیجہ بید کہ ان اہل حق میں

سے بعض کو بادشاہوں نے قتل کردیا، بعض نے مداہدت سے کام لیا اوران کی ہاں میں ہاں ملائی، اور بعض گرجوں اور خلوت خانوں میں گوشہ شین ہوگئے۔ اور اُمتِ مسلمہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہی، اس لئے کسی ملحد اور کسی بدعت ایجاد کرنے والے ویہ قدرت نہ ہوئی کہ اس اُمت کو علق کی راہ پر ڈال وے اور حق پر غلبہ حاصل کر لے۔ ہاں! ایسے محد ان لوگوں کو ضرور گراہ کردیتے ہیں جوان کی گراہی میں ان کی پیروی اختیار کرلیں۔'

اور حافظ ممس الدين الذهبي في بيمي "المنتهل" ميں اس كا خلاصه درج كيا ہے۔ علامه شهرستانی "الملل والنحل" ميں لکھتے ہيں:

"السبائية: أصحاب عبدالله بن سبا الذى قال لعلى عليه السلام أنت أنت، يعنى أنت الآله، فنفاه الى العلى عليه السلام أنت أنت، يعنى أنت الآله، فنفاه الى المداين، وزعموا أنه كان يهوديًا فأسلم، وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن نوع وصى موسلى، مثل ما قال فى على على عليه السلام، وهو أوّل من أظهر القول بالفرض بامامة على." (الملل واتحل ع: ٢ ص:١١)

ترجمہ:.. "سیائی: عبداللہ بن سیا کے پیرو کہلاتے ہیں، یعنی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ آپ ہیں، یعنی آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علی نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھا، اور اپنی یہودیت کے زمانے میں ہوشے بن نون کوموی علیہ السلام کا وصی کہا کرتا تھا، جبیہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے اس عقیدے کا

اظہار کیا کہ حضرت علیٰ کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے۔'' حافظ ابن ِجَرِّر''لسان الميزان'' ميں لکھتے ہیں:

"عن أبى الجلاس سمعت عليًّا يقول لعبدالله بن سبا: والله! ما أفضى الى بشيء كتمه أحدًا من الناس، ولقد سمعت يقول: ان بين يدى الساعة ثلاثين كذَّابًا، وانك لأحدهم. وقال أبو اسحاق الفزاري عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن زيد بن وهب أن سبويد بين غفلة دخل على على في امارته فقال: انّي مررت بنفر يذكرون أبابكر، وعمر، يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبدالله بن سبا و كان عبدالله أوّل من أظهر ذلك، فقال عليّ: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما الا الحسن البجميل، ثم أرسل اللي عبدالله بن سبا فسيره الي المدائن، وقال لا يساكنني في بلدة أبدًا، ثم نهض الي المنبر حتى اجتمع الناس فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله وفي آخره: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما الا جلَّدته حد المفترى. وأخبار عبدالله بن سبا شهيرة في التواريخ، وليست له رواية، ولله الحمد، وله أتباع يتقال لهم السبائية، معتقدون الهية على بن أبي طالب، وقد أحرقهم عليّ بالنّار في خلافته."

(سان المیزان ج:۳ ص:۲۹۰) ترجمہ:... "ابوالجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوعبداللہ بن سہا سے یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللہ کی قتم! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیمی رازکی کوئی بات نہیں بتائی جس کوکسی سے چھپایا ہو، اور میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشا وخود سنا کہ 'قیامت سے پہلے تمیں جموے نے ہوں گے' تو بھی ان میں سے ایک ہے۔

ابواسحاق فزاری نے اپنی سند سے قتل کیا ہے کہ حضرت علی رضى الله عنه كے زمانة خلافت ميں سويد بن غفله آپ كي خدمت ميں حاضر ہوئے، پس آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ: میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جوابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو ٹرائی ہے یا دکر رہے تے، ان کی رائے یہ ہے کہ آپ بھی (یعنی حضرت علی بھی) ان دونوں کے بارے میں یہی بات اینے ول میں جھیائے ہوئے ہیں جودہ کہدرے ہیں۔اس گروہ میں سے ایک عبداللہ بن سباہے۔اور عیداللہ بن سیاسب سے بہلا مخص تھا جس نے اس کا (عداوت شیخین کا)اظهارکیا۔حضرت علی نے میری بات س کرفر مایا: مجھےاس كالے خبيث (عبدالله بن سیا) ہے كياتعلق؟ پر فرمايا كه: الله كى يناه کہ میں شیخین کے بارے میں بھلائی اورخوبی کے سواکوئی اور بات ا ہے دِل میں چھیا وں۔ پھر آپ نے عبداللّٰہ بن سبا کو بلا بھیجا، پس اس کو مدائن کی طرف چاتا کیا اور فر مایا: به میرے ساتھ ایک شہر میں نہیں روسکتا۔ پھراُ ٹھ کرمنبر پرتشریف لے گئے، یہاں تک کہلوگ جمع ہو گئے۔ نیہاں راوی نے طویل قصہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت على رضى الله عنه نے شیخین کی مرح و ثنا فرمائی، اس کے آخر میں حفرت على كالفاظ بيرتع:

"سن رکھو! جس شخص کے بارے میں بھی مجھے رینجی کہوہ مجھے شیخین پر نضیات دیتا ہے، میں اس پر بہتان لگانے والے کی حد (اُستی وُرزے) جاری کروں گا۔"

عبدالله بن سبا کے حالات تواریخ میں مشہور ہیں، اور الحمد لله کہ اس کے پچھے پیروکار ہیں جن کو الحمد لله کہ اس کی کوئی روایت نہیں، اس کے پچھے پیروکار ہیں جن کو ''سبائیہ'' کہاجا تا ہے، وہ حضرت علی رضی الله عنه کی اُلو ہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی الله عنہ نے ان کوآگ میں جلایا تھا۔'' ابن سبا کے نظریات اور اس کی تعلیمات:

آنجناب مزيد فرماتے ہيں:

''نیز یہ کہاس کے (ابنِ سباکے) عقائد دنظریات نہ کسی کتاب میں منقول ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں ، کیونکہ بیتر یک محض سیاسی مختی ہتر ہو سکتے ہیں ، کیونکہ بیتر کی محض سیاسی مختی ،شرح عقائداور ہیانِ مسائل ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟'' اس نا کارہ کو یہ لکھتے ہوئے نہایت رنج ہوتا ہے کہ آنجناب کا دعویٰ غلط اور دلیل غیر منطقی ہے جیمیعی سی دونوں کتابوں میں ابنِ سباکے عقائد ندکور ہیں ، چنانچہ:

انداس ملعون نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ ما سے افضل ہیں۔ حضرت امیر فی اس کو بلا کر سرزنش فرمائی ،اس کوجلا وطن کر دیا اور برسرمنبریہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو محض آئندہ مجھے حضرات شیخین فرمائی ، اس کوجلا وطن کر دیا اور برسرمنبریہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو محض آئندہ مجھے حضرات شیخین کے حوالے پر فضیلت دے گا ،اس پر مفتری کی حداثا وس گا۔ علامہ جلسی نے '' رجال کشی'' کے حوالے سے اِمام جعفر صادق می کا ایک طویل ارشاد قال کیا ہے جس کا ایک فقرہ ہے :

"وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من بحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الله من بحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الله عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفترى عليه من الكذب عبدالله ابن سبا لعنه الله."

(بحارالانوارج:٢ ص:١١٧)

ترجمہ:.. 'امیرالمؤمنین ، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد سب سے سے تھے اور جو شخص آپ پر جموث باندھتا تھا، اور جموث باندھ باندھ کرآپ کے بچ کوجموثا ثابت کرتا تھا وہ عبداللہ بن سباتھا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔''

غالبًا اس نے حضرت امیر ٹرجو بے در ہے جھوٹ باند ھے ان میں سب سے بہلا جھوٹ بہی تفا کہ امیر المؤمنین خضرات شیخین سے افضل ہیں ، اوراس کا بہی عقیدہ تھا جس کو سن کرامیر المؤمنین سے رو تگئے کھڑے ہوگئے تھے ، اوراس ملعون کے ای ملعون عقیدے کا جب خیال آجاتا تھا تو إمام زین العابدین سے بھی رو تکٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ چنانچہ علامہ جلسی ہی نے ''کشی'' کے حوالے سے ان کا بیار شاؤلل کیا ہے:

"لعن الله من كذب علينا، انَّى ذكرت عبدالله بن سبا فقامت كل شعرة فى جسدى لقد ادّعى أمرًا عظيمًا، ماله لعنه الله." (بحارالاثوار ج:۲۵ ص:۲۸۲)

ترجمہ:.. 'الله کی لعنت ہواس پرجوہم پرجھوٹ باندھ، میں عبداللہ بن سبا کو یاد کرتا ہوں تو میرے بدن کے سارے رویکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں،اس نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا تھا،اس کو کیا ہوگیا تھا؟اللہ تعالٰی کی اس پرلعنت ہو۔''

انسابن سیا کاعقیدہ ولایت بھی اُوپر آچکا ہے، جس کی وہ لوگوں کوتعلیم دیا تھا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کو پوشیدہ علوم ہے آگا ہی بخشی تھی ، کیونکہ آپ وصی رسول تھے، چنانچ خلافت وولایت حضرت امیر المؤمنین کاحق تھا اور یہ کہ ان سے بہلے کے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے ان کا یہ حق خصب کرلیا تھا، لہٰ ذاان سے تیراضروری ہے۔ '' تنقیح المقال' اور' بحار الانوار' کی وہ روایت جواُوپر نقل کر چکا ہوں اور جس میں بتایا گیا ہے کہ وصایت و ولایت بالی کاعقیدہ سب سے پہلے ابن سبانے مشہور کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ وصایت و ولایت بلی کاعقیدہ سب سے پہلے ابن سبانے مشہور کیا تھا، اور کا فاضل محتی کا مقان پر تیم اسب سے پہلے ابن سبانے مشہور کیا کھی اور کیا اور کا نقیدہ سب سے پہلے ابن سبانے مشہور کیا کھی کا عقیدہ سب سے پہلے ابن سبانے مشہور کیا کھی کا کھی کا کھی کیا ، اس پر' بحار الانوار' کے فاضل محتی کا تھا، اور کا لفین پر تیم اسب سے پہلے اس نے شروع کیا ، اس پر' بحار الانوار' کے فاضل محتی کا

به حاشیه برامعنی خیز ہے:

"كان قبل ذلك يتقون ولا يقولون علانية تلك الأمور، فظهر وترك التقية واعلن القول بدلك الأمول، فظهر المخالفين من مختصاته لعنة الله عليه."

( بحارالاتوار ج: ۲۵ ص: ۲۸۷)

ترجمن اور ان أمور کو (که حضرت علی وصی رسول بین، آخل الیامت بینی اور ان أمور کو (که حضرت علی وصی رسول بین، آخل بالامامت بین، شیخین سے افضل بین) اعلانیہ بین کہتے ہے۔ لیکن اس ملعون نے تقیہ چھوڑ دیااوران باتوں کواعلانیہ ذکر کرنا شروع کردیا (معلوم ہوا کہ جولوگ تقیہ کوچھوڑ کراعلانیہ حضرت علی کو وصی، آخل بالامت اور حضرات شیخین سے افضل کہتے ہیں، وہ این سباک مقلد ہیں، اس سے پہلے کوئی شخص ان باتوں کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتا مقالہ ہیں، اس سے پہلے کوئی شخص ان باتوں کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتا مقالہ ہیں، اس کی خصوصیات میں مقالہ بین اس کی خصوصیات میں سے ہے، اس پراللہ کی لعنت ہو۔"

سا:... بینهمی اُوپرآ چکاہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اُلوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا،''رجال کشی'' میں حضرت صادق" کاارشادُقل کیاہے:

"لعن الله عبدالله بن سبا الله الخومي الربوبية في أميس السمؤمنين، وكان والله أميس المؤمنين عليه السلام عبدالله طائعًا، الويل لمن كذب علينا، وان قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ الى الله منهم، نبرأ الى الله منهم."

( الحارالالوار ن ٢٥: ٣ منهم."

ر حد: ... "عبدالله بن سباير الله ك لعنت بوكه الله في أمير المؤمنين كياء الله ك فتم!

امیرالمؤمنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمال بردار بندے ہے،
ہلاکت ہواس کے لئے جوہم پرجھوٹ باندھے، پچھلوگ ہمارے
ہارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جوہم خودا پنے بارے میں نہیں کہتے،
ہم اللہ کے سامنے ال لوگوں سے براء ت کا اظہار کرتے ہیں (دو
مرتبہ فرمایا)۔'

۳۰:..ای کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لئے نبوت کا بھی دعویٰ رکھتا تھا،علامہ کہلی نے ''رجال کئی''اور'' مناقب آل ابی طالب'' کے حوالے ہے اِمام باقر" کا بیار شانقل کیا ہے: "۳۹–کش: مسحمہ مدبن قولویہ عن سعد عن

محمد بن عثمان عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام انّ عبدالله بن سباكان يدّعى النبوّة ويزعم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الله، تعالى عن ذلك، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقرّ بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقى في روعى أنك أنت الله وانى نبي."

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٢٨٦)

ترجمہ:.. ' عبداللہ بن سبا نبوت کا دعوی رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ہیں ، اللہ تغالی اس سے بالاتر ہیں ، المیر المؤمنین علیہ السلام کواس کی یہ بات پہنچی تو اسے بلا بھیجا ، اس سے بوچھا تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ: ہاں! آپ وہی ہیں ،میر سے ول میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔''

ابن سبائے پہلے تین عقیدوں کوشیعہ فرقول نے آپس میں تقییم کرلیا۔ چنانچ تفضیل شیعوں نے اس کے پہلے عقیدے کو لیا سی رافضیوں نے اس کے ڈوسرے عقیدے پر استوار کرلی ، اور عالی رافضیوں نے آخری درجے پر جاکر ڈم لیا، عالبًا

بداس عیار کی حکمت عملی تقی که ہر عقیدے کی ہر جماعت کو جدا گانہ تعلیم دی، چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے ''تخذ' کے باب اوّل میں اس کی ان تدریجی تعلیمات و تلبیسات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، یہاں اس کی تلخیص کا ترجمہ پیش کرتا ہوں:

ترجمہ:... 'جب خلفائے ٹلاشرضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہودونعماری ، مجول اور بت پرست کا فرول کے ممالک بہ عنایت خداوندی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیم کے ہاتھوں فتح ہوئے اور کفار محونسار کوئل کرنے ، قید کرنے اور ان کے اموال کوغنیمت بنانے کا اتفاق ہوا اور ان کا فرول کو کمال در ہے کی فرات وعار لائل ہوئی .... تو ناچار خلیفہ ٹالٹ کے دور میں انہوں نے ایک نیا حیلہ افتیار کیا ، اور کر وفریب کی مضبوط رشی کومضبوط تھا ا، لہذا انک کی ایک بڑی جماعت نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ان کی ایک بڑی جماعت میں داخل کر دیا اور مسلمانوں میں کمس کرنو سامانوں کی فہرست میں داخل کر دیا اور مسلمانوں میں کمس کرنو اسلام کے بچمانے اور مسلمانوں کی جماعت میں فتنہ و فساد اور بغض و عناو ڈالنے کے در بے ہوئے ، اور اس مقصد کے لئے حیلہ و تد بیر

اس سازشی ٹولے کا سربراہ عبداللہ بن سہا یہودی یمنی صنعانی تھا، جس نے برسول تک یہودیت بیں تنہیں و إصلال کا جسنڈ ابلند کیا تھا، وہ دعا وفریب کی شطرنج کا تجربہ کار کھلاڑی تھا، فتنہ انگیزی کے سردوگرم کوخوب چکھے ہوئے تھا، اوراس لق ووق میدان کے نشیب وفراز طے کرر کھے تھے، الغرض فتنہ پروری کا بہت ہی ماہرو تجربہ کار تھا۔ اس نے المل فتنہ بی سے ہرایک کوایک الگ طریقے تجربہ کار تھا۔ اس نے المل فتنہ بی استعداد کے مناسب کمرائی کا شریب و بنا شروع کیا اور ہرایک کی استعداد کے مناسب کمرائی کا شریب و بنا شروع کیا اور ہرایک کی استعداد کے مناسب کمرائی کا شریب و بنا ورکھی۔

پہلے تو اس نے خاندانِ نبوی سے کمالِ محبت و إخلاص کا اظہار کیا، اور اہل بیت سے محبت رکھنے اور اس معاملے میں خوب پختگی اختیار کرنے کی ترغیب دینی شروع کی، خلیفہ برحق کی جانب کو لازم پکڑنے، وُوسروں پر اس کو ترجیج و بینے اور اس کے خالفوں کی طرف جھکا وَ نہ کرنے کو بیان کرنے لگا، اس کی بیر تغیب ہرعام و خاص میں مقبول اور تمام اہل اسلام کے لئے مرغوب ہوئی اور اس کے افوں کو اس کی تھیجت و خیرخواہی کا اعتقاد ہوا۔ جب ایک جاعت کو اس کی اللہ عنہ اور ہوا جب ایک بھاعت کو اس دام فریب میں گرفتار کر لیا تو سب سے پہلے تو آئیس بی اللہ عنہ اس کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، آئیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، آئیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اور وہ شکی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، برادراورداماد ہیں۔

جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگر د، حضرت علی کی تمام صحابہ پر نصلیت کے قائل ہوگئے ہیں اور بد ہات ان کے ذہنوں ہیں خوب راسخ اور پختہ ہوگئی ہے توا پے خصوصی ہم راز وں اور چیدہ چیدہ دوستوں کو ایک نے ہید کی تعلیم وی کہ حضرت مرتضی ہخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسی سخے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونس مرت کے کے ساتھ خلیفہ بنایا تھا، ان کی خلافت قرآن کریم کی آیت: "انڈ مَا وَلِیْ کُمُ اللہ وَرُ سُولُهُ" ہے مستنبط ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے جرومرسے پغیری وصیت کوضائع کردیا، انہوں نے خدا اور رسول کی جرومرسے پغیری وصیت کوضائع کردیا، انہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی، حضرت مرتضی ہے کہ تا کہ قاطر دین سے برگشتہ ہوگئے ۔۔۔۔۔ اس کے اس صحامے وُنیا کی خاطر دین سے برگشتہ ہوگئے۔۔۔۔۔ اس کے اس صحامے وُنیا کی خاطر دین سے برگشتہ ہوگئے۔۔۔۔۔ اس کے اس وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشروع ہوگئی۔حضرت امیر کے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشروع ہوگئی۔حضرت امیر کے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشروع ہوگئی۔حضرت امیر کے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشروع ہوگئی۔حضرت امیر کے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشروع ہوگئی۔حضرت امیر کے اس

نشکریوں میں خلفائے علاقہ پرست وطعن کا سلسلہ جاری ہوگیا، اور باہمی مناظروں اور مجادلوں کی نوبت آنے گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر رضی اللہ عند نے برسرِ منبر خطبے ارشاد فرمائے اور اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور پچھلوگوں کو وعید سنائی اور ان پر صدر لگانے کی دی۔ حملی دی۔

ابن سبانے جب دیکھا کہ اس کا یہ تیر بھی نشانے پر بیشا اورابلِ اسلام کے عقیدے میں فتندوفسادراہ پانے لگا، چنا نچے مسلمان اس فتندا تکیزی کی وجہ ہے آپس میں اُلجھتے ہیں اور ایک ، کی آبروریزی کررہے ہیں تواس نے ایک قدم اور آ گے بڑھا یا اور اپنے فاص الخاص شاگر دوں کو چنا اور دُوسروں سے خلوت میں لے جاکر پہلے ان سے عہد و پیمان لیا اور پھر ایک اور جھید جو زیادہ باریک اور نیادہ نازک تھا، ان کے سامنے کھولا۔ وہ یہ کہ حضرت کی سے بہت می زیادہ نازک تھا، ان کے سامنے کھولا۔ وہ یہ کہ حضرت کی سے بہت می ایک چیزیں صادر ہوتی ہیں جو بشرکی قدرت میں نہیں ..... یہ تمام چیزیں اُلو ہیت کے خواص ہیں جو ان سے ظہور پذیر ہورہی ہیں، اور خدا ہیں اور سرجھ لوک کی خواس میں لا ہوت جلوہ فرما ہے، لہذا خوب سمجھ لوک کی خواس میں اور مورش میں اور سرجھ لوک کی خواس میں اور مورش میں اور مورش میں جو اس می لا ہوت جلوہ فرما ہے، لہذا خوب سمجھ لوک کی خدا ہیں .....

مثل مشهور ہے کہ''جو بھید دوآ دمیوں سے گزرجائے وہ فاش ہوجا تا ہے'' چنانچہ رفتہ یہ فتیج نظر بیرفاش ہوگیا اور حضرت مرتضیٰ تک پہنچا، آپ نے ان لوگوں کو اِبنِ سبا کے ساتھ بلاکر آگ میں جلانے کی دھم کی دی ، ان سے تو بہ کرائی ، اس کے بعدا سے بدائن کی طرف جلا وطن کر دیا ..... پس حضرت امیر ڈے اللِ لشکر میں اس شیطانِ تعین کے دسو سے کے زوقہول کے نتیج میں چارفریق ہوگئے:

میطانِ تعین کے دسو سے کے زوقہول کے نتیج میں چارفریق ہوگئے:

اول نیں شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین :... جو اہل سنت و

جماعت کے پیشوا ہیں۔ یہ حضرات حضرت مرتضیٰ کی رَوْس پر قائم رہے کہ مشاجرات و مقا تلات کے باوصف اُصحاب کبار اُورا زوانِ مطہرات کے حقوق کو پہچانے تھے، ظاہر و باطن کے لحاظ ہے ان اکابر کی عزت وحرمت کے معترف تھے، ان کا سینہ کینہ و نفاق سے باک صاف تھا، ان حضرات کوشیعہ اولی اور شیعہ کلصین کہتے ہیں۔ باک صاف تھا، ان حضرات کوشیعہ اولی اور شیعہ کلصین کہتے ہیں۔ اور یہ گروہ بھکم ''اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانُ ''اس اِبلیس پر کہیں کے شرسے ہرجہت سے محفوظ رہا، اور ان کے دامن پاک پر اس خبیث (ابن سِبا) کی نجاست کا کوئی واغ وهبانہیں آیا۔ حضرت مرتضیٰ نے اپنے خطبوں میں ان حضرات کی مدح فرمائی اور ان کی رَوْس کو بیندفر مایا۔

دوم ... شیعة تفضیلیه ... جوحفرت علی مرتفی گوتمام اکابر صحابه پرفضیلت و یتا تھا، میفرقه ال بعین کے ادنی شاگردوں میں سے تھا اور اس فرقے نے اس ملعون کے وسوے کا ایک شمه قبول کرلیا۔ حضرت علی مرتفی نے ان کے بارے میں تبدید فرمائی اور ارشا دفرمایا کہ: آئندہ اگر میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ مجھے حضرات شخین پرفضیلت و یتا ہے اس مفتری پر (بہتان بائد صنے والے کی) صدر (آئنی کوڑے) حاری کروں گا۔

سوم ... شیعه سبیه ... جن کوتبرائیه بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ تمام صحابہ کو ظالم و غاصب اور کافر دمنافق جانے جیں، اور بیگروہ اس خبیث (ابن سبا) کے درمیانے درجے کے شاگر دہوئے ..... اس خبیث (ابن سبا) کے درمیانے درجے کے شاگر دہوئے ..... اور جب اس گروہ کے خیالات حضرت مرتضیٰ تک پہنچ تو آپ نے متعدد خطب ارشاد فرمائے ، ان لوگوں کی بُرائیاں بیان فرمائیں اور ان لوگوں سے ابنی براءت ظاہر فرمائی۔

چہارم :... غالی شیعہ :... جو اس خبیث (ابنِ سبا) کے انجبث تلاندہ اور اس کے خاص الخاص راز دان تھے، بیلوگ حضرت علیٰ کی اُلو ہیت کے قائل ہوئے۔

یہ ہے شیعہ مذہب کے پیدا ہونے کا اصل سبب۔ اور یہیں سےمعلوم ہوا کہار پاپٹشیع کے دراصل تین فرقے ہیں ،اور پیہ سب ایک وقت میں پیدا ہوئے ، اور تینوں کا یانی میانی وہی خبیث باطن، نفاق پیشہ یہودی ہے جس نے ہرایک کو دُوسرے رنگ میں فریب دیااوردُ وسرے دام میں اُلجھایا۔'' (تحفہ ص:۳-۵ملخصاً) اورحفرت شاه صاحب من باب سوم دَر ذِكراً سلاف شيعه " مي لكهة من : '' جاننا جائے کہ اسلاف شیعہ کے چند طقے ہوئے ہیں۔ یہلا طبقہ وہ لوگ جنھوں نے اس مذہب کو بلا واسطہ رئیس المصلین ابليس تعين سے حاصل كيا، بير منافقوں كا ثوله تفاجوا ينے ول ميں اہلِ اسلام کی عدادت چھیائے ہوئے تھے، انہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تا کہ اہلِ اسلام کے زُمرے میں داخل ہونے ، ان کو بہکانے اوران کے درمیان مخالفت اور بغض وعنا دیبیرا کرنے کا راستہ کھل جائے۔ان لوگوں کا مقتداعبداللہ بن سیایبودی صنعانی ہے، جس کا ابتدائی حال تاریخ طبری سے باب اوّل میں نقل کیا جاچکا ہے۔اس شخص نے اوّلاً:... حضرت امیر " کوسب سے افضل جانے کی لوگول کودعوت دی۔ ثانیا ... صحابہ اور خلفائے راشدین رضی الله عنهم کو کا فرومر تد قرار دینے کی بات کی۔ ثالثاً :..حضرت علیؓ کے خدا ہونے کی لوگوں کو دعوت دی۔ اور اسینے پیروؤں میں سے ہرا یک کواس کی اِستعداد کے مطابق اغوا و اِصٰلال کے جال میں میمانسا، پس وہ علی الاطلاق رافضيوں كے تمام فرقوں كا مقتدا ہے كہ بير تمين خباشت آ گین، ابلیس لعین کے سینے سے لے کراہل زمین کے دِلوں میں ای كالايا مواہد - اگر چيشيعول ميں سے بہت سے لوگ اس كے كفرااي نعت کرتے ہیں اور اس کو پُر ائی ہے یا د کرتے ہیں ، اس بنا پر کہ وہ حضرت عليٌّ كي ألو ہيت كا قائل ہوگيا تھا، اس كو غالى شيعوں كا مقتدا جانع ہیں۔ اور بس ....لیکن درحقیقت تمام شیعہ اس کے شاگرد ہں اورای کے چشمہ فیض سے متعفض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام فرقوں میں یہودیت کے معنی صاف نظر آتے ہیں اور یہودیانہ اخلاق ان مین مخفی اور بوشیده مین مشلا جموث بولنا، افتراء کرنا، بہتان لگانا، بزرگوں کو گالیاں دینا، اینے رسول صلی الله علیہ وسلم کے دوستول يرطعن وتشنيع كرنا ، كلام الله اور كلام رسول كوغير ممل برده هالنا ، اہل حق کی عداوت دِل میں چھیا نا،خوف اور طمع کے طور پر جا بلوسی اور تملق کا اظهار کرنا، نفاق کو پیشه بنانا، تقیه کواَرکانِ دِین میں شار کرنا، بناوني رقعے اورجعلی خطوط تصنیف کرنا اوران کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور أئمَه كي طرف منسوب كرنا، ايني وُنيوي أغراض فاسده كي خاطرحت کو باطل اور باطل کوحق ثابت کرنا۔ اور پیہ جو پچھے ذکر کیا گیا ''بہت میں سے تھوڑا''اور'' ڈھیر میں سے ایک نمونہ'' ہے۔اگر کسی کو تفصیلی اطلاع منظور ہوتو اسے جاہئے کہ سور ہُ بقرہ ہے سور ہُ اُنفال تک کاغور وفکر ہے مطالعہ کرے اور یہودیوں کے تذکرے میں جو ان کی صفات اوران کے اعمال وا خلاق ذکر کئے گئے ہیں ان کوایئے ذہن میں محفوظ رکھے، پھراس فرتے کی صفات اوراعمال واخلاق کا یبود بوں کی صفات اور ان کے اعمال و اخلاق کے ساتھ مواز نہ کرے، یقین ہے کہ اس بات کےصدق کا یقین اس کے دِل میں أترجائكًا اورب ساخته "طابق المنعل بالمنعل" كافقرهاس كي زبان سے نکلے گا (یعنی دونوں ایک وُوسرے سے الی مطابقت رکھتے ہیں جیسے ایک جوڑے کا جوتا وُوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے)۔''

مندرجہ بالاتصریحات،خصوصاً انکہ کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ ابن سباکوئی مخبول یا غیرمعروف شخصیت نہیں، بلکہ شیعہ عقائد کا موجد ہونے کی حیثیت سے وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ اور بیابھی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سبا کے عقائد ونظریات نہ صرف مور خین اور ملل فحل کے مصنفین نے تفصیلاً قلم بند کئے ہیں، بلکہ ائمہ معصوبین کی زبان الہام ترجمان سے بھی اس ملعون کے عقائد کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ ویگر اہل علم کے بیانات گویا انہی ارشادات کی شرح تفصیل ہے۔

الغرض! آنجناب کابید عوی قطعی غلط ہے کہ ابن سبا کے عقائد کمی کتاب میں ندکور نہیں۔ چنانچہ ندکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ اہلِ سنت کی کتابوں کے علاوہ خودان حفرات کے ارشادات میں، جن کوشیعہ '' امامِ معصوم'' کہتے ہیں، اس' ' ذات شریف' کے اُصولِ عقائد ندکور ہیں، اور یہی اُصولِ عقائد بعد میں شیعہ کے مختلف فرقوں کے اُصولِ عقائد قراریائے۔

رہا آ نجتاب کا بیاستدلال کہ 'ابن سہا کی تحریک محض سیاسی تھی ، شرح عقائداور بیان مسائل سے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے' اوّل تو ندکورہ بالاحقائق کے بعد، جوآ قاب نصف النہاری طرح روش ہیں، جناب کا بیاستدلال محض قیاس ہاورنصوص کے مقابلے میں قیاس باطل ہے، اہم عالی مقام کا بیارشاد کہ ''اوّل من ف اس ابسلیس" (اُصول کا فی علی مقام کا بیارشاد کہ ۔''اوّل من ف اس ابسلیس سے پہلے جس عاد میں معلی مقام کا بیان سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ الجیس تھا، جناب کے ذہن میں ہوگا، امام معصوم کے اس ارشاد کی روشن میں آخذ اس کی قیاس آرائی کی ،خودسو چے کیا قیمت رہ جاتی ہے۔ '' علاوہ از یں عبداللہ بن سبا کی یہ کی تی کریک اگر چہا کی جودسو چے کیا قیمت رہ جاتی ہے۔'' کا ذہبی کی یہ کریک اگر چہا کی جہ رہ تھی کہ یہ ''سلام کے نظام خلافت بلکہ خود کول چڑھایا گیا تھا، اس کی وجہ رہ تھی کہ یہ ''سیاس تحریک'' اسلام کے نظام خلافت بلکہ خود

اسلام کے خلاف ایک بغاوت تھی اوراس مقدس دور میں جب تک اس سیائ تحریک پردجل وتلیس اور کتمان و تقید کے دبیز غلاف نہ چڑھائے جاتے ،اس کا پنیناممکن نہیں تھا، چنانچہ ایسے نومسلم افراد جو اِسلام کی تعلیمات سے نا آشنا اور صحابہ و تا بعین کے فیضِ صحبت سے محروم تھے، ان کو بطور خاص شکار کیا گیا، انہیں ' حب المل بیت' کے سحر سے محود کیا گیا اور انہیں قدر بجا ' ولایت علی' کے لئے اور انہیں تھا۔ مدر بجا ' ولایت علی' کے لئے کر' اُلو ہیت علی' کے مقائد ونظریات کی خفیہ تعلیم دی گئی۔ الغرض! آنجناب کا بہ کہنا توضیح ہے کہ بینفاق پیشتر کیک سیای تھی، مگر یہ مجمنا غلط ہے کہ الغرض! آنجناب کا بہ کہنا توضیح ہے کہ بینفاق پیشتر کیک سیای تھی، مگر یہ مجمنا غلط ہے کہ الغرض! آنجناب کا بہ کہنا توضیح ہے کہ بینفاق پیشتر کیک سیای تھی، مگر یہ مجمنا غلط ہے کہاں سیای تحریک کا عقائد ونظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

آخر میں ایک لطیفه، ایک شکوه اور ایک شکریه!

نظریۂ اِمامت ووصایت علی کے موجداوّل ۔ عبداللّٰہ بن سبا ۔ کی بحث کوئتم کرتے ہوئے آخر میں ایک لطیفے کا ذِکر کرنا ضروری ہے جوا یک شکوے اور ایک شکریے کو مضمن ہے۔لطیفہ یہ ہے کہ اس نا کارو نے بیدذکر کیا تھا کہ نظریۂ اِمامت، شیعیت کا نقطۂ آغاز ہے، اس کے بعد اِمامت، ولایت اور وصایت کے نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ناکارہ نے لکھا تھا:

"ان عقائد ونظریات کے اقلین موبد وہ یہودی الاصل منافق تنے (عبداللہ بن سبااوراس کے رفقاء) جو إسلامی فتوحات کی منافق تنے اللہ بھن کر کباب ہوگئے تنے ، انہیں اسلام کے برجے ہوئے سالاب کا رُخ موڑنے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا کہ زہر یلے نظریات کا جج بوکر اُمتِ اسلامیہ کی وحدت کو کلاے کردیا جائے۔"

لیکن آنجناب نے میری اس عبارت کامفہوم یوں نقل کیا:
"معبداللہ بن سبایہودی، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ
عنہ کومحصور رکھاا ورآپ کے قبل کا سبب بنا، وہ فرقہ شیعہ کا موجد ہے۔"

### ایک فقرے میں تین تبدیلیاں:

میرےاصل فقرے کا اور آنجتاب نے اس کا جومفہوم نقل کیا ہے اس کا ایک بار مقابلہ کر کے دیکھتے ، آپ کواصل اور نقل میں مبینہ طور پر تنین تبدیلیاں نظر آئیں گی :

اقرل:...میں نے'' نظریۂ ولایت کےموجد'' کالفظ کھا تھا،اورآ نجناب نے اس کوبدل کر'' فرقہ شیعہ کاموجد'' بناویا۔

ووم:... میں نے منافقین کے ایک گروہ کا ذِکر کیا تھا، جن کا رئیس عبداللہ بن سبا تھا، آنجناب نے گرو ہِ منافقین کا ذِکر حذف کر کے سارا بوجھ تنہا عبداللہ بن سبایر ڈال دیا۔

سوم :... سنرت عثمان شہید رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ محاصرے کا میں نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، نہ میری تحریم میں ان کی المناک شہاوت کا تذکرہ ہی کہیں وُ ورونز دیک آیا، میری تحریر حضرت عثمان کے محاصرے اور ان کی شہاوت کے ذکر سے بیکسر خالی تھی، آیا، میری تحریر حضرت عثمان کو محصور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محصور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محصور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محسور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محسور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محسور رکھا اور آپ کے قبل کا سبب بنا' خود تعنیان کو محسور کر دور اللا۔

لطیفہ یہ کہ میری عبارت میں تین زبروست تبدیلیاں کر کے آنجناب اس تبدیل شدہ عبارت کو میری طرف منسوب کر کے خود میرے ہی سامنے پیش فرما رہے ہیں، اس جراکت پر'' دروغ گوئم بروئے تو'' کی شل صادق آتی ہے، لیکن یہ ناکارہ ایس گتا خی نہیں کرسکتا، البتہ یہ کہنچ میں حق بجانب ہے کہ وُ وسرے کی عبارت پر تنقید کرنے کا تو حق ہے گر البت ہے تو البت ہے تو کیا البتہ ہے تو کیا ہے۔ اوراگر وانستہ ہے تو کیا آنجناب نے ملکہ بخن شنای کی دلیل ہے، جس کی وادو پنی جا ہے، اوراگر وانستہ ہے تو کیا عرض کروں؟

ای سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن اکا برکوشیعہ' اُئمہ معصوبین' سے نامزدکرتے ہیں،
ان کی طرف شیعہ کٹر بچر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روایات کا جوطو مارمنسوب کیا گیا ہے، اس
میں شیعہ راویوں نے کیا کیا تصرفات نہ کئے ہوں سے اور کیا کیا گل نہ کھلائے ہوں گے…؟
میں شیعہ راویوں نے کیا کیا تصرفات نہ کئے ہوں ہے اور کیا کیا گل نہ کھلائے ہوں گے…؟
'' ہے ہیں از گلستاں من بہار مرا''

تاہم اس تبدیلی وتصرف پر آنجناب کاشکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آنجناب نے میرے جملے کی''اصلاح'' فرما کرمیری ذمدداری کا کافی بوجھ ہلکا کردیا،اس کی تفصیل بیہے کہ:

ا:... میں نے '' نظریۂ ولایت کے موجد' ککھاتھا، آپ نے اس کی جگہ '' فرقہ شیعہ کا موجد' ککھر گویات ہے، اور بید کہ نظریۂ ولایت اگر ہم معنی نہیں تو کم ہے کم لازم و ملز وم تو ضرور ہیں ۔ اس ہے اُوپر کی ذکر کر دہ بحث ( نظریۂ اِمامت، شیعہ فد ہب کا اصل الاصول ہے) از خود ثابت ہوگئی اور ججھے اس پرکسی ولیل لانے کی ضرورت نہ رہی ،'' حق بر زباں شود جاری'' کی کیسی اچھی مثال سامنے آئی۔

۲:.. "گروہ منافقین" کے بجائے صرف" عبداللہ بن سبا" کا ذِکر کر کے آپ نے مجھے اس پورے گروہ کی تلاش وجبجو کی ذمہ داری سے فارغ کرویا، صرف ایک شخص (عبداللہ بن سبا) کی نشاندہ میرے ذمہ رہ گئی، جس کو بخوبی ادا کر چکا ہوں، ورنہ اگر پورے گروہ کی تطاش وجبجو کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی تو مجھے کتب رجال اور کتب الل ولال کی فول کی کافی ورق گردانی کرنا پڑتی، اس کے بعد ہی میں یہ بتاسکتا تھا کہ فلاں فلاں افراد کو اصحاب عبداللہ بن سباکی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں کہ آپ نے بیک جنبش قلم مجھے اس زحمت سے کری کردیا، و کھی الله المُواْمِنِینَ الْقِعَالَ!

سا:.." نظریهٔ ولایت و وصایت علی "کے موجدوں کو ایک سیاس گروہ قرار دے کر آپ نظریه کا تید کردی که شیعه مذہب دراصل ایک "خفیه سیای تحریک "تفی جو خفیه سازش کے ذریع مسلمانوں میں چھوٹ ڈالنے اور انہیں "وَ تَحَافُوا شِیعًا" کی بھٹ میں جھو تکنے کے لئے کھڑی کی گئی، واقعتا یہ نہیں تحریک نہ اس وقت تھی ، نہ اب ہے ، یہ اوّل و تخرایک سیاس اور سازشی تحریک ہے۔

محویا جو بات میں نے نہیں کہی تھی ، وہ آنجناب نے میری طرف سے خود کہہ دی ، جزاک اللہ! مرحبا!

# تيسري بحث: عقيدة إمامت بختم نبوت كمنافى ب

آنجاب تحريفرات بي كه:

"آپ کی (لیمنی اس ناکارہ کی) تحریر سے بیتا تر ملتا ہے کے نظریۃ إمامت عقیدہ ختم نبوت پرایک ضرب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، (آ مین – ناقل) ہمارے نزدیک نبی کریم محمصطفیٰ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہم نبی آخر الزمان یعن خاتم انبین شخص اور جو بھی اس عقید سے سے مخرف ہو وہ دائر فاسلام سے خارج ہے۔"

اس كے بعد آنجناب نے عقيد وقت برعلام طبرى كى تفيير "مسجمع البيان"، آيت الله طبائى كى تفيير "مسجمع البيان"، آيت الله طبائى كى تفيير "الميزان"، مُثَافِح الله كاشانى كى تفيير "مسهج الصادقين" اورعلامه زنجانى كى كمّاب "عقائد الامامية الاثنى عشوية" كے والے وے كرآخر مي لكھا ہے:

''کیا اہلِ سنت اس مختلف نظریہ نی کریم کے بارے میں دکھتے ہیں؟ یقینا نہیں! پس کیسے آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نظریہ امت عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کے لئے ایجاد کیا گیا، جبکہ ہمارے نزدیک نبی کریم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔عقیدہ ختم نبوت اتناواضح ومبر ہن ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نبیس، ورنہ ہم اپنی کتبِ عقا کہ کے حوالوں کے انبارلگادیے۔''

آ نجناب کو اپنی کتابوں کے حوالوں کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں تھی ، اور جو

حوالے آنجناب نے زیب رقم فرمائے وہ بھی مفت کی زحمت بے جافر مائی۔ میں نے جو پچھ لکھا تھا، آنجناب نے اس کا تو ژنبیں فرمایا، اور جو بات میں نے نبیس کہی تھی، اس کی تر دید پر حوالے جمع کردیئے، لیجئے اب میں اپنے مدعا کی تشریح کئے دیتا ہوں۔

میں نے اُکمے کے بارے میں حضرات شیعہ کے چھعقا کدورج کئے تھے:

ا ... ان كالمعصوم بونا\_

٢:..منصوص من الله هونا ..

٣:..مفترض الطاعة مونا\_

۳:..ان پرومی نازل ہونا۔

۵...ان کوحلال وحرام کا اِختیار ہونا۔

۱:..اوریہ کہ وہ قرآنِ کریم کے جس تھم کوچا ہیں منسوخ یا معطل بھی کر سکتے ہیں۔ ان چھ عقائد کے نتیج کے طور پر ہیں نے لکھا کہ:'' جو مرتبہ ایک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہے، وہی مرتبہ شیعول کے نزدیک'' إمام'' کا ہے۔'' اوراس نتیج پر تفریع کے طور بر میں نے لکھا کہ:'' شیعہ کا نظریة إمامت ختم نبوت کے منافی ہے۔''

میری تحریر کے اس خلاصے سے واضح ہے کہ میں نے آپ حضرات پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ خدانخواستہ ختم نبوت کے منکراور إجرائے نبوت کے قائل ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑی شدو مدسے ختم نبوت کا إقرار و إعلان کیا کرتے ہیں۔ میرا الزام یہ کہ آپ حضرات ' إمام' کے اوصاف میں ایسامبالفہ کرتے ہیں جن سے إمام کا'' ہم رتبہ نبی' ہونا لازم آتا ہے، اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد الی شخصیتوں کو تسلیم کرنا، جو کمالات نبوت کی وجہ سے '' ہم رتبہ نبی' ہول، در حقیقت ختم نبوت کا إنکار ہے ، مختمراً یہ کہ اللہ فظافتم نبوت کی اور محتا انکار کرتے ہیں۔ آپ لفظافتم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور معتا انکار کرتے ہیں۔

ب الباگرآنجناب کومیری تاجیز تحریر پر تنقید کرنانتی تواس کی شیخے صورت یا تو پرتنی که آب ان عقائد کا انکار کردیئے اور بیفر ماتے کہ حاشا و کلاً ہم لوگ' اِمام' کو نبی کی طرح معصوم ،منصوص من اللہ اور مفترض الطاعة نہیں سجھتے ، نہ اِمام کو نبی کا مرتبہ دیتے ہیں۔ یا بیہ

ا بت کرتے کہ اَئمہ کونی کا مرتبہ دینامعناختم نبوت کا إنکار نہیں ہے۔ لیکن آنجناب نے نہ یہ کیا، نہ وہ کیا۔ اب خود ہی انصاف فرمائی کہ آپ نے اس ناکارہ پر بے موقع حوالوں کا بوجھ لا دنے کے سوا کیا تنقید فرمائی ...؟

جوعقائد میں نے حضرات اِمامیہ کی طرف منسوب کئے ہیں، آنجناب کے اطمینان کے لئے ہرایک کاعلی الترتیب جموت پیش کرتا ہوں۔

ببلاعقيده: إمام، انبياء لبهم السلام كي طرح معصوم موت بين:

امامیوں کا بیعقیدہ تو ہر اِمامی کی نوک زبان پر رہتا ہے، اس پر کسی حوالے کی ضرورت نہیں ، تاہم اس سلسلے میں بھی چند جملے پڑھ لیجئے:

ا:..ا صول كافى ، كتاب الحجد، "بساب نسادر جسامسع فى فضل الامام وصفاته" بين إمام رضا كالكيطويل خطبة تقل كيا كيا كيا بيان بين إمامول كفضائل وخصائص بيان كرتے موسئة فرمايا:

"الامسام السمطة من اللذنوب والعبرًا عن العيوب" (أصول كانى ج: اص: ٢٠٠٠) العيوب" ترجمه:..." إمام ، كناجول سے پاك اور عيوب سے ميرًا موتا ہے۔"

ا:..آ گای فطیم سے:

"فهو معصوم مؤید، موقق مسدد، قد أمن من الخطایا والزلل والعثار، یخصه الله بدلک لیکون حجته علی عباد." (أسول کانی ج: اس ۲۰۱۳)

علی عباد." (أسول کانی ج: اس سنده می مامن حصوم به اس کوتا سید و توفیق حاصل جاورات سیدهی راه پر رکها جاتا به اوروه فلطی اورلغزش سے اس کو به خصوصیت اس لئے عطا قرماتے ہیں کہ میں سے، الله تعالی اس کو به خصوصیت اس لئے عطا قرماتے ہیں کہ

اس کے بندوں پر ججت ہو۔''

":..علامہ باقر مجلس کی 'بھارالانوار' کتاب الامامۃ میں ایک باب کاعنوان ہے:
"عصمتهم و لزوم عصمة الامام علیهم السلام"
لیمی ' امام معصوم ہوتے ہیں ،اور إمام کوعصمت لازم ہے'
ایمن ' إمام معصوم ہوتے ہیں ،اور إمام کوعصمت لازم ہے'
ایک مرفوع روایت نقل کی سے:۔۔۔۔اس باب میں 'عیون الاخبار' کے حوالے ہے ایک مرفوع روایت نقل کی گئے ہے، جس کے آخر میں ہے:

"۲- ن: ماجيلويه وأحمد بن على بن ابراهيم وابن تاتانه جميعًا عن على عن أبيه عن محمد بن على التميمى قال: حدثنى سيّدى على بن موس الرضا عليه السلام عن آبائه عن على على السلام عن النبى صلى الله عند آبائه عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال: من سره أن ينظر الى القضيب الياقوت الأحمر الذى غرسه الله عز وجلّ بيده ويكون متمسّكًا به فليتولّ عليًّا والأئمة من ولده، فانهم خيرة الله عزّ وجلّ وصفوته وهم المعصومون من كلّ خيرة الله عزّ وجلّ وصفوته وهم المعصومون من كلّ

ترجمہ:..''اوروہ معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ اور تلطی ہے۔'' ۵:..ای میں إمام صادق" کا قول نقل کیا ہے:

(بحارالانوار ج:۲۵ ص:۱۹۲۳)

"۸- ل: في خبر الأعمش عن الصادق.عليه السلام: الأنبياء وأوصيساؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون." (بحارالانوار ج: ۲۵ ص: ۱۹۹)

ترجمه:... "انبیاء و اوصیاء پر ممناه نهیں ہوتے کیونکه وہ معصوم اور پاک ہیں۔''

٢:..اى باب مين جلس تكصة بين:

ذنب و خطيئة."

"اعلم أن الامامية رضى الله عنهم اتفقوا على عصمة الأنمة عليهم السلام من اللذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدًا ولا نسيانًا ولا لخطأ في التأويل، ولا للاسهاء من الله سبحانه ولم يخالف فيه الله الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما، فاتهما جوزا الاسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام، لا السهو الذي يكون من الشيطان."

(بحارالاتوارج:٢٥ ص:٢٠٩)

ترجمہ... 'جانا چاہے کہ اِمامیداس پرمتفق ہیں کہ اِمام تھام چھوٹے ہوے گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان سے اصلاً کوئی گنا ہیں ہوسکا، نہ قصدا، نہ بھول کر، نہ تاویل شی غلطی کی وجہ ہے، اللہ وجہ نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بھلا دینے کی وجہ ہے، اس کتے ہیں صرف شیخ صدوق محمد بن بابویہ نے اور ان کے شیخ ابن الولید نے اختلاف کیا ہے، چنا نچہ ان دونوں ہزرگوں نے اس کو جائز رکھا ہے کہ ان پر کسی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جول ڈال دی جائے، بشر طیکہ اس بھول کا تعلق تبلیخ اور بیانِ اَحکام بھول ڈال دی جائے، بشر طیکہ اس بھول کا تعلق تبلیخ اور بیانِ اَحکام سے نہ ہو ہیکن جو بھول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ اُئمہ سے مرز دنہیں ہوگئی۔''

اس من 'اعتقادات الصدوق' سي فل كياب:
 السلام المنسلة عليه معصومون مطهرون من كل والأنمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون من كل المنسلة عليهم السلام أنهم المنسلة عليهم السلام أنهم المنسلة عليهم السلام أنهم المنسلة عليهم السلام أنهم المنسلة المنسلة عليهم السلام أنهم المنسلة ا

دنس، وأنَّهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا .....

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٢١١)

ترجمہ:... انبیاء و بُسل اور اَئمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ سے کہو معصوم اور ہرگندگی سے پاک ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی چھوٹا برا گناہ سرز رنبیں ہوسکتا۔''

اُئمہ کی بعض ایس احادیث جن میں اُئمہ نے صدور ذنب کی تصریح فرمائی ہے، اِمامیدان کی تاویل کرتے ہیں کہ ان سے مراد ترک اُؤلی ہے، جس پر ان کی شانِ عصمت کے لحاظ سے گناہ کا اطلاق کیا گیا، مثلاً اِمام جعفرصادق میں کاارشاد ہے:

" ٢٠ - ين: البحوهسرى عن حبيب المحتومي و ٢٠ - ين: البحوهسرى عن حبيب المحتومي قال: سيم عن ابا عبدالله عليه السلام يقول: انّا لنذنب ونسىء ثمّ نتوب الى الله متابًا. " (بحارالاتوار ج: ٢٥ ص: ٢٠٠) ترجمه:... "ب شك الم مناه كرتے ہيں اور نُمائى كا ارتكاب كرتے ہيں، پھراللہ تعالى كى بارگاه ميں توب كرتے ہيں۔ "
ارتكاب كرتے ہيں، پھراللہ تعالى كى بارگاه ميں توب كرتے ہيں۔ "
اور إمام جعفر كے صاحب زاوے إمام ابوالحين موكى كاظم سجد و شكر ميں بيدُ عاكيا كرتے ہيں۔ "

" ا- کشف: فائدة سنیة: کنت اری الدّعاء الدی کان یقوله ابو الحسن علیه السلام فی سجدة الشکر وهو: ربّ عصیتک بلسانی ولو شئت وعزّتک لأخرستنی وعصیتک ببصری ولو شئت وعزّتک لأکمهتنی وعصیتک بسمعی ولو شئت وعزّتک لأصممتنی، وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لأصممتنی، وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک به فرجی ولو شئت

وعز تک لجذمتنی، وعصیتک بجمیع جوارحی التی أنعمت بها علی ولم یکن هذا جزاک منِّی."

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٢٠١)

ترجمہ: ''اے پروردگار! میں نے اپنی زبان ہے تیری نافرمانی کی، آپ کی عزت کی قتم! اگر آپ چاہتے تو جھے گونگا کردیتے۔ ہیں نے اپنی آنکھوں سے تیری نافرمانی کی، اوراگر آپ چاہتے تو جھے اندھا کردیتے۔ اور میں نے اپنی کا فوں سے تیری نافرمانی کی، اور اگر آپ چاہتے تو جھے بہرا کردیتے۔ اور میں نے اپنی انحوں سے تیری نافرمانی کی، اور اگر چاہتے تو جھے لئجا اپنی اور اگر چاہتے تو جھے لئجا کردیتے۔ اور میں نے اپنی شرم گاہ کے ساتھ تیری نافرمانی کی، اور اگر آپ چاہتے تو جھے لئجا اگر آپ چاہتے تو جھے نامرو بنادیتے۔ اور میں نے اپنی شرم گاہ کے ساتھ تیری نافرمانی کی، اور اگر آپ چاہتے تو جھے اپائی کردیتے۔ اور میں نے اپنی تامرو بنادیتے۔ اور میں نے اپنی کردیتے۔ اور میں نے اپنی کی نافرمانی کی، لین آپ نے جھے بیرزا کیں نہیں دیں۔ ''

ای طرح دیگر اُ کابر ہے ان کی مناجا تیں اور دُعا کیں، جو انہیں مضامین کی مناجا تیں اور دُعا کیں، جو انہیں مضامین کی منقول ہیں، اِمامید کے نزدیک سب مؤوّل ہیں، کیونکہ انبیائے کرام کیہم السلام کی طرح ان کی عصمت قطعی ہے۔

دُوسراعقیده: إمام، انبیائے کرام کی ہم السلام کی طرح منصوص من اللہ ہوتے ہیں: ان... امامید کا بیعقیدہ بھی ہر امامی کوسور کا فاتحہ کی طرح حفظ ہے، اُصول کا فی سمتاب الحجہ میں ایک ماب کاعنوان ہے:

> "مسانص الله عزّ وجلّ ورسوله على الأثمة عليهم السلام واحدًا فواحدًا"

ترجمہ:... "اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے إماموں پر کے بعدد گرے ایک ایک پرنص فرمائی ہے۔ "
اس کے بعد صفحہ: ۲۹۲ سے صفحہ: ۳۲۸ تک بارہ إماموں کی نص کے الگ الگ
باب قائم کے ہیں۔ إمامیہ کی منطق بیہ کہ چونکہ إمام معصوم ہوتا ہے اور چونکہ عصمت ایک
معنوی چیز ہے، جس کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیں ہوسکتا ہے، للہذا ضروری ہے کہ إمام
منصوص من اللہ بھی ہو۔

## ٢: .. صدوق معانى الاخباريس لكصة بين:

"واذا وجب أن يكون معصومًا بطل أن يكون هو الأمّة لما بيّنا من اختلافها في تأويل القرآن والأخبار وتنازعها في ذلك ومن اكفار بعضها بعضًا، واذا ثبت ذلك، وجب أن يكون المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الامام؟ وقدد دللنا على أن الامام لا يكون الا معصومًا، وأذينا أنّه اذا وجبت العصمة في الامام لم يكن بدّ من أن ينص النبي صلى الله عليه وآله عليه لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علهم الغيوب بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علهم الله عليه وآله وذلك لأن الامام لا يكون الا منصوصًا عليه، وقد صحّ وذلك لأن الامام لا يكون الا منصوصًا عليه، وقد صحّ لنا النصّ بما بيّناه من الحجج وما رويناه من الأخبار الصحيحة."

ترجمہ:... "ہم بتا بھے ہیں کہ صرف معصوم ہی اِمام ہوسکتا ہے، اور جب اِمام کے لئے عصمت ضروری ہوئی تو بی ہمی لازم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرنص فرما کیں، کیونکہ عصمت کوئی ظاہری اور محسوں چیز تو نہیں کے مخلوق اس کو مشاہدے سے پہچان لے،
پس واجب مخبرا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
اس پر نص فرما ئیں۔ یبی وجہ ہے کہ إمام کا منصوص من اللہ ہونا
ضروری ہے، اور جو ولائل اور اَ خبارِ صحیحہ ہم بیان کر چکے ہیں ان کے
ذریعے ہمارے لئے نص صحیح طور پر ثابت ہوچکی ہے۔''
دریعے ہمارے لئے نص صحیح طور پر ثابت ہوچکی ہے۔''
سا:۔۔۔اس مضمون کی ایک روایت بھی إمام علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے نقل کی گئی ہے۔'انہوں نے فرمایا:

"۵- مع: أحمد بن محمد بن عبدالرحمن المعتقرى عن محمد بن المعقرى عن محمد بن عفو المقرى عن محمد بن المحسن الموصلى عن محمد بن عاصم الطريفى عن عبّاس بن يزيد بن الحسن الكحّال عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن على بن الحسين عليهم السلام قال: الامام منا لا يكون الا معصومًا، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون الا منصوصًا." (عارالاثوار ع: المناه)

ترجمہ:... ' ہم میں سے إمام صرف معصوم ہوسکتا ہے، اور عصمت ظاہری بنادث میں تو ہوتی نہیں کہ اس کو پہچانا جائے، پس امام کامنصوص ہونا ضروری ہوا۔''

تیسراعقیدہ: انبیاءلیہم السلام کی طرح اِ ماموں پر بھی اِیمان لا نا فرض ہے اوران کا انکار کفرہے:

جو شخصیت حق تعالی شانهٔ کی جانب ہے منصوص ومبعوث ہو، ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لا نا فرض ہوگا اور اس کا اِ نکار کفر ہوگا۔ چنانچہ اِ مامید کا بہی عقیدہ ہے کہ جس طرح ا نبیائے کرام عیہم السلام پر ایمان لا نافرض ہے اور ان میں ہے کسی ایک کا اِنکار بھی کفرہے، ای طرح بارہ اِماموں پر ایمان لا نا بھی فرض ہے، اور ان میں سے کسی کا اِنکار بھی کفرہے۔ اس طرح بارہ اِماموں پر اِیمان لا نا بھی فرض ہے، اور ان میں سے کسی کا اِنکار بھی کفر ہے۔ ان کی کتابوں میں اس کی ہے شارتصر بیجات ہیں، یہاں بطور نمونہ چند حوالے ملاحظ فر ماہیے: ان کی کتابوں میں ایک باہے کاعنوان ہے:

"أن الأثمة عليهم السلام نور الله عزّ وجلّ"

ترجمن..." أمميهم السلام الله تعالى كا تورين وجلّ السية ولل على الله على الله على الله الله الله الله الله الله كالله كالله

خالد! النور والله الألمة من آل محمد صلى الله عليه وآله الى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم

والله نور الله في المسماوات وفي الأرض."

( بحارالانوارج: اص: ١٩)

ترجمه:.. "میں نے إمام ابوجعفرے ق تعالی کے ارشاد:
"فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اَنْزَلْنَا" ( یعنی ایمان لا وَاللَّه بِر، اور اس نور پرجوہم نے نازل کیا ) کے بارے میں سوال کیا کہ ( آیت شریفہ میں جس نور پر ایمان لانے کا فرکے ہے کیا مراد ہے؟) تو امام نے فرمایا:

اے ابوخالد! الله كى تتم! نور سے مراد وہ أئمه بيں جو قيامت تك آل محرصلى الله عليه وسلم ميں ہوں سے ،الله كى تتم! يہى نور

ہے جواللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی شم! یہی اُئے اللہ کا نور ہیں آسانوں اور نمینوں میں۔''

ان علامه مجلسي كي مبحار الانوار "كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"تاويل المؤمنين والايسان والمسلمين والاسلام، والكفار والاسلام، والكفار والسلام، والكفار والمشرك والجبت والطاغوت واللات والعُزى والأصنام بأعدائهم ومخالفهيم"

( بحارالانوار ج:٣٣ ص:٣٥٣)

ترجمہ:.. "مؤمنین اور ایمان اور مسلمین اور اِسلام کی تاویل اَمْداور اَمْدکی ولایت ہے، اور کفار ومشرکین، کفر وشرک، جبت وطاغوت، لات وعزی اور اَصنام (بتوں) سے مرادان کے وشمن اور خالف ہیں۔"

موصوف نے اس باب میں سوروایتیں نقل کی ہیں، جن میں قرآنِ کریم کی آیات
کومنح کر کے میں ثابت کیا گیا ہے کہ ایمان واسلام ' ولا بہتِ اَئمہ'' کا نام ہے، اس پر ایمان
ر کھنے والے مؤمن اور مسلمان ہیں۔ اور جونوگ شیعوں کی اس اِصطلاحی ولا بہت کے (جس
کا موجدِ اوّل عبداللہ بن سبا تھا) قائل نہیں ، ان کا نام لے لے کر ان کو بیب بھر کر کا فر و
مشرک ، جہت وطاغوت ، لات وعزی اور اَصنام کہا ہے۔

سن اس باب ك خاتے يركعے بين:

"تسذنيب: اعلم أنّ اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنهم كفّار مخلّدون في النّار، وقد مرّ الكلام فيه في أبواب الايمان والكفر ان

شاء الله تعالى. " ( الانوار ج:٣٦ ص:٣٩٠)

ترجمہ:.. "جانتا جائے کہ جو محض امیر المؤمنین کی اوران کی اولا و میں سے گیارہ إمامول کی إمامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہواور دُوسروں کوان سے افضل کہتا ہو،اس پر کفروشرک کا لفظ بولنااس بات پردلالت کرتا ہے کہ بیسب کا فر ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، بیمسکلہ ابوابِ معاد میں بھی گزرچکا ہے، اور اَبواب الا بمان والکفر میں بھی آئے گا، اِن شاءاللہ ۔"

٧ :.. في مفيد "كتاب المسائل" من لكه بي كه:

"قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المسائل: اتّفقت الاماميّة على أنّ من أنكر امامة أحد من الأنمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطّاعة فهو كافر ضالً مستحق للخلود في النّار."

(بحارالاتوارج:٣٣ ص:٣٩٠)

ترجمہ:...' إماميه كااس پر إنفاق ہے كہ جو شخص أئمه ميں ہے كى إمام كى إمامت كامنكر ہوا در اللہ تعالىٰ نے ان كى جو طاعت فرض كى ہے اس كا قائل نہ ہو، وہ كافر ہے، گمراہ ہے اور دوزخ ميں ہميشہ رہے كامستحق ہے۔''

۵ ... شخ مفيد و وسرى جگه لکھتے ہيں كه:

"وقال في موضع آخو: اتّفقت الاماميّة على ان أصبحاب البدع كلّهم كفّار وأنّ على الامام أن يستنيبهم عند التمكّن بعد الدّعوة لهم، واقامة البيّنات عليهم فان تابوا من بدعهم وصاروا الى الصّواب والّا قسلهم لردّتهم عن الايسمان، وأنّ من مات منهم على

ذلک فہو من أهل النّاد." (بحارالانوار ج:۳۳ ص:۳۹۰)

ترجمہ:.. امیکا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام اہل بدعت کافر
جیں، امام پرلازم ہے کہ اگروہ قابو میں آجا کیں توان کو دعوت دینے
اوران پر جمت قائم کرنے کے بعدان ہے توبہ کروائے، اگروہ اپنی
بدعت سے توبہ کرلیں اور راہِ راست پر آجا کیں تو ٹھیک، ورندان کو
ایمان ہے مرتد ہونے کی بنا پرتل کردے، اور یہ کہ جوعقیدہ اِمامت کو
چھوڈ کرمرے گاوہ جہنمی ہے۔"

چوتھاعقیدہ: اَئمَہ کی غیرمشروط اطاعت بھی، رسول اللّمسلی اللّمعلیہ وسلم کی طرح فرض ہے:

جب شیعه عقیدے کے مطابق إمام، معصوم اور منصوص من اللہ تھ برے اور جب
ان پر إیمان لانے والے مسلمان اور ان کو منصوص من اللہ نہ مانے والے کا فرومشرک اور
جب وطاغوت قرار پائے ، تو اس اسے اَ زخود نتیج بھی نکل آیا کہ جس طرح مسلمانوں کے
نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت فرض ہے ، شیعوں کے نزدیک ٹھیک
ای طرح بارہ إماموں کی بھی غیر مشروط اطاعت فرض اور اس سے اِنح اف کفر ہے۔ چنانچہ
اصول کا فی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"باب فرض طاعة الأثمة"

لین 'اس کابیان که اُئمه کی طاعت فرض ہے''

اس باب من سرّه روايتي ورح كى إلى ،ان من سے تنن روايتي ملاحظ فرماية:

ا:... "الحسين بن محمد الأشعرى، عن معلى
بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء عن أبان بن
عشمان، عن أبى الصباح قال: أشهد أنّى سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول: أشهد أنّ عليًا امام فرض الله

طاعته وأنّ الحسن امام فرض الله طاعته وأنّ الحسين امام فرض الله طاعته وأنّ على بن الحسين امام فرض الله طاعته."
الله طاعته وأنّ محمد بن على امام فرض الله طاعته."
(أصول كائل ج: اص: ۱۸۲)

ترجمه: "إمام جعفر فرمات جي كه: مين شهادت ويتا هول كه حضرت على بن حسين ، حضرت على بن من "..." اور حضرت محمد بن من أحمد بن محمد، المسحد بن محمد،

عن محمد بن سنان، عن أبى خالد القمّاط عن أبى المحسن العطار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أشرك بين الأوصياء والرُّسل في الطاعة."

(أصول كافي ج: اص:١٨١)

ترجمہ:...'' إمام جعفرٌ قرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے اوصیاء اور رسولوں کے درمیان طاعت میں شراکت رکھی ہے۔''

سندى، عن جعفر بن بشير، عن ابى سلمة عن ابى السندى، عن جعفر بن بشير، عن ابى سلمة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنًا، ومن أنكونا كان كافرًا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالًا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء."

(أصول كافي ج: اص: ١٨٧)

ترجمہ:.. 'المام جعفر فرماتے ہیں کہ: ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہماری طاعت فرض کی ہے، لوگوں کو ہماری معرفت کے بغیر چارہ ہیں، اور ہم کو نہ جانے کے بارے میں لوگ معذور نہیں، جس نے ہم کو پیچانا وہ مؤمن اور جو ہم سے منظر ہوا وہ کا فر، اور جس نے ہماراحت نہ بیچانا اور منظر بھی نہ ہواوہ گراہ، یہاں تک کہ اس ہدایت کی طرف لوٹ آئے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یعنی ہماری اطاعت جو واجب ہے، اگروہ اپنی گراہی پر مراتو اللہ تعالیٰ اس سے جو معالمہ جو واجب ہے، اگروہ اپنی گراہی پر مراتو اللہ تعالیٰ اس سے جو معالمہ چا ہے کر ہے۔ '

یا نجوال عقیدہ: اماموں کے معجزے:

انبیائے کرام علیم السلام کو مجزات عطا کئے جاتے ہیں جوان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔شیعہ عقیدے کے مطابق جس طرح انبیائے کرام علیم السلام کو مجزات دیئے جاتے ہیں ،ای طرح إماموں کو بھی دیئے جاتے ہیں۔

ا:... " بحار الانوار" كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"انهم يقدرون على احياء الموتلى وابراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام"

ترجمہ:...'' اُئمہ، مُردوں کو جِلانے کی ، مادرزادا ندھے اور مبروص کو چنگا کرنے کی اور انبیاء علیہم السلام کے تمام مجروں کی قدرت رکھتے ہیں۔''

٢:..اس باب كي ايك روايت ملاحظ فرماييَّة :

" ا - يسر: أحمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قلت له: أسألك

جعلت فداك عن ثلاث خصال انفى عنى فيه التقيّة، قال: فقال: فلك لك، قلت: أسالك عن فلان وفلان، قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها، ماتا والله وهما كافرين مشركين بالله العظيم.

ثم قلت: الأئمة يحيون الموتى ويبرؤن الأكمه والأبوص ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبيًا شيئا قط الا وقد أعطاه محمدًا صلى الله عليه وآله وأعطاه ما لم يكن عندهم، قلت: وكلّ ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم، ثمّ الحسن والحسين ثمّ من بعد كلّ امام امامًا الى يوم القيامة، مع الزيادة التى تحدث في كلّ سنة وفي كل شهر، اى والله في كلّ ساعة."

( يحارالانوار ج: 24 ص: ٢٩)

ترجمہ:.. 'بسائر الدرجات میں ثمالی سے روایت ہے کہ میں نے بام زین العابدین سے کہا کہ: میں آپ سے تین یا تیں معلوم کرنا چا ہتا ہوں ، از راو کرم مجھ سے تقیہ نہ کیجئے ۔ فرمایا: ٹھیک ہے ۔ میں نے کہا: میں آپ سے فلال اور فلال (لیمنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کے بارے میں بوچھتا ہوں ، فرمایا: ان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ گائے ، اوہ دونوں کا فرومشرک مرے۔ اللہ کی تمام تعنیں ہوں ، اللہ گائے ، اوہ دونوں کا فرومشرک مرے۔ کیمرمیں نے کہا: کیا امام مرووں کوزندہ کرتے ہیں؟ مادرزاد اندھے اور مبروص کو چنگا کرتے ہیں؟ اور پانی پر چلتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کوکسی وقت جوم بحز ہمی دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی عطا فرمایا، اور آ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجز رے بھی علیہ وسلم کو جمی عطا فرمایا، اور آ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجز رے بھی

دیے جو بھی کسی نبی کوئیس دیئے تھے۔ میں نے کہا: اور جتنے مجز بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہ سب امیر المؤمنین کو دے ویے؟ فرمایا: ہال! پھر حسن کو، پھر حسین کو، پھر ان کے بعد ہر امام کو قیامت تک، مع ان زائد مجزات کے جو ہر سال میں، ہر مہینے میں نہیں بلکہ اللہ کی قتم! ہر گھڑی میں ظاہر ہوتے ہیں۔'' میں نہا ہر کو تے ہیں۔'' میں نہا ہے کاعنوان ہے:

"ان عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب"

العني أن أنمه ك پاس اسم اعظم موتا هم جس سے عائبات طام موتا هم بين "
الم موت بين "

"ا - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن الفضيل محمد، عن على بن المحكم، عن محمد بن الفضيل قال: أخبونى شريس الوابشى، عن جابر، عن أبى جعفن عليه السلام قال: انّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفًا وانّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخصف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتّى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفًا، وحوف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة الّا بالله العلى العظيم."

ترجم:..." بايرجمفى، إمام باقر" من كروف بين وعزر من المان علي العظيم."

ایک حرف تھا، انہوں نے وہ ایک حرف پڑھا تو ان کے درمیان اور بلقیس کے تخت کے درمیان کی زمین سمٹ گئ، یہاں تک کہ انہوں نے تخت کواپنے ہاتھ سے پکڑلیا، اور پھرزمین اپنی ھالت پر ہوگئ، اور یہ سب پچھ (اسم اعظم کے ایک حرف کی بدولت) صرف آ نکھ جھپکنے کے وقفے میں ہوگیا۔ اور ہمارے پاس اسم اعظم کے ۲۲ حروف بیں راب ہماری مجزہ نمائی کا خوداً ندازہ کرلو) اور اسم اعظم کا ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خزانہ غیب میں رکھا ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خزانہ غیب میں رکھا ہے۔'' سانس کی دُوسری روایت:

"٢- محمد بن يحيلي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن زكريا بن عمران القمّي، عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصبحاب أبي عبدالله عليه السلام لم أحفظ اسمه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أنّ عيسي ابن مريم عليه السلام أعطى حرفين كان يعمل بهما وأعطى موسلي أربعة أحرف، وأعطى ابراهيم ثمانية أحرف، واعطى نوح خمسة عشير حرفًا، وأعطى آدم خمسة وعشرين حرفًا، وانّ الله تعالى جمع ذلك كلّه لمحمد صلى الله عليه وآله وان اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفًا، أعطى محمدًا صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفًا وحجب عنه حوف واحد." (أصولكاني ج: اص:٢٣٠) ترجمه:...'' إمام صاولٌ " فرماتے ہیں کھیسیٰ علیہالسلام کو اسم اعظم كے دوحرف ديئے ملئے تھے، جن كووہ كام ميں لاتے تھے۔ موی علیدالسلام کو جارحروف، ابراہیم علیدالسلام کوآ تھے حروف، نوح

علیہ السلام کو پندرہ حروف اور آ دم علیہ السلام کو پیچیس حروف دیے گئے ہتھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیسارے حروف جمع کردیئے ، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے 27 حروف ہیں ،محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 دیئے اور ایک حرف ان سے بھی پردے میں رکھا گیا۔''

سى ايك باب كاعنوان ب

ترجمہ:..' اُنکہ کے لئے بادل مخر تصاور اَسباب میسر تھے۔'' اس باب کی وُوسری روایت ملاحظ فرمایئے:

"٢- ختص: ابن عيسلى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسلى عن سماعة أو غيره عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: أنّ عليًّا عليه السلام ملك ما فوق الأرض وما تحتها، فعرضت له سحابتان احداهما الصعبة والأخرى الدَّلول، وكان في الصعبة ملك ما تحت الأرض وفي الذَّلول ملك ما فوق الأرض، فاختار الصعبة على الدَّلول فدارت به سبع أرضين فو جد ثلالًا خوابا وأربعة عوامر."

(بحارالاتوارج: 22 ص: ٣٢)

ترجمہ:.. 'ابوبصیر، امام باقر" سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ: حضرت علیؓ زمین کے اُوپر کے اور نیچے کے مالک ہوئے تو آپ کے سامنے دو بادل پیش ہوئے، ایک دُشوار، دُوسرا آسان۔ دُشوار میں زمین کے نیچے کی حکومت تھی اور آسان میں زمین کے نیچے کی حکومت تھی اور آسان میں زمین کے اُوپر کی۔ پس آپ نے آسان کے بجائے دُشوار کو اِختیار کیا، پس وہ آپ کو لے کرسات زمینوں میں گھوما، پس آپ نے تین

زمينون كوبية باد پايااور چاركوآ باد. '

نی کے پاس کے باس کے بارائیم علیہ السلام کا گرتا، موٹ علیہ السلام کا عصا، سلیمان علیہ السلام کا گشتری، اور بنوا سرائیل کا تابوت سکینہ بھی رہتا ہے۔

(اُصول کا ٹابوت سکینہ بھی رہتا ہے۔

(اُصول کا فی جن اُن کے اُن ک

٢:..علامه لسي يشخ مفيد يفل كرت بين:

"فائدة: قال الشيخ مفيد في كتاب المسائل: فأمّا ظهور المعجزات على الأئمّة والأعلام فانّه من الممكن الذي ليس بواجب عقلا ولا يمتنع قياسًا، وقد جاءت بكونه منهم عليهم السلام الأخبار على النظاهر والانتشار، فقطعت عليه من جهة السّمع وصحيح الآثار، ومعى في هذا الباب جمهور أهل الامامة، وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه ...." (بحارالاثوار ج:٢٢ ص:٣١) ترجمه: "ثخ مفيدكاب المائل من لصح مين: رباأ مَم ترجمه: "ثخ مفيدكاب المائل من لصح مين: رباأ مَم واجب باورن قياس كي روح منت بهاور أماد يو واجب باورن قياس كي روح منت بهاوراً مُم عن المواسك واجب مناز آماديث وارد بوئي مين، البذا من بعيم منتول كاور على مناز كالمرابون المربون المن المربون المناز ال

ے:...علامہ بلسی میٹنے مفید کی عبارت نقل کرنے کے بعدا پٹا فیصلہ ان الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں:

> "والحقّ أنّ المعجزات الجارية على أيدى غير الأثـمّة عـليهـم السـلام مـن أصحابهم ونوّابهم انّما هي

معجزاتهم عليهم السلام تظهر على أيدى أولئك السفراء لبيان صدقهم وكلامه رحمه الله أيضًا لا يابى عن ذلك ومذهب النوبختيّة، هنا في غاية السخافة والغرابة." (بحارالانوار ج: ۲۷ ص: ۳۱)

ترجمہ:.. ''اور حق یہ ہے کہ جومجزات اُئمہ کے علاوہ وُسرے لوگوں ، لیعنی ان کے اصحاب اور نائیین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں ، وہ بھی اُئمہ ہی کے مجزات ہیں ، جوان کے نمائندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں ان کے صدق کو بیان کرنے کے لئے ، اور شخ مفید کا کلام بھی اس کی نفی نہیں کرتا ، اور نو بختوں کا ند ہب اس مسئلے ہیں نہایت بخیف اور غریب ہے۔''

چهناعقیده: ائمه پروی کانزول:

امر کا عقیدہ ہے کہ آئمہ میں ''رُوح القدی' ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ عرش ہے تحت الحریٰ کا ساری چیزیں جانتے ہیں۔ چنانچہ اصول کا فی، کتاب الحجہ ''باب فیہ ذکر الارواح النبی فی الائمة علیهم السلام'' میں جابر سے روایت ہے کہ:

مرجہ ۔۔۔۔ ''میں نے إمام باقر ''سے عالم کے علم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جابر! انبیاء واوصیاء میں پائچ کا رحمیں ہوتی ہیں: انسروح الشہوق، ۲نسروح الایمان، کوچس ہوتی ہیں: انسروح القوق، ۵نسروح القدی ہیں المحت العرش سے ماتحت العرش ہوتی ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی چارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی جارز وحوں کوحوادث زمانہ الحق ہوتے ہیں، اور پہلی جارز وحوں کوحوادث زمانہ والحق ہوتے ہیں، اور پہلی جارز کا ناز مانہ کہ کہ کو کوری کا تقدیل کی کا میں کر درجی القدیل کی خور کا القدیل کی درجی کا شکار نہیں ہوتے۔''

اس کے بعد مفضل بن عمر کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے إمام جعفر ؓ سے یہی سوال کیا ، انہوں نے اِمام جعفر ؓ سے یہی سوال کیا ، انہوں نے فرمایا کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میں پانچے رُوحیں تھیں ، مندرجہ بالا پانچے رُوحوں کا ذِکر کرنے کے بعدرُ وح القدس کے بارے میں فرمایا:

"وروح القدس فيه حمل النبوة فاذا قبض النبى صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار الى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به." (أصول كانى ح: المستري عليه المستري المست

ترجمہ:.. ''اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رُوح القدس کی وجہ ہی سے حامل نبوت ہے ، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو رُوح القدس نہ سوتی ہوا تو رُوح القدس نہ سوتی ہوا تو رُوح القدس نہ سوتی ہے ، نہ عافل ہوتی ہے ، نہ بھولتی ہے اور نہ لطمی میں پڑتی ہے ۔ باتی چار رُوحین ان چیزوں میں جتلا ہو جاتی ہیں ، اور رُوح القدس کی وجہ ہے امام عرش سے فرش تک سب بچھ دیکھتا ہے ۔''
سے اِمام عرش سے فرش تک سب بچھ دیکھتا ہے ۔''

"الووح الذى يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام" (يعنى اس رُوح كا ذِكر جس كة ربيع الله تعالى أئمه كو راوراست پرركھتے تھے) اس باب كى پہلى روايت ميں ہے:

" ا - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحملبي، عن أبي بصير قال: المحلبي، عن أبي بصير قال: سالت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تسارك

وتعالى: "وكذلك أوحينا اليك روحًا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتب ولا الايمان" قال: خلق من خلق الله عزّ وجلّ أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأثمّة من بعده."

(أصول) الله عده."

ترجمہ:.. "ابوبصیر نے إمام جعفر صادق " سے ارشادِ خداوندی: "وَکھذالک اَوْ حَیْنَا اِلَیْکَ رُوْ حَامِّنَ أَمُونَا مَا کُنْتَ خداوندی: "وَکھذالک اَوْ حَیْنَا اِلَیْکَ رُوْ حَامِّنَ أَمُونَا مَا کُنْتَ تَدُدِی مَا الْکِتْنُ وَلَا الْإِیْمَان " کے بارے میں سوال کیا توامام فی فرمایا:

بیرُوح ایک مخلوق ہے جو جبریل ومیکائیل سے بروی ہے،

بیرُ وح آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دیتی تھی، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو راو راست پر رکھتی تھی، یہ رُوح آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد اَئمہ کے ساتھ رہا کرتی ہے۔''

دُوسرى روايت ميس ب:

"٢- محمد بن يحيلي، عن محمد بن المحسين، عن محمد بن المحسين، عن على بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سأله رجلٌ من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ: "وكذلك أوحينا اليك روحًا من أمرنا" فقال: من ذائزل الله عزّ وجلّ ذلك الرُّوح على محمد صلى الله عزّ وجلّ ذلك الرُّوح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد الى السماء وانّه لفينا."

(اُصول کافی ج: اص:۲۷۳) ترجمہ:...''جب سے اللہ تعالیٰ نے اس رُوح کومحمصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمایا، وہ بھی آسان پرنہیں چڑھی اور وہ ہم ہیں ہے۔'' تبسری روایت میں ہے:

"" على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسلى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى بصير قال: سألت أبسا عبدالله عليمه السلام عن قول الله عز وجل: "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّى" قال: "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّى" قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليمه وآله وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت." (أصول كانى ج. است.)

ترجمہ:...' بیرُوح ایک مخلوق ہے جو جبریل اور میکا ئیل سے بڑی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہی اُئمہ کے ساتھ رہا کرتی ہے اور وہ ملکوت ہے ہے۔'' چوتھی روایت میں ہے:

"قال: خلق أعظم من جبرنيل وميكائيل، لم يكن مع احد ممّن مضى، غير محمد صلى الله عليه و آله وهو مع الأئمة يسددهم وليس كلّ ما طلب وجد."

(أصول كافى ج: ص:٣٢٣)

ترجمہ:... 'بیر رُوح جو جریل و میکائیل سے بڑی مخلوق ہے، جھر سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گزشتہ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہتی تھی اور بیا تمہ کے ساتھ رہا کرتی تھی ، ان کوراہِ راست پر رکھتی ہے ، اور ایسانہیں کہ جو چیز طلب کی جائے وہ ل بھی جائے۔'' محتی ہے ، اور ایسانہیں کہ جو چیز طلب کی جائے وہ ل بھی جائے۔'' اُصول کا فی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کا عنوان ہے :

"أن الأثمّة معدن العلم وشجرة النبوّة ومختلف

(أصول كافي ج: اص:٢٢١)

الملائكة"

ترجمہ:..'' أنمه علم كا معدن اور نبوت كا دَرخت ہيں اور ان كے پاس فرشتوں كى آمدور فت رہتی ہے۔'' اس ميں جناب امير المؤمنين''، إمام على بن حسين'' اور إمام جعفر صادق'' كے اقوال اس مضمون كے تيں۔

مجلسی کی "بحارالانوار" میں اسی مضمون کا ایک باب ہے:

"ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشمهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين"

(بحارالانوار ج:۲۷ ص:۵۵۱)

ترجمہ:...''ملائکہ، اُئمہ کے پاس آتے ہیں، ان کے بستر وں کوروندتے ہیں اوراً ئمہ فرشتوں کود کیھتے ہیں۔''

اس باب میں بہت ی روایات ذکر کی جیں، جن میں بیان کیا گیا ہے کہ دمگر فرشتوں کےعلادہ جبریل علیہ السلام اَئمہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔

علامه باقرمجلسی نے ''بحارالانوار'' کے باب''جہات علومہم''اوردیگر اُبواب میں بھی بے شارروایات اس مضمون کی نقل کی ہیں کہ فرشتے اُئمہ کوعلوم اِلقاء کرتے ہتھے، چند روایات ملاحظہ ہوں:

ا:... "بر: الحسن بن على عن عبسة عن ابراهيم بن محمد بن حمرة عن ابيه ومحمد بن أبى حمزة عن سفيان بن السّمط قال: حدثنى أبو النحير قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام آلى سألت عبدالله بن الحسن فزعم أن ليس فيكم امام فقال: بلى والله يا ابن النجاشى ان فينا لمن ينكت في قلبه ويوقر في أذنه ويصافحه المالاتكة قال قلت: فيكم؟ قال: أي والله فينا اليوم اي

والله فينا اليوم ثلاثًا." ( بحارالاتوار ج:٣٦ ص:٥٩)

ترجمہ:.. "ابوالخیر کہنا ہے کہ میں نے إمام صادق " ہے عرض کیا کہ: میں نے عبداللہ بن حسن سے بوجھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی إمام بیں ہے، بین کر إمام صادق " نے فرمایا: کیوں نہیں؟ میں کوئی إمام بیں ہے، بین کر إمام صادق " نے فرمایا: کیوں نہیں اللہ کی قتم اہم میں ایسا شخص ( یعنی إمام ) موجود ہے، جس کے ول میں کلام ڈالا جاتا ہے اور کلام القاء کیا جاتا ہے، جس کے کانوں میں کلام ڈالا جاتا ہے اور جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، میں نے تعجب سے کہا: تم میں؟ فرمایا: ہاں! اللہ کی قتم! ہم میں ایسا شخص آج بھی موجود ہے، تین بار یہی بات ڈہرائی۔"

۲:... "بر: ابراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل أو عمن رواه عن محمد بن الفضيل قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: روينا عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه قال: انّ علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلب ونقر فى الأسماع، قال: أمّا الغابر فما تقدّم من علمنا، وأمّا المربور فما يأتينا، وأمّا النكت فى القلوب فالهام، وأما النقر فى الأسماع فانّه من الملك."

(بحارالانوار ج:۲۹ ص:۲۰)

ترجمہ:... 'إمام صادق '' نے فرمایا: ہماراعلم چارتم کا ہے،
ایک گزشتہ ایک لکھا ہا، ایک ول بی القاء ہونا، اور ایک کانوں بی والنا۔ گزشتہ سے مراد وہ علم ہے جو ہمیں پہلے حاصل ہو چکا، لکھے ہوئے سے مراد وہ علم ہے جو ہمیں پہلے حاصل ہو چکا، لکھے ہوئے سے مراد وہ علم ہے جو ہمار سے پاس نیا تازہ آتا ہے، ول بی القاء سے مراد ہے الہام اور کانوں میں ڈالنے سے مراد ہے فرشتہ (جو ہمار سے کانوں میں کلام القاء کرتا ہے)۔''

۳:... "وروى زرارة مشل ذلك عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: كيف يعلم أنّه كان الملك ولا يخاف أن يكون من الشيطان اذا كان لا يرى الشخص؟ قال: انّه يلقى عليه السكينة فيعلم أنّه من الملك، ولو كان من الشيطان اعتراه فزع، وان كان الشيطان – يا زرارة – لا يعترض لصاحب هذا الأمر."

ترجمہ:.. 'زرارہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق " سے کہا کہ: آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے (جو آپ کے کان میں با تیں کرتا ہے ) اس کا اندیشہ کیوں نہیں کہ وہ شیطان ہو؟ کیونکہ اس کی شخصیت تو نظر آتی نہیں ۔ فرمایا: اِمام پرسکینت ڈالی جاتی ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ بیفرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو گھبرا ہٹ ہوتی ، میاں زرارہ! اِمام کے یاس شیطان نہیں آسکتا۔''

یہاں بیوضاحت ضروری ہے کہ غیرنی کے کشف و اِلہام اور رُویائے صادقہ کے اہلِ سنت بھی قائل ہیں ہیکن نی اور غیرنی کے کشف و اِلہام اور خواب میں وو وجہ سے فرق ہے۔ اوّل بیر کہ نبی کا کشف و اِلہام اور خواب وی تقطعی ہے، اس میں اِشتباہ و اِلتباس کی تخواب شی بیکہ غیرنی کا کشف و اِلہام اور خواب قطعی نہیں، بلکہ ظنی ہے، اس میں اِشتباہ و اِلتباس کی بھی تخوابش ہے اور شیطان کی وَضُل اندازی کا بھی احتمال ہے، اس کے جب تک و اِلتباس کی بھی تخوابش ہے اور شیطان کی وَضُل اندازی کا بھی احتمال ہے، اس کے جب تک اس میرزانِ شرع میں تول کر ندویکھا جائے، تب تک اس کا قبول کرنا اور اس پر اعتماد و و اُوق ق کرنا حائز نہیں۔

دوم بیرکہ نی کا کشف و إلهام بھی اورخواب بھی جستِ ملزمہ ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس پرعمل کرنا واجب ہے، جبکہ غیر نبی کا کشف و إلهام اورخواب جستِ شرعیہ نہیں، نہ لوگ اس پر ایمان لانے اور اس پرعمل کرنے کے مکلف ہیں، بلکہ خود صاحب کشف و إلهام کے لئے بھی اس پرعمل کرنا شرعاً فرض نہیں۔ حفراتِ إماميہ كِنزو يك أئم كوجوعلوم، فرشتوں كے القاء، كشف والهام اور خواب وغيرہ كے ذريع حاصل ہوتے ہيں، ان كا درجہ وہ ہيں جواہل سنت كِ غير ني كك كشف و إلهام وغيرہ كا ہے، بلكه ان كا درجہ بعينہ انبيائے كرام عليهم السلام كى وتئ مقدس كا حيث، كيونكه ان كے نزويك أئم سهو ونسيان اور خفلت و إشتباہ سے معصوم اور منزہ ہيں، اس لئے ان كى وحى انبيائے كرام عليهم السلام برنازل ہونے والى وحى كى طرح قطعى ويقينى اور ہر شك و شبہ سے پاك ہے۔ اور چونكہ وہ آئخ ضرت صلى الله عليه وسلم ہى كى طرح واجب شك و شبہ سے پاك ہے۔ اور چونكہ وہ آئخ ضرت صلى الله عليه وسلم ہى كى طرح واجب الاطاعت ہيں، اس لئے ان كى وحى جمت قطعيہ بھى ہے اور جمت شرعيہ ہيں۔ علامہ مجلس ك ايك عبارت معصمت كے ذیل ہيں نقل كر چكا ہوں، اس كو ملاحظ فر ماليا جائے، ايك اور عبارت يہاں چيش كرتا ہوں، وہ بحارالا نوار، كتاب الامامة ، "باب نيفى المسهو عنهم عبارت يہاں چيش كرتا ہوں، وہ بحارالا نوار، كتاب الامامة ،"باب نيفى المسهو عنهم عليهم المسلام" كى دوايت كو بل ميں لكھتے ہيں:

"بيان: قدمنى القول في المجلّد السادس في عصمتهم عليهم السلام عن السهو والنسيان وجملة المقول فيه أنّ أصحابنا الاماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأنمّة صلوات الله عليهم من الذّنوب الصغيرة والكبيرية عمدًا وخطأ ونسيانًا قبل النبوّة والامامة والكبيرية عمدًا وخطأ ونسيانًا قبل النبوّة والامامة وبعدهما بل من وقت ولادتهم الى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف في ذلك الله الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فانهما جوّزا الاسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلّق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: ان خروجهما لا يخلّ بالاجماع لكونهما معروفي النسب. وأمّا الشهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمكروهات فظاهر أكثر

أصحابنا أيضًا تحقق الاجماع على عدم صدوره عنهم واستدلوا أيضًا بكونه سببًا لنفور الخلق منهم وعدم الاعتداد بأفعالهم وأقوالهم وهو ينافى اللطف، وبالآيات والأخبار الدّالة على أنهم عليهم السلام لا يقولون ولا يفعلون شيئًا الله بوحى من الله تعالى."

( يحار الانوار ج: ٢٥ ص: ٢٥٠،١٥٠)

ترجمه:... ' ہمارے مشائخ إماميه كااس پر إجماع ہے كه نبی اور اِمام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ ان سے عمدا گناہ ہوسکتا ہے، نہ خطاء، نہ سہوا، اور بیعصمت ان کو نبؤت و إمامت ہے قبل بھی حاصل ہوتی ہے اور بعد میں بھی ، بلکہ ولادت ہے وفات تک ہے اوراس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے صدوق محمد بن یا بو مہاوران کے بینخ ابوالولید کے ،ان دونوں بزرگول نے کہا ہے جو بھول شیطان کی طرف سے ہو، وہ تو نبی اور إمام كو پیش نہیں آسكتی ليكن بيہ وسكتا ہے كدان براللہ تعالى كى جانب ہے بھول ڈال دی جائے بھر بہ بھول ایسے اُمور میں ہوسکتی ہے جن کا تعلق تبلیغ اور بیان اُحکام سے نہ ہو۔مشائخ نے کہا کہ ان دونوں بزرگوں کا خروج إجماع میں خلل انداز نہیں، کیونکہ یہ دونوں معروف النسب ہیں، ہاتی رہا واجبات ومحرمات کے علاوہ چیزوں مثلًا میاحات ومکروہات میں بھول کا واقع ہونا، تو ہمارے اکثر اُصحاب کے قول سے بیر طاہر ہے کہ اس کے صادر نہ ہونے برجمی إجماع ہے، اور انہوں نے اس عدم صدور برید استدلال بھی کیا ہے کہ یہ چیزان سے مخلوق کی نفرت کا سبب ہوگی اوران کے افعال و اقوال کا اعتبار نہیں رہے گا، اور پیلطف کے منافی ہے، نیز انہوں نے ان آیات واحادیث سے بھی استدلال کیا ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بید حضرات وحی اللی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے اور نہ کوئی کام کرتے ہیں۔''

الغرض! اس تفصیل ہے ثابت ہوا کہ حضرات ِ امامیہ، اُنکمہ پر وحی تطعی کے نزول کے قائل ہیں۔

ساتوال عقیده: أئمه کوخلیل وتحریم کے اختیارات:

أصول كافي ، كتاب الحديس ايك باب كاعنوان ب:

"التفويض الى رسول الله صلى الله عليه وآله والى الأثمة عليهم السلام في أمر الدِّين"

(أصول كافى ج: ص:٢٦٥)

جس کا مطلب ہیہ کہ دِین کے اُموراللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اُئمہ کے سپر دکر دیئے ہیں ، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں ، جس چیز کو چاہیں حرام کہیں ، جس کو چاہیں ایک تھم ہتا کمیں اور وُوسرے کو وُوسراتھم ہتا کمیں ، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ۔ اس عقیدے کو علائے شیعہ نے اُئمہ کی بہت کی روایات سے ٹابت کیا ہے ، بطورِ نمونہ چندر وابیت سے ٹابت کیا ہے ، بطورِ نمونہ چندر وابیتی ملاحظ فرما ہے :

ا:... "مجمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن المحسن بن زياد، عن محمد بن المحسن الميشمى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: انّ الله عزّ وجلّ أذب رسوله حتى قوّمه على ما أراد، شمّ فوّض اليه فقال عزّ ذكره: "ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فما فوّض الله اللي رسوله صلى الله عليه وآله فقد فوّضه الينا."

ترجمہ:..'' إمام صادق" كا ارشاد ہے كہ: اللہ تعالیٰ نے اییخے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو أدب سکھایا، یہاں تک کہ ایخ ارادے کےمطابق آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کوسیدھا کر دیا، پھراللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کوآ ب صلی الله علیہ وسلم کے سپر دکر دیا، چنانچہ فر ماما کہ:'' رسول حمہیں جو پچھ دے دے اسے لے لو، اور جس چیز ہے روک دیں، اس ہے زک جاؤ'' پس اللہ تعالیٰ نے جو پچھاہیے رسول صلی الله علیه وسلم کے سیر د کیا وہ سب سیحھ ہمارے سیر د کر دیا۔'' "الحسيس بن محمد الأشعرى، عن معلّى بن محمد، عن أبي الفضل عبدالله بن ادريس، عن محمد بين سينيان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عديد عدلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد! إنَّ الله تبارك تعالى لم يزل متفرّدًا بوحدانيّته ثمّ خلق محمدًا وعليًا وفياطمة، فيمكثوا ألف دهر، ثمَّ خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوَّض أمورها اليهم، فهم يحلُّون ما يشاؤون ويحرَّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا الله أن يشاء الله. "

(اُمول کافی ج:۱ می:۱۳۳)

ترجمہ:... محمد بن سنان کہتا ہے کہ میں اِمام ابوجعفر ٹائی
کے پاس تھا، شیعوں کے اختلافات کا تذکرہ کیا تو اہم نے فرمایا کہ:
اللّٰہ تعالی ازل سے اپنی وحدا نیت کے ساتھ منفرہ تھا، پھراس نے
محمہ علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پس وہ ہزار دہر تک تھہرے رہے، پھر
تمام اشیاء کو بیدا کیا تو ان کوان چیزوں کی تخلیق پر گواہ بنایا اور سب
چیزوں کے ذمہ ان کی طاعت واجب کی اور تمام اشیاء کے

اختیارات ان کے سپر دکر دیئے۔ پس بید حفرات جس چیز ک<sup>د</sup> پاہیں حلال کریں اور جس چیز کو جاہیں حرام کریں ،اور وہ نہیں جاہیں گے مگر وہی چیز جواللہ تعالیٰ جاہے۔''

":... "ختص، يسر: أحمد بن محمد الأهوازي عن بعض أصحابنا عن ابن عميرة عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال النظالمين فهو له حلال لأنّ الأئمة منّا مفوّض أيهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام."

(بحارالاتوارج:۲۵ ص:۳۳۳)

ترجمہ... "ثمالی کہنا ہے کہ میں نے إمام باقر " کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے لئے ہم نے حلال کردی وہ چیز جو اس نے خلال کردی وہ چیز جو اس نے خلال کردی وہ اس کو حلال ہے، کیونکہ بیامر ہمارے اماموں کے سپر دکر دیا گیا ہے، پس جس چیز کو وہ حلال قرار دیں، وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کردیں، وہ حرام ہے۔"

سند داود علیه السلام فقال: "هذا عطاؤنا فامنن أو بن داود علیه السلام فقال: "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب" وفوض الی نبیه فقال: "ما اتاكم الموسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فما فوض الی نبیه فقد فوض الی نبیه فقد فوض الی نبیه فقد فوض الینا." (بحارالالوار ج:۲۵ ص:۳۳۳۳۳) ترجمه: "إمام صادق " فرمات بین كه الله تعالی نه معامله حضرت سلیمان كرسیم دكرویا، چنانچ فرمایا: "بیه ماری عطاب، عام کوئی حساب بین لین گئاور عام اور این الموری کودو، یا این یاس دکوئی حساب بین لین گئاور عام اور الموری کودو، یا این یاس دکھویتم سے کوئی حساب بین لین گئاور

ا پنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سپر دفر مایا، چنانچہ ارشاد ہے کہ:
''رسول تم کو جو پچھ دے دیں، لے لو، اور جس چیز ہے روک دیں،
رُک جاو'' پس جو پچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکیا وہ ی جار کہ اللہ علیہ وسکم کے سپر دکیا وہ ی جار ہے سپر دکر دیا۔''

۵:... "ید: ابن السمتوکل عن التحمیری عن ابن عیسنی عن این متحبوب عن عبدالعزیز عن ابن أبی یعفور قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: ان الله واحد أحد متوحد بالوحدانیة متفرد بأمره، خلق خلقاً ففوض الیهم أمر دینه، فنحن هم یا ابن أبی یعفور."

( يحار الاتوار ج:٢٦ ص:٢٧٠)

ترجمہ:.. ''ابن انی یعفور، إمام صادق "نے نقل کرتا ہے کہآ پ نے فرمایا: اللہ تعالی واحد ہے، یکنا ہے، وحدا نیت کے ساتھ متفرّو ہے، اپنے تھم میں متفرّو ہے، اس نے ایک تلوق کو پیدا کر کے اپنے دِین کامعاملہ ان کے سپر دکر دیا ،سوہم وہی مخلوق ہیں۔''

ان روایات سے واضح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداً تمہ کو تحلیل وتحریم کا اختیار دیا گیا ہے اور اُصولِ کا فی کے مندرجہ بالاعنوان سے واضح ہے کہ إماميا ہے اُتمہ کے بارے میں بہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آٹھوال عقیدہ: اُتمہ کواً حکام کے منسوخ کرنے کے اختیارات:

اُورِ کے عقیدے سے میمی ثابت ہوا کہ جس طرح آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باذنِ اِلٰہی اِنکہ کو بھی اختیار حاصل تھا باذنِ اِلٰہی اَنکہ کو بھی اختیار حاصل تھا کہ جب چاہیں کی جیز کے حلال ہونے کا فتویٰ صادر فرما کمیں ، اور جب چاہیں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر فرما کمیں ، اور جب چاہیں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ اس اختیار کو اِستعال بھی کرتے ہے ، اس کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں :

مپہلی مثال ...قرآنِ کریم میں ہے کہ مرحوم شوہر جو پچھ بھی چھوڑ کر مرے،اس میں بیوہ کا چوتھائی یا آٹھواں حصہ ہے، چنانچے تقالی شانہ کا ارشاد ہے:

> "وَلَهُنَّ السُّرُبُعُ مِمَّا تَوَكُتُمُ إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَوَكَّتُمْ مِنُ ' بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ."
> (الناء:١٢)

> ترجمہ:..''اور عور تول کے لئے چوتھائی مال ہے اس میں سے جوچھوڑ مروتم ،اگر نہ ہوتمہارے اولا د،اوراگر تمہارے اولا دہتو ان کے لئے آٹھوال حصہ ہے اس میں ہے جو کچھتم نے چھوڑ ا، بعد وصیت کے جوتم کرو، یا قرض کے۔''

نیکن إمام کافتوکی بیہ کہ بیوہ کوشو ہرکی غیر منقولہ جائیداد میں سے پھوئیں ملے گا، چنانچ فروع کافی ، کتاب المواریث ، "باب ان النساء لا يو تن من العقاد شيئا" میں گیارہ روايتيں اس مضمون کی قتل کی ہیں، چنانچہ إمام باقر" کا قول نقل کیا ہے:

"النساء لا يوثن من الأرض ولا من العقار " (فروع كافي ح: ٤ ص: ١٢٤)

شيئًا."

ترجمه .... "عورتول كو أراضي اور غير منقوله جائيداد ميس

ہے چھنیں ملےگا۔"

دُ وسري روايت مين سيے كه:

" اس کو تھیاروں اور چوپایوں میں سے بھی پھینیں ملے گا، ہاں! ملبہ وغیرہ کی قیمت لگا کر اس میں سے اس کا حق دے دیا جائے گا۔"
جائے گا۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ:

'' إمام جعفرؓ نے اس کی محرومی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: وہ دخیل ہے، نکاح کرلے گی تو دُوسرے لوگ آ کران کی

جائدادکاستیاناس کردیں گے۔''

إمام كاس فتوى سے چند باتيں معلوم ہوكيں:

اقال:... بیا کہ قرآنِ کریم نے پورے ترکہ سے بیواؤں کا چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر فرمایا، کیکن اِماموں نے اپنے فتوی کے ذریعے بیواؤں کوشو ہر کے ترکہ سے محروم کردیا، بس گھر کے سامان وغیرہ میں ان کا حصہ ہے، اراضی ، باغات، غیر منقولہ جائیداد، ہتھیاروں اور چو پایوں میں ان کا کوئی حق نہیں ۔ قرآنِ کریم کا تھم عام تھا، جسے اِماموں نے منسوخ کردیا۔

دوم ... قرآنِ کریم کے قلاف ان کوم وم قرار دینے کی إمام نے عقلی وجہ
بیان فرمائی کہ وہ اقرل تو پرائی ہوتی ہیں، پھر وہ دُوسری جگہ نکاح کرے دُوسرے لوگوں کو
جائیداد ہیں'' وخل ورمعقولات' کا موقع دیں گی، اس لئے بہتر ہے کہ ان کو غیر منقولہ
جائیداد سے محروم کرکے بیشنا ہی ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ اِمام عقل کے تیر کے نہیں چلایا
کرتے، وہ بالہام خداوندی بولٹا ہے، اگر اِمام معصوم بھی عقل و قیاس اور اِجتہاد کے ساتھ
فتوے دیا کریں تو ان کے درمیان اور اہل سنت کے اِمام ابوطنیفہ و آیام شافع کے درمیان کیا
فرق رے گا۔ ؟ اور اِمام ابوطنیفہ کو جو اِمام نے حبید فرمائی تھی کہ:

"لا تقس! فانّ أوّل من قاس ابليس"

(أصولِ كافى ج: اص:۵۸) ترجمه:... تیاس نه كیا كر! كيونكه سب سے پہلے جس نے

قياس كياوه إبليس تقاـ''

اس ارشاد کا کیامصرف رہےگا...؟

سوم ... پھر إمام نے جو قیاس کی ، افسوس ہے کہ وہ بھی غلط ، اس لئے کہ إمام کی کہی وہ کہی غلط ، اس لئے کہ إمام کی جہی دلیل بیٹیوں اور بہنوں میں بھی جاری ہوتی ہے ، وہ بھی پرائے گھر جاتی ہیں ، جس کی وجہ سے غیروں کو جائیداد میں دخل اندازی کا موقع ملے گا۔ الغرض! جو دلیل إمام نے غریب بیوا کال کومروم کرنے کے لئے چیش کی ، وہی لڑکیوں اور بہنوں میں بھی جاری ہوتی ہے ، ان

كوبھى محروم ہونا چاہئے ،اوراً تگریزى قانون برعمل درآ مد ہونا چاہئے كہ جائيداولڑكول كوملق ہے باڑكيوں كوملتى ہى نہيں ، لا حول وَ لا فَوَّةَ إِلّا مِاللهِ!

چہارم :... بیجی معلوم ہوا کہ إمام، بے کس و بے سہارا بیواؤں پر کیے شفق تھے کہ خود تو ان کی کیا مدد کرتے؟ ان بے چاری بیواؤں کو قرآن نے شو ہر کی جائیداد سے جو حصد ولا یا ہے، إماموں کواس کا ولا نا بھی گوارانہیں تھا۔

ان وجوہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اُئمہ کے نام پرروایتیں تصنیف کرنے والے کسے دانش مند تھے اور انہوں نے خرافات کے کسے کسے طومار اُئمہ کی طرف منسوب کئے ہیں، جن کوشیعہ دی آسانی سے کم نہیں سجھتے۔

وُ وسرى مثال:..قرآنِ كريم مين قانونِ شهادت موجود ہے،اورآنخضرت صلى اللّه عليه دسلم كا واضح ارشادموجود ہے جوفروع كا فى ،كتاب انقصاٰ والاحكام ، "بىاب ان البيّئة على المدعى واليمين على المدعى عليه" مين قل كياہے:

"أن البينة على المدعى واليمين على المدعى على المدعى المدعى واليمين على المدعى عليه" عليه " ( فروع كانى ج: مرده) معاعليه ترجمه:... "واه في كرنا مدى كؤمه إورتم معاعليه يرآتى بي آتى بي "

ليكن إمام غائب جب ظاہر بول كرة قانون شهادت كومعطل فرماديں ك، چانچ أصول كافى ، كماب الحجيم ايك باب كاعوان ہے: "باب فى الائمة انهم اذا ظهر امر هم حكموا بحكم آل داؤ دولا يسالون البينة" (يعنى جب أنم كى حكومت بوگى تو تحكم آل داؤ دولا يسالون البينة" (يعنى جب أنم كى حكومت بوگى تو تحكم آل داؤد كري كريں كريں كے ، شهادت طلب نہيں كريں كے ) اس ميں إمام جعفر كار شافق كيا ہے:

"يا أبا عبيدة! اذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داوُد وسليمان لا يسأل بيّنة." (أسول كافى ج:١ ص:٣٩٤)

ترجمہ:...' جب قائم آل محدظا ہر ہوں مے تو واؤد بن سلیمان کے تھم کے مطابق فیصلے دیں گے، شہادت طلب نہیں کریں مے۔''

وُوسرى روايت ميں ہے كہ ممار ساباطى نے اِمام جعفرٌ سے پوچِها كہ: آپ حضرات جب فيصلہ كرتے ہيں؟ انہوں نے فرمایا: حضرات جب فيصلہ كرتے ہيں؟ انہوں نے فرمایا: "بحكم الله و حكم داؤ د فاذا ورد علينا الشيء الله و حكم داؤ د فاذا ورد علينا الشيء الله ي ليس عندنا، تلقّانا به روح القدس."

(اُصولِ) کی جا مین ۱۹۸۰) ترجمہ:..."اللہ کے حکم اور داؤد کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کرتے ہیں ،اور جب ہمارے سامنے کوئی ایسا قضیہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا تو رُوح القدس ہمیں اس کا حکم بتادیتا ہے۔''

تیسری روایت میں ہے کہ جعید ہمدانی نے بھی سوال اِمام زین العابدین سے کیا تو انہوں نے فرمایا:

"حكم آل داؤد، فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس." (أصول كافى ج: اص ٢٩٨٠) المقدس." رأصول كافى ج: اص ٢٩٨٠) ترجمه: " حمد المرت بين المرت بين المراكر بمين كي قضيه بين مشكل بيش آئة تو رُوح القدس بمين بتاويتا ہے۔"

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ اُئمہ اپنے فیصلوں میں قرآن وحدیث کے قانونِ شہادت کے پایند ہے، اور رُوح القدس شہادت کے پایند ہے، اور رُوح القدس سے معلوم کرکے فیصلے کیا کرتے ہے۔ اِمامِ عائب جب ظاہر ہوں محیو قانونِ شہادت معطل ہوجائے گا،اس لئے ووکسی مقدے میں شہادت طلب نہیں کریں گے۔

تيسري مثال:..فروع كافي، كتياب البصيد "باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك" من روايت ،

> "أبو على الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعًا عن صفوان بن يحيلي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأمّا الآن فانًا لا نخاف ولا نحلّ صيدها الَّا أن تدرك ذكاته فانَّه في كتاب عليّ عليه السلام انّ الله عزّ وجلّ يقول: "وما علّمتم من الجوارح مكلّبين" في الكلاب."

(فروع كافى ج:٢ ص:٢٠٧)

روایت کا خلاصة مطلب بیه ہے کہ:'' کتاب علیٰ میں لکھا ہے کہ آیت شریفہ:'' وَ مَا عَـلَّمُتُمُ مِّنَ الْجَوَارِ حِ مُكَلِّبِيْنَ " مِين صرف كوّل كِيثِكار كِي اجازت ہے، بازاور شامين كا شکارحرام ہے، إلَّا بيركہ وہ زندہ پکڑ لائيں اور شکار كوذنح كرليا جائے۔ إمام جعفرٌ قرماتے ہيں کہ: میرے والد ماجد بنا برتقبہ اس آیت کے خلاف باز اور شاہین کے شکار کی حلت کا فتو کی دیتے تھے،لیکن اب چونکہ خوف اُٹھ گیا ہے اس لئے میں فتو کی دیتا ہوں کہ باز اور شاہین کا شكار حلال نهيں "

باپ اور بیٹے دونوں اِمام معصوم ہیں ، ایک قرآن کریم کے حکم کے خلاف باز اور شاہین کے شکار کی حلت کا فتو کی دیتے ہیں اور دُوسرے حرمت کا معلوم ہوا کہ اَئمہ کو اِختیار ہے کہ جب جا ہیں حرام کوحلال قرار دیں اور جب جا ہیں حلال کوحرام تھہرا نہیں ، جب جا ہیں قرآن کے تھم منسوخ یامعطل کردیں ،اور جٹ جاہیں اس کو جاری کردیں۔تقیہ کی آثر میں اَئمه نے جوحلال کوحرام اور حرام کوحلال کرنے کے فتوے دیئے ہیں ،ان کی سینکڑوں مثالیں شيخ الطا كفه ابوجعفرطوي كي'' تهذيب الإحكام''اور''استبصار''ميں ديکھي جاسکتي ہيں۔ چوتھی مثال:..فروع کافی، کتاب المواریث، ''باب میراث الوالد'' میں سلمہ بن محرز کی روایت ہے:

> "على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومتحتمناه بين يتحيلي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: أنّ رجلًا أرمانيًّا مات وأوصى اليّ، فقال لي: وما الأرماني؟ قلت: نبطيٌّ من أنباط البجبال مات وأوصى الى بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتَّقاك، انما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله أنّ أصحابنا زعموا أنَّك أتقيتني، فقال: لا والله! ما اتَّقيتك ولُّكن اتَـقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحدً؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقى. " (قروع كانى ج: ٨ ص: ٨٠٨٨) ترجمہ:..''سلمہ بن محرز کہتا ہے کہ میں نے إمام صاوق" ے عرض کیا کہ: ایک ار مانی فخص فوت ہوا اور اس نے مجھے اینا وصی بنایا۔ اِمام نے فرمایا کہ: ار مانی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: ایک جنگلی یہاڑی آ دمی مرکبیا،اس نے اپنے ترکه کا وصی مجھے بنایا،اس نے پیچھے ا کی بین چھوڑی۔ إمام نے فرمایا: بیٹی کونصف مال وے دو۔ میں نے با ہرنکل کر إمام کا بیفتوی زرارہ کو بتایا تواس نے کہا کہ: إمام نے تجھ سے تقید کیا ہے، ورند بورا مال بین کاحق ہے۔ میں ووبارہ إمام کے یاس کیا، میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، جارے دفقاء كتبح بي كرآب نے مجھ سے تقيد كيا ہے، فرمايا بنبيس، الله كي تتم التجھ

ے تقیہ نہیں کیا، بلکہ تیری خاطر تقیہ کیا ہے کہ نہیں آ وہے مال کا تاوان تجھ پر نہ پڑ جائے، کیا اس کا کسی کوعلم تونہیں ہوا؟ میں نے کہا: نہیں فرمایا: تو پھر باتی آ دھا بھی بیٹی ہی کودے دے۔''

پورامال بیٹی کاحق تھا،لیکن اِمام نے آدھامال دینے کا تھم فرمایا،اور جب زرارہ نے اِمام کی خلطی نکالی تو آپ نے اپنے نتوی سے رُجوع فرمالیااور باتی آدھا بھی بیٹی کودیئے کا تھم فرمایا۔معلوم ہوا کہ پہلے فتوی میں آپ نے قرآن کے تھم کو معطل کردیا تھا،خدانخواستہ وہ محض اِمام کے فتوی کی زرارہ سے تھے نہ کراتا تو تین وبال اس کے سرلازم آتے:

اوّل بدكه .... "وَمَنُ لَمُ يَعِيْكُمُ بِمَآ اَنُوَلَ اللهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكُفِرُونَ .... فَأُولَيْكَ هُمُ الْكُفِرُونَ .... فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِفُونَ "كامصدالَ هُمِرَا، يعنى جولوك عَمَ وَلَيْكَ هُمُ الظّلِمُونَ .... فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِفُونَ "كامصدالَ هُمِرَا، يعنى جولوك عَمَ والجي كِمطابِق فيصله ندكرين وه كافرين ....ظالم بين ....فاسق بين ..

دوم ہیکہ:...ایک ینتیم بچی کا مال دُوسروں کو کھلاتا، اور جہنم کی آگ ان کے پیٹ ٹیں بھرنے کا وبال اپنے ذمہ لیتا۔

سوم یہ کہ :... إمام کے فتویٰ کے مطابق مال جن لوگوں کو دیا جاتا وہ حرام خور ہوتے۔

لطیفہ یہ کہ جس خوف کی بنا پر إمام نے خلاف ما انزل الله فتویٰ دیا تھا، وہ خوف اب بھی ہاتی تھا، زائل نہیں ہوا تھا، اس کے ہاوجود إمام کا فتویٰ بدل گیا۔الغرض!ان مثالوں سے داضح ہوا کہ إمام جب جاہتے تتے قرآنی اَ حکام کومنسوخ و معطل کردیتے تھے، تقیہ کا عذر ہرجگہ اور ہر دفت موجود رہتا تھا۔

نوال عقیدہ: اَئمَه کا مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابراور دیگر انبیاء علیہم السلام سے بالاتر ہے:

أصولِ كافى ، باب الحجد كايك باب كاعنوان ب:"ان الانسقة هسم اد كان الأد ص "اس بيس إمام جعفرٌ سے قتل كيا ہے:

" ا - أحسد بن مهران، عن محمد بن علي، ومحمد بن يحيثي، عن أحمد بن محمد جميعًا، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما جاء به عليٌّ عليه السلام آخذ به وما نهي عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جري لسحمه صلى الله عليه وآله ولمحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عزّ وجلّ، المتعقّب عبليبه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الَّذِي لا يو تمي الَّا منه، وسبيله الَّذي من سلك بغير ه هلك، وكذلك يجرى لأتمة الهدى واحدًا بعد (أصول كاني ج: ص: ١٩٦) واحد." ترجمه :... دمفضل بن عمر، إمام صاوق " كاارشا دُقل كرتا ہے کہ حضرت علیٰ جس چیز کو لے کراتا ہے جیں میں اس کو لیتا ہوں ،اور جس چز سے حضرت علیؓ نے منع فر مایا میں اس سے باز رہتا ہوں۔

جس چیز سے حضرت علی نے منع فر مایا بیں اس سے باز رہتا ہوں۔
علی کے لئے وہی نصلیات ٹابت ہے جو محد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
ہے، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تنوق پر نصلیات ہے، اور علی کے
کسی تکم پر نکتہ چینی کرنے والا ایبا ہے جیسے اللہ تعالی پر اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنے والا، اور علی کی کسی چھوٹی
بڑی بات کورَ ذ کرنے والا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے
بڑی بات کورَ ذ کرنے والا اللہ تعالی کا وہ دروازہ ہیں جس کے
بیم میں ہے۔ امیر المؤمنین اللہ تعالی کا وہ دروازہ ہیں جس کے
بیم داخلہ ممکن نہیں، اور اللہ تعالی کا وہ راستہ ہیں کہ جواس کو چھوڑ کر

چلے وہ ہلاک ہوجائے، جوعلیؓ کی فضیلت ہے وہی باتی سیارہ اِماموں کی فضیلت ہے۔''

اسی باب میں و وسری روایت بھی إمام جعفر جی سے منقول ہے:

"٢ - علليّ بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي قبال: حبدتنا سعيد الأعوج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد عللي أبس عبدالله عليه السلام فابتدأنا فقال: يا سليمان! ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يؤخذ به وما نهي عنه ينتهي عنه جرى له من الفضل ما جري لرسول الله صلى الله عليه وآله ولرسول الله صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله المعيّب على أمير المؤمنيين عليه السلام في شيء من أحكامه كالمعيّب على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والرادُّ عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الّذي لا يو تبي الله منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وبذلك جرت الأثمة عليهم السلام واحد بعد واحد." (أصول كافي ج: اص: ١٩٤)

ترجمہ:.. "سعیداُ عرج سے روایت ہے کہ میں اورسلیمان بن خالد، ابوعبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ہمارے بوجھے بغیر فرمایا: اے سلیمان! جوامیر المؤمنین علیہ السلام کی وساطت سے ملا ہے اسے تھا ہے رکھواور جس سے آپ نے منع فرمایا رُک جاؤ۔ آپ کی وہی فضیلت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوحاصل ہوئی اوررسول التدسلی الله علیه وسلم کوالله کی تمام مخلوق پرفضیات عطا ہوئی۔ جو شخص کسی بھی علم میں امیر المؤمنین علیه السلام کے بارے میں عیب جو بی کا مرتکب ہوا، وہ گویا الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کا عیب جو ہے اور کسی جھوٹے بڑے معاطے میں (امیر المؤمنین کی عیب جو ہے اور کسی بھی جھوٹے بڑے معاطے میں (امیر المؤمنین علیه السلام کی ) علم عدولی شرک بالله کے متر ادف ہے، امیر المؤمنین علیه السلام الله کا وہ دروازہ ہے کہ اسی سے دِین آسکا، اور آپ کی راہ ہے جس اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ اسی ہوا، اور یہی معاملہ کے بعد دیگرے ہر اِمام میں جاری ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے:

""- محمد بن يحيثي وأحمد بن محمد جميعًا، عن محمد بن الحسن، عن عليّ بن حسّان قال: حدثني أبو عبدالله الرياحي .... عن أبي الصامت المحلواني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فضل أمير المؤمنين عليه السلام: لما جاء به آخذ به و ما نهي عنه أنتهي عنه، جرى له من الطاعة بعد رسول الله صلى الله عبليبه وآليه مباليرسول الله صلى الله عليه وآله والفضل لمحمد صلى الله عليه و آله، المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين يدى الله ورسوله، والمتفضل عليه كالمتفضل على رسولِ الله صلى الله عليه وآله والرد عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله باب الله الَّذي لا يؤتى الَّا منه وسبيله الَّذي من سلكمه وصل اليي الله عزّ وجلّ وكذَّلك كان أمير المؤمنيين عليه السلام من بعده وجرى للأثمة عليهم

(أصول كافي ج: اص:١٩٨) السلام واحدًا بعد واحد." ترجمہ:..''ابوالصامت حلوانی سے روایت ہے کہ ابوجعفر عليه السلام في فرمايا: مير المؤمنين عليه السلام كي فضيلت: جو يجه انہوں نے دیا میں لے لیتا ہوں، جس سے منع کردیا، زک جاتا ہوں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد امیرالمؤمنین کی اطاعت ای طرح لا زم ہے جیسے رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لا زم تقى ، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرح آب كي فضيلت ب، امیراکمؤمنین ہے(اطاعت میں)متقدم ایباہی ہےجبیبااللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں (اپنی اطاعت کا مدی) متفدم۔ اور آپ پر فضیلت کے مدعی کا تھم وہی ہے جورسول اللہ صلی الله عليه وسلم برايني فضيلت كے مدى كا (ہونا جا ہے)، اوركسى بھي حچوٹے بڑے تھم میں امیرالمؤمنین کی مخالفت شرک باللہ کا تھم رکھتی ہے، رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم اللّٰه كا وہ درواز ہ ہے كہ دِين اس كے سوا آ ہی نہیں سکتا تھا اور آ ب کا راستہ ہی وصل الی اللہ کا واحد راستہ ہے،اور آپ کے بعدیمی مقام امیر المؤمنین علیہ السلام اور کیے بعد ديگريه أئمه عليهم السلام كوحاصل هوا بـ"

أصولِ كافى ميں أيك باب كاعنوان ہے:"ان الأنمّة عليهم السلام محدثون مفهمون" اس ميں إمام جعفرٌ سے شق كيا ہے:

"2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسيس بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن عبدالله، عن محمد بن مسكان، عن عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله انهم

لیسوا بانبیاء و لا یحل لهم من النساء ما یحل للنبی صلی الله علیه و آله فامّا ما خلا ذلک فهم فیه بمنزله رسول الله صلی الله علیه و آله. " (أصول کانی ج: اس ۲۵۰) ترجمند" و محمد بن سلم کتے ہیں کہ: میں نے امام جعفر صادق" کو یفر ماتے ہوئے ساکہ: اُتمہ، رسول الله صلی الله علیه و کام مرتبہ ہیں، گروہ نی نہیں، جنتی عورتیں رسول الله صلی الله علیه و کلم کے ہم مرتبہ ہیں، گروہ نی نہیں، جنتی عورتیں رسول الله صلی الله علیه و کلم کے حال نہیں، اس کے سوا باقی تمام باتوں ہیں وہ آئے ضرب صلی الله علیه و کام خفرت صلی الله علیه و کله فی سائر الحصائص سوی ما ذکر. " سیان: یدل ظاهرا علی اشتواکهم مع النبی صلی الله علیه و آله فی سائر الحصائص سوی ما ذکر." (محار الاتوار ج: ۲۷ ص: ۵۰)

ترجمه ... المام كايةول ظاهراً دلالت كرتا ہے كه أثمه ، ني كريم صلى الله عليه وسلم كى تمام خصوصيتوں ميں آپ كے ساتھ شريك بيں ، إلاً بيكه ان كوچار سے زيادہ بيوياں حلال نبيں۔ "

علامه محلى كى بحارالانوار، كتاب الامامة مين ايك باب كاعنوان ب: "انه جوى لهم من الفضل والسطاعة مثل ما جوى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانهم في الفضل سوآء "ان باب من ٢٣٥١ روايتين نقل كى بين (ج: ٢٥ من ٣٥٢) وانهم في الفضل سوآء "ان باب من ٢٣٥٢ روايتين نقل كى بين (ج: ٢٥ من ٣٥٢) حسل الفضل سوآء كما مرتبه م جوني كريم صلى الله عليه وكم كا م -- علامه مجلى "حق اليقين" من كمي بين المناه علامه مجلى "حق اليقين" من كمي بين المناه بين المناه على من المناه بين المناه

" اکثر علاء شیعی را اعتقاد آنست که حضرت امیر علیه السلام دسایراً نمکه افضل انداً زینغمبران سوای پیغمبرآ خرز مان صلی الله علیه وآله وسلم واحادیث مستفیضه بلکه متواتره از اَنمه خود دَر اِیں باب روایت کرده اند ین (ص:۵۰)

ترجمه:.. "اکثر علمائے شیعه کاعقیدہ بیہ کے حضرت امیر " اور باقی اُئمہ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سوا باتی تمام پیغیبروں سے افضل ہیں، اوراس باب میں احادیث مستقیصه بلکه متواترہ اُئمہ سے روایت کرتے ہیں۔"

الحمد للد! کہ بندے نے جتنے عقا کد حضراتِ إمامیہ کی طرف منسوب کے تھے،
ایک ایک کا باحوالہ جموت پیش کر دیا۔ اب آپ ہی انصاف فرما ہے کہ جب اُ تمہ کو معصوم بھی کہا جائے، منصوب من اللہ بھی ، ان پر ایمان لا نا نہیوں کی طرح فرض ہواور ان کا اِ لکار نہیوں کے انکار کی طرح کفر ہو، ان کی اطاعت ایسی ہی فرض ہوجیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنیوں کے انکار کی طرح کفر ہو، ان کی اطاعت ایسی ہی نازل ہوتی ہو، جو ہرا یک کے لئے جت مِلز مہ ہو، وہ تحلیل و تحریم کا اختیار بھی رکھتے ہوں ، ان کو قرآنی اُ حکام کے منسوخ یا معطل جست مِلز مہ ہو، وہ تحلیل و تحریم کا اختیار بھی رکھتے ہوں ، ان کو قرآنی اُ حکام کے منسوخ یا معطل کرنے کا بھی اختیار ہو اور ان کا درجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرا ہراور وُ وسرے انبیا ہے کرام علیہم السلام سے بالا تر ہو، اگر ان تمام اُ مور سے بی می میڈ بیجہ اخذ کروں کہ آلی سیا نے ایمامت کے برد سے بی اُ اُ بیت کے ایجاد کیا ، اور یہ کہ حضرات یا میہ اِ امامت کے برد سے بی اُ اُ بیت کے قائل ہیں تو ذرا یہ فرما ہے کہ کہا میر ایہ تیجہ اخذ کرنا فالمت کے برد سے بی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ، منصوب من اللہ اور مفتر ض غلط ہے …؟ ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ، منصوب من اللہ اور مفتر ض نائل ہی درحقیقت ختم نبوت کا انکار ہے ، خواہ ہزار بارقسمیں کھا کیں کہ بمختم نبوت کا انکار ہے ، خواہ ہزار بارقسمیں کھا کیں کہ بمختم نبوت کا انکار ہی ...!

إماميددرحقيقت ختم نبوّت كيمنكرين ،اس يرجار كواه:

میں نے إمامیہ کے مندرجہ بالاعقائد سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ إمامیہ کاعقیدہ إمامت ختم نبوّت کے خلاف ایک بغاوت ہے، یہ گزشتہ سطور سے آفناب نصف النہار کی طرح روثن ہے۔اگراللہ نعالی نے کسی کوفہم وانصاف سے بہرہ ورفر مایا ہوتو وہ اُوپر کی بحث پڑھ کراس کے سواکوئی وُوسرا نتیجہ اخذ نہیں کرسکتا۔ تاہم جناب کے مزید اِطمینان کے لئے میں اپنے اس کے سات میں سے اور دو میں اپنے اس اخذ کر دہ نتیج پر بھی جارگواہ پیش کرتا ہوں ، دوا کا براہلِ سنت میں سے اور دو اَ کا برشیعہ میں ہے۔

بېلىشهادت: شاه ولى اللەمحدث دېلوگ:

حضرت شاه ولى الله محدث و الوى رحمه الله في السية رسال "المقالة الوصية في النصيحة و الوصية "مين، جوان كى كتاب وتفهيمات اللهيئ جلد وم مين تفهيم (٢٣٦) كونوان عنوان عنام بي وميت (٥) كوزيل من لكهة بين:

اي فقيراز رُوح پُرفتوح آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم سوال كرد كه حضرت! چه مي فريايندور باب شيعه كه مدعى محبت الل بيت اندو صحابة رابدميكويند؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم بنوى ازكلام زوحاني اِلقَاء فرمودند كه نمر هب ايثان باطل است و بطلان غرجب ايثان از لفظ إمام معلوم مي شود، چول از آنجات افاقت دست دار درلفظ إمام تامل كردم معلوم شدكه إمام بأصطلاح ابيثال معصوم مفترض الطاعة منعبوب للخلق است دوحی باطنی در حق إمام تجویز می نمایند، پس در حقیقت ' دختم نبوّت' را منکراند، گو برزبان آنخضرت صلّی الله علیه وسلم راغاتم الانبياءي كفته باشند" (تفهيمات البيه ج:٢ ص:٣٩٣) ترجمه ... "اس فقير نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى رُوح پُرفتوح ہے سوال کیا کہ حضرت! شیعوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جوالل بیت سے محبت کے مدعی ہیں اور محابیہ کو بُرا کہتے ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوع کے رُوحانی کلام کے ذریعے اِلقاء قرمایا کہ: ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے مذہب کا باطل ہونا لفظ'' إمام'' ہے معلوم ہوجا تا ہے۔ جب اس حالت ہے

إفاقه بوالوميس في لفظ "إمام" مين غوركيا بمعلوم بواكه "إمام" ان كي اِصطلاح میں وہمخص ہے جس کی طاعت فرض ہواور جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرّرشدہ ہو، بہلوگ'' إمام'' کے حق میں'' وحی باطنی'' بھی تبویز کرتے ہیں، پس درحقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں،اگر چہ زبان ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم الانبیاء کہا کرتے ہیں۔'' اوراس سے اگلی تفہیم (۲۴۷) میں مبشرہ (۹) کے ذیل میں لکھتے ہیں: "سألته صلى الله عليه وسلم سؤالًا روحانيًا عن الشيعة فأوحى الي أن مذهبهم باطل، وبطلان مذهبهم يعرف من لفظ "الامام"، ولما أفقت عرفت أن الامام عندهم هو المعصوم المفترض طاعته الموحى اليه وحيًا باطنيا، وهذا هو معنى النبي، فمذهبهم يستلزم انكار ختم النبوّة قبتحهم الله تعالى. "(تفهيمات البديج ٢:٥ ص:٣٠١) ترجمہ:... ومیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیعوں کے بارے میں رُوحانی سوال کیا ،تو مجھے اِلقاءِفر مایا کہ: ان کا منہب باطل ہے، اور ان کے مدہب کا باطل ہونا لفظ '' اِمام'' سے معلوم ہوجاتا ہے۔ جب مجھےاس حالت سے إفاقہ ہواتو میں نے غور کیا کہان کے نز دیک'' إمام'' و هخص ہے جومعصوم ہو،مفترض الطاعة ہوا درجس کو باطنی وحی ہوتی ہو، اور یہی نبی کے معنی ہیں، پس ان کا ندہب ختم نبؤت کے اِ نکارکومنتلزم ہے۔''

دُ وسرى شهادت: شاه عبدالعزيز محدث د ملويّ:

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله ''تحفہ ا شاعشریہ'' کے باب ششم'' در بحث نبوّت و ایمان با نبیا علیہم الصلوٰ قوالسلام'' میں ''عقیدہ دہم'' کے ذیل میں لکھتے ہیں: "وامه به برچند بظاهر به ختم نبوت آنجناب اقرار کنندلکن در پرده به نبوت اَنکه قائل اند که اَنکه را بهتر و بزرگ تر اَزا نبیاء شارند، چنانچه در بهیس باب به تفصیل گزشت، وتفویض امر تحلیل وتح یم که خلاصهٔ نبوت بلکه بالاتر اَز نبوت است برای اَنکه اثبات نمایند، پس در معنی منکرختم نبوت اند."

ترجمہ:.. "اور إماميہ ہر چند كہ بظاہر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ختم نبوت كا اقرار كرتے ہيں، كيكن در پرده أئمه كى نبوت كے قائل ہيں، كيونكه أئمه كو أنبياء سے بہتر و بزرگ ترشار كرتے ہيں، جيناكه اى باب ميں تفصيل ہے كر را، اور خليل وتح يم كامعامله أئمه كے سپرد كرتے ہيں جو كہ خلاصة نبوت، بلكه بالاتر نبوت ہے، پس درحقیقت ختم نبوت ہے، پس

اورشیعد کے عقید و تفویض پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

" بالجمله این اصلے است فاسد که مستلزم مفاسد بسیارست و مع طفد احضمن انکارختم نبوت است در حقیقت، وجمیع امامیه بآن قائل اند." (تحفه ص:۱۷۱)

ترجمہ:..' خلاصہ بیکہ بیاضول فاسد ہے جو کہ بہت ہے مفاسد کو مستلزم ہے، علاوہ بریں در حقیقت ختم نبوت کے انکار کو مضمن ہے،اور تمام إمامیدایس کے قائل ہیں۔''

تىسرى شہادت: علامه باقرمجلسى:

شیعوں کے محدث ومجد وِ اعظم جناب علامہ محمد با قرمجلس کی علمی منزلت سے تو آنجناب واقف ہوں مے، آیت اللہ اعظلی رُوح اللہ شینی نے ان کی کتابوں کے مطالعے کی شیعہ مؤمنین کوبطور خاص تلقین فر مائی ہے۔ جناب باقرمجلسى بحارالاتوار، كماب الامامت "باب انهم محدثون مفهمون" من أنمك مختلف روايات ذكركرن كه بعدروايت ٢٥٥ كوفيل من كصح بين: "بيان: استنباط الفوق بين النبي والامام من تملك الأخبار لا يسخلو من اشكال وكذا الجمع بينها مشكل جدًا.....

وبالجملة لا بد لنا من الاذعان بعدم كونهم عليهم السلام أنبياء وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء والأوصياء ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الارعاية جلالة خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا الى فرق بين بين النبوة والامامة، وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته."

(بحارالاتوار ج:۲۲ ص:۸۲)

ترجمہ:.. "ان احادیث سے نبی اور اِمام کے درمیان ترجمہ:.. "ان احادیث سے نبی اور اِمام کے درمیان ترح فرق کا اِستنباط کرنامشکل ہے، ای طرح ان احادیث کے درمیان ترح کرنامجی نہایت مشکل ہے ...... مختصریہ کہ یہ یقین تو لازم ہے کہ اِمام، نبی نبیس ہوتے ، اور یہ بھی کہ وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء ، اوصیاء سے اشرف وافضل ہیں ، ہمیں ان کے موصوف بالنہ و تنہونے کی کوئی وجہ معلوم نبیس سوائے اس کے کہ خاتم الانبیاء کی جلالت کی رعایت ہو، اور ہماری عقلوں کو نبوت اور اِمامت کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نبیس ہو کئی۔ اخبار سے جو کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نبیس ہو کئی۔ اخبار سے جو اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نبیس ہو کئی۔ اخبار سے جو اروائی کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نبیس ہو کئی۔ اخبار سے جو اللہ کے دمان تی چکے ہو، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے احوائی کی وبہتر حانے ہیں۔ "

## چوهی شهادت: شیخ مفید:

علامہ کلس نے ''بحار الانوار'' کے مندرجہ بالا باب میں روایت ۳۷ کے ذیل میں شخصے مندرجہ بالا باب میں روایت ۳۷ کے ذیل میں شخ مفید محمد بن نعمان (متوفیٰ ۳۷۰ء) کی ''تسصحیح الاعتقاد شرح عقائد صدوق'' سے ایک طویل اقتباس نقل کرتا ہوں: سے ایک طویل اقتباس نقل کرتا ہوں:

"وعندنا أنّ الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه صلى الله عليسه و آلسه وسلم كلامًا يلقيه اليهم أى الأوصياء في علم ما يكون للكنّه لا يطلق عليه اسم الوحى لما قدّمناه من اجماع المسلمين على أنّه لا وحى لأحد بعد نبيّنا صلى الله عليه و آله والله لا يقال في شيء ممّا ذكرناه: انّه وحى الى أحد، ولله تعالى أن يبيح اطلاق الكلام أحيانًا ويحظره أحيانًا، ويمنع السمات بشيء حينًا ويطلقها حينًا، فأمّا المعانى فانّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه." (بحارالاثوار خ٢٠٠٦ ص ٨٢٨٨٣)

 چیز کوموسوم کرنا ایک وقت میں ممنوع قرار دے، اور ؤوسرے وقت میں اس کو جائز قرار دے، ہاتی رہے معانی! تو وہ اپنے حقائق سے نہیں بدلتے۔''

علامہ باقر مجلس کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت و اِمامت کے درمیان فرق ہماری عقل نارسا سے بالاتر ہے۔ باوجود بکہ اُئمہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باتی تمام انبیاء علیہم السلام سے اشرف وافضل ہیں ، لیکن ختم نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو نبیس کہا جاتا ، ورنہ نبوت اور اِمامت کے درمیان وجیر فرق ہمیں معلوم نبیس۔

شیخ مفید کا آخری نقر ہ توشیپ کا بندہے ، فرماتے ہیں کہ:'' حقا کُق تو نہیں بدلتے ،
لیکن ایک وقت میں ایک لفظ کا بولنا سیحے ہوتا ہے ، دُوسرے وفت میں ممنوع ۔ ''مطلب
یہ کہ نبوت کی حقیقت جو اُنہیائے کرام کو حاصل تھی وہی اُئمہ کو بھی حاصل تھی ، وتی ان پر بھی
نازل ہوتی تھی اور ان پر بھی ، مگر اس حقیقت پر پہلے زمانے میں نبی اور وتی کا لفظ بولنا جائز
تھا، اب جائز نہیں رہا۔ ماشاء اللہ کیا عجب شخقیق ہے …!

اس پوری بحث کو بغور و تدبر پڑھئے اور بھر فر مائیے کہ بیں نے جو پچھ کھھاتھا، کیاوہ بقول آپ کے محض سوءِ ظن کی بنا پر لکھاتھا، اور محض تہمت تراثی کی تھی ، یا آپ کے ندہب کی ٹھک ٹھیک ترجمانی کی تھی ...؟

"بنده پروَر إمنصفي كرنا خدا كود كيمكر"

## چوتھی بحث: ائمہ کے حیرت انگیز علمی کمالات

آنجناب نے آیت اللہ العظلی جناب محرجواد مغنیک کتاب "الشیعة فی المعیر ان اس است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال (ص: ۲۵۲ سے طویل اقتباس نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا:...أنمر الماب وسنت كعلوم كاالف س ياتك كاكامل احاط ركمت بير \_

٢:..ان كے علوم كتاب دسنت تك محدود بيں۔

سو:...ان کاعلم وہبی نہیں بمسی ہے، اور جو مخص اس کے خلاف کیے وہ - بقول ان

کے-جاتل ہے۔

سمند...ا مُمَدُوعُم غيب نبيس بوتا، جن اخبار مين ان كى طرف علم غيب منسوب كيا كيا بود "با جمارع مسلمين" مردود بين -

ان ہیں ہے پہلی بات توشیعہ عقائد کے مطابق ہے ، باتی سب غلط ہیں۔ مناسب ہے کہ پہلے اُئمہ کے جیرت انگیز علمی کمالات کے بارے ہیں حضرات ِ بامیہ کا موقف ذکر کیا جائے ، پھر بید و یکھا جائے کہ إمامیہ کے نز دیک اُئمہ کوکن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے؟ اس لئے ان دونوں نکتوں کو دوالگ بحثوں میں ذکر کرتا ہوں ، وَ بِاللهِ التّو فِیْقُ! اُئمہ کے علمی کمالات کے بارے میں شیعی عقائد:

## بېلاعقىدە:

اَئم، کتاب دسنت کے علوم کاالف سے یا تک ایسا کامل احاطہ رکھتے ہیں کہ ان کو قرآن دسنت کے کسی لفظ اور کسی تھم میں نہ بھی اشتباہ ہوتا ہے، نہ بہودنسیان ہوتا ہے، نہ انہیں غور دفکراور إجتها دِرائے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

دُ وسراعقىيدە:

اَئمَه کوقر آن وحدیث کے علاوہ تو راق ، ذَبور اور دیگر کتبِ آسانی وصحف ربانی کا بھی کامل علم ہوتا ہے اور وہ ہر کتاب کواس کی اصل زبان میں پڑھتے ہیں ، چنانچہ اُصول کافی ، کتاب الحجہ کے ایک باب کاعنوان ہے :

"ان الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ وجلّ وانهم يعرفونها على اختلاف السنتها" (أصول كانى ج: اص: ۲۲۷) على اختلاف السنتها" ترجمه:..." أثمه ك ياس الله عز وجل كى نازل كرده تمام كتب موجود موتى بين اوروه جس زبان بس بحى موس ، يه حضرات ان كوا جي طرح بحضة بين ـ"

اورعلامه مجلسي كي معارالانوار "مين ايك ياب كاعنوان ب:

"آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤنها على اختلاف لغاتها"

(بحارالانوارج:۲۹ ص:۱۸۰)

ترجمہ:.. '' یعنی اَئمہ صلوات اللہ علیہم کے پاس تمام انبیاء کی کتب موجود ہیں خواہ وہ کسی زبان میں ہوں ، یہ حضرات ان کو پڑھ لیتے ہیں۔''

اس مدعا کے ثبوت میں علامہ کہلس نے 27 روایات ذکر کی ہیں، ایک مختصری روایت ملاحظ فرمائیں:

" - يد: أبى عن أحمد بن ادريس ومحمد العطار معًا عن الأشعرى عن ابن هاشم عن محمد بن حمّاد عن الحسن بن ابراهيم عن يونس عن هشام بن

المحكم في خبر طويل قال: جاء بريهة جاثليق النصارى فقال لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك أنّى لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوها، انّ الله لا يجعل حجّة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول: لا أدرى الخبر."

(بحارالانوار ج:۲۱ من ۱۸۱،۱۸۰، أصول كانى ج:۱ من ۱۳۰۰)

ہمام بن محم ايك طويل روايت ميں ذكركرتے بيں كه بريمه جائلتي نفرانی، ابوالحن عليه السلام كے پاس آيا اور كہنے لگاكه:

آپ برقربان! يه توراة و إنجيل اور ديكركتب انبياء آپ كے پاس كہاں ہے آگئيں؟ فرمايا: ہمارے پاس يه كتابيں انبياء كى وراثت كہاں ہے آگئيں؟ فرمايا: ہمارے پاس يه كتابيں انبياء كى وراثت كے طور بر پنجی ميں، ہم ان كواسى انداز سے پڑھ سكتے ہيں جيے وہ حضرات پڑھتے ہيں، ہم ان كواسى انداز سے پڑھ سكتے ہيں جيے وہ قدرت ركھتے ہيں (اور به اس بنا بر ہے كه) الله تعالى كى الى قدرت ركھتے ہيں (اور به اس بنا بر ہے كه) الله تعالى كى الى شخصيت كورنيا ميں جمت نہيں بناتے جو بو چھنے پر يہ كهددے كه مجھنو يہم علوم نہيں۔''

تيسراعقيده:

وہ نتمام علوم جو اُنبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم السلام کو اُلگ الگ دیئے گئے وہ سب کے سب اُتمہ کومجموعہ طور پر عطا کئے گئے ،اس لئے اُتمہ انبیاء و ملائکہ کے علوم کے جامع ہیں۔

> أصولِ كا فى ،كتاب الحبيض ايك باب كاعنوان ہے: "ان الأقسمة ورثوا عسلسم السنبى وجميع الأنبياء

والأوصياء الذين من قبلهم" (أصول كانى ج: اس بهرس) ترجمه:... أنكه كرام، نبى كريم صلى الله عليه وسلم اورتمام كزشته انبياء واوصياء كي علم كوارث موت بين ـ " بحار الانوار، كما ب الامامة بين ايك باب كاعنوان ب:

"ان عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وانهم اعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام، وان كل امام يعلم جميع علم الامام الذي قبله ولا يبقى الأرض بغير عالم" ( بحارالانوار ٢٦:٢٦ ص:١٥٩)

ترجمہ:.. "ان حضرات کوتمام ملائکہ وا نبیاء کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور ان کو وہ سب کچھ عطا ہوتا ہے جو اللہ انبیاء کی ماسلام کو عطا فرما تا ہے، اور ہر إمام اپنے سے پہلے إمام کے جمیع علم پرعبور رکھتا ہے۔''

اس باب کی ۲۳ روایتوں میں سے ایک مختصری روایت:

"٣- فس: أبى عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ..... وقال أمير السمؤمنين صلوات الله عليه: ألا انّ العلم الذي هبط به آدم من السماء الى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون الى خاتم النبيّين في عترة خاتم النبيّين."

(بحارالانوارج:۲۷ ص:۱۲۰)

ترجمه:.. "إمام صادق "فرمات بن كه: اميرالمؤمنين ملوات الله عليه فرمايا: بإدر كهوا آدم عليه السلام جوعلم لي كر آسان سے زمين پر أتر ساور خاتم النبيين تك تمام انبياء كوجس علم سے شرف بخشا ميا، وه سب خاتم النبيين كى عترت كونتنل موميا"

چوتھاعقىدە:

اَئمَه، انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اُصولِ کافی ، کتاب الحجہ کے ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الأثمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكة والأنبياء والرسل."

ترجمہ:...'' اُئمہان تمام علوم کو جانتے ہیں جو ملائکہ کو دیے گئے ،اور تمام انبیاءاور رسولوں کو اپنے اپنے وقت میں دیئے گئے ۔'' ''بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"انهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام"

(ج:۲۲ ص:۱۹۳)

ترجمه:... "أنمكه انبيائ كرام عليهم السلام ي زياده علم

ر کھتے ہیں۔''

اس دعوے کوموصوف نے ساار وایات سے ثابت کیا ہے۔

بحارالانوار"بساب جسامسع في صفات الامام وشرائط الامامة" بمي حضرت

امير كى ايك طويل روايت نقل كى ہے،اس كا ايك كلا الماحظ فرمائے:

"علم الأنبياء في علمهم وسرّ الأوصياء في سرّهم وعزّ الأولياء في عزّهم كالفطرة في البحر والدرة في القفر، والسماوات والأرض عند الامام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برّها من فاجرها ورطبها ويابسها، لأنّ الله علم نبيّه ما كان وما يكون وورث ذلك السرّ المصون الأوصياء المنتجبون، ومن أنكر ذلك فهو شقى ملعون يلعنه الله

ويلعنه اللاعنون." (يحارالاتوار ج:٢٥ ص:١٤١)

ترجمہ:.. "ان اُئمہ کے مقابلے میں انبیاء کے علم کو، ان کے سر (بھید) کے سامنے اوسیاء کے اُسرار کو، اور ان کے مرتب کے مقابل اولیاء کے مراتب کو وہی نسبت ہے جو سمندر سے قطرے کو اور صحرا سے ایک ذرّے کو ہوتی ہے، آسان وزمین اِمام کے نزدیک اس کے ہاتھ کی مشیلی کی طرح ہیں، وہ ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ، ان کے ایجھے کرے سے واقف اور ان کے خشک و برکا عالم ہوتا ہے، اور بیاس سبب ہے ہے کہ اللہ نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وہ کا وربیات سبب سے ہے کہ اللہ نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وہ کا وربیات و ما یکون "کا عالم موتا ہے، اور بیاس سبب سے ہے کہ اللہ نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وہ کا وربیات کی و ارث ہوتے ہیں، جس نے اس اوصیاء اس محفوظ راز (بھید) کے وارث ہوتے ہیں، جس نے اس بات کا انکار کیا وہ شقی و ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پرلعنت ہو۔"

بإنجوال عقيده:

اَئمَہ "ما کان و ما یکون" کاعلم رکھتے ہیں،ان ہے آسان وز مین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ، چنانچےاُصولِ کافی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

> "ان الأتمة يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفي عليهم الشيء صلوات الله عليهم"

(ج:1 ص:۲۲۰)

ترجمہ:..''یعنی اُئمہ''ما کان وما یکون''کاعلم رکھتے جیں،اوران پرکوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔'' ''بحارالانوار'' میں ایک کاعنوان ہے:

"انهم عبليهم السلام لا يتحجب عنهم علم

السماء والأرض والبحنة والنّار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ماكان وما يكون الى يوم القيامة" ( يحارالانوار ج:٢٦ ص:١٠٩)

ترجمہ:.. 'ان ہے آسان وزین اور جنت و دوزخ کا علم پوشیدہ نہیں ہوتا، آسان اور زمین کی پوری کا منات ان کے سامنے کردی کئی ہوتا، آسان اور زمین کی پوری کا منات ان کے سامنے کردی کئی ہے، وہ"ما کان و ما یکون" کاعلم رکھتے ہیں، یعنی ابتدا ہے اب تک جو پھے ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا، وہ سب ان کو معلوم ہے۔"

ال بأب كتحت ٢٢ روايتي ورج كى إلى ، ايك روايت ملاحظ فرما كي المفضل "٢٢ - مصباح الأنوار باسناده الى المفضل قال: دخلت على الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لى: يا مفضل! هل عرفت محمدًا وعليًا وفاطمة والحسين عليهم السلام كنه معرفتهم؟ قلت: يا سيّدى! وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل! من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنًا في السّنام الأعلى.

قال: قلت: عرّفنى ذلك يا سيّدى، قال: يا مفضّل! تعلم اللهم علموا ما خلق الله عزّ وجلّ وذراه وبسراه واللهم كلمة التقوى وحزّان السّماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار وعلمواكم فى السماء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة الاعلموها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين وهو فى علمهم قد علموا ذلك.

فقلت: يا سيّدى! قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت، قال: نعم يا مفضّل! نعم يا مكرّم! نعم يا محبور! نعم يا طيّب! طبت وطابت لك الجنّة ولكلّ مؤمن بها."

(عارالاتوار ج:٢٦ ص:١١١)

ترجمہ:.. مفضل سے روایت ہے کہ ایک روز میں إمام صادق "کی خدمت میں حاضر ہوا، تو مجھ سے پوچھا: اے مفضل! کیا کچھے محمد، علی فاطمہ، اور حسن وحسین علیہم السلام کی معرفت کی گہرائی حاصل ہے؟ میں نے عرض کیا: یاسیّدی! ان کی معرفت کی گہرائی کیا ہے؟ فرمایا: جس مخص کوان کی معرفت کی گہرائی حاصل ہوگئی وہی اعلیٰ یائے کا مؤمن شار ہوگا۔

یائے کا مؤمن شار ہوگا۔

میں نے عرض کیا: یا سیدی! تو جھے یہ چیز ہتا و بیجئے۔
فرمایا: اے مفضل! تو پھر جان لے کدان کواللہ عزوجل کی ہر طرح کی
پوری مخلوق کے بارے میں علم حاصل ہے، یہ حضرات کلمۃ التو کی
ہیں اور آسانوں اور زمین، پہاڑوں اور صحراؤں اور سمندروں کے
خزانجی ہیں، ان کو یہ سب معلوم ہے کہ آسان میں کتے ستارے
ہیں، کتے فرشتے ہیں، پہاڑ کتے وزنی ہیں، سمندروں، دریاؤں اور
چشموں کے پانی کی کتی مقدار ہے؟ جو بھی پتا گرتا ہے ان کے علم
میں ہوتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی ذر والیا نہیں اور نہ کوئی
معلوم ہوتا ہے۔
معلوم ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا: یا سیّدی! مجھے اب بیسب معلوم ہوگیا، میں اس کا إقرار کرتا ہوں اور اس پر إیمان لاتا ہوں۔ فرمایا: مبارک ہو تجھے اے مفضل! مبارک ہوا ہے مکرم! مبارک ہوا ہے خوش بخت ! مبارک ہواے پاکیز ہنس! تخصے اور اس عقیدے پر ایمان لانے والے ہر مخص کو جنت مبارک ہو۔''

چھٹاعقیدہ:

حضرت علی رضی الله عند (اوراس طرح وُوسرے اَئمہ) آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی مسلم الله علیه وسلم کوعطا وسلم میں برابر کے شریک تھے، وہ تمام علوم جوآنحضرت صلی الله علیہ وسلم کوعطا کئے مسلم حضرت علی کواور دیگر اَئمہ کوبھی دیئے مسلم اُنسولِ کانی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الله عز وجل لم يعلم نبيّه علمًا ألا أمره ان يعلمه امير المؤمنين عليه السلام وانه كان شريكه في العلم."

ترجمہ: "اللہ تعالی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جوعلم کھی سکھایا، اس کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی سکھادیں، اور امیر المؤمنین علم میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔"
اس میں حضرت صادق" ہے قال کیا ہے:

" ا - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن عبدالله ابن سليمان، عن حمران بن أعين، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: .... لم يعلم الله محمدًا صلى الله عليه و آله علمًا الله وأمره أن يعلمه عليًا عليه السلام."

(أصول كافى ج: ص:۳۶۳) ترجمه :... دنهيس سكها يا الله نتحالي نے محمصلی الله عليه وسلم كوكونى علم عمرة پ صلى الله عليه وسلم كونتكم دياكه ميعلم على عليه السلام كو بهى سكها ديں \_''

ایک دوسری روایت می حضرت باقر رحمة الله علیه الله کیا ہے:

"" محمد بن يحيلي، عن محمد بن الحسن،

عن محمد بن عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ..... فلم يعلم والله رسول الله صلى الله عليه وآله حرفًا ممّا علّمه الله عزّ وجلّ الله وقد علّمه عليًّا ثمّ انتهى العلم الينا." (اينًا)

ترجمه:... "الله كالته تعالى في تخضرت على الله عليه وسلم الله عليه وسلم كوايك حرف بهى جوسكما ياوه آپ سلى الله عليه وسلم في حضرت على كوسكما يا ، پھروه علم ہم تك پہنچا۔ "

ساتوال عقيده:

اَئمَدا پی موت کا وقت جانتے ہیں اور موت ان کے اِختیار میں ہے۔ ''اُصول کا فی'' اور'' بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"انهم بعلمون متى يموتون وانه لا يقع ذلك الا باختيارهم" (بحارالانوار ج:١٤ ص:١٨٥)

ترجمہ:..' إماموں كومعلوم ہوتا ہے كہوہ كب مريں محے؟ اوران كى موت ان كے اختيار كے بغير نبيس ہوتى۔'' اس باب كى بہلى روايت:

 بالتعليم حتى يتقدم في الأمر، قلت: علم أبو الحسن عليه السلام بالرّطب والرّيحان المسمومين اللّذين بعث البه يبحيل بن خالد؟ قال: نعم، قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه الحكم."

(بحارالاتوارج:٧٤ ص:٥٨٥)

ترجمہ:.. ' إمام رضاً عن عرض كيا كيا كيا كه: إمام كوا في موت كا وقت معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! الله كے بتانے ہے جانتا ہے، تاكداس كى پينتكى تيارى كرے۔ ميں نے كہا: كيا إمام ابوالحن اس رطب ور يحان كو جائے تھے جن ميں زہر ملاكر يكي بن خالد نے ان رطب ور يحان كو جائے تھے جن ميں نے كہا: پھر إمام نے جان بوجه كر كے پاس بھيجا تھا، فرمايا: ہاں! ميں نے كہا: پھر إمام نے جان بوجه كر زہر كھايا (توبية خودكشى ہوئى)؟ فرمايا: الله نے ان پر بھول ڈال دى تحقى تاكدان كے بارے ميں اپناتھم جارى فرمائے۔''

تیسری بحث کے چھے عقیدے کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ إماميہ کے نزدیک إمام، سہو ونسيان سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، ليکن يہاں إمام کی طرف نسيان کومنسوب کرديا حميا تاکہ إمام پر خودکشی کا إلزام نہ لگے، بہر حال "وروغ محورا حافظ نباشد" کا عذر موجود ہے۔

آ گھوال عقبيره:

اِماموں کو ہرخض کے ایمان ونفاق کی حقیقت معلوم ہے، ان کے پاس جنتیوں اور دوز خیوں کے نام ایک رجٹر میں لکھے رہتے ہیں۔ ''بحارالانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

> "انهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الايمان وبحقيقة النفاق، وعندهم كتاب فيه أسماء أهل

البحنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وانه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم "(بحارالانوار ٢١٠٥ ص:١١) ترجمه: "أكمه، لوكول كوحقيقت إيمان اورحقيقت نفاق كيماته بيجانة بين، اوران كي پاس ايك كتاب بموتى هي جس مي سارے جنتيوں كے نام، ان كيشيعوں كے نام، اوران كي خبران كالهين كے نام ، اور ان كي خبران كواس علم سے نبيس بثاتى جولوگول كے حالات كے بارے ميں وہ كواس علم سے نبيس بثاتى جولوگول كے حالات كے بارے ميں وہ كواس علم سے نبيس بثاتى جولوگول كے حالات كے بارے ميں وہ كواس علم سے نبيس بثاتى جولوگول كے حالات كے بارے ميں وہ كواس علم سے نبيس بثاتى جولوگول كے حالات كے بارے ميں وہ ركھتے ہيں۔"

اس باب کی چالیس روایتوں میں ہے ایک روایت جو'' اُصولِ کافی'' میں بھی موجود ہے، ملاحظہ فرمایئے:

نوال عقيده:

اِمام، دِلوں کے بھید تک جانتے ہیں،ان ہے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ۔ ''بحارالانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج اليه الامة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد"

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٤٣٤)

ترجمہ:... "ان سے شیعوں کے حالات میں سے اور جن علوم کی اُمت کو ضرورت ہے ، ان میں سے کوئی چیز مخفی نہیں ، جو مصائب ان کو کوئیج ہیں ، وہ ان کو جانتے ہیں ان پرصبر کرتے ، اگر اللہ تعالیٰ ہے ان کے ٹالنے کی دُعا کرتے تو ان کی دُعا قبول ہوتی ، وہ لوگوں کے دِلوں کے جمید جانتے ہیں ، موتوں اور مصیبتوں کا علم رکھتے ہیں ، ان کوفصلِ خطاب کا علم ہے اور وہ پیدائشوں کو جانتے ہیں ۔ "

"٣ ا - بر: عبدالله بن عامر عن ابن أبى نجران قسال: كتب أبو المحسن الرضا عليه السلام رسالة وأقرأنيها قال: قال على بن الحسين عليه السلام: ان محمدًا صلى الله على بن الحسين كان أمين الله فى أرضه، فلمّا قبض محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنا أمين عليه أمناء الله في أرضه، عندنا علم أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم

البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الاسلام، وانا لنعرف الرّجل اذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق، وانّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم اخذ الله علينا وعليهم الميشاق يسردون موردنا ويدخلون مدخلنا." (يحارالانوار ج:٢٦ ص:١٣٢)

ترجمہ:.. "ابن ابی نجران سے روایت ہے کہ إمام رضا علیہ السلام نے ایک خطاکھا اور جھے پردھوایا، اس میں لکھا تھا کہ:علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ: محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اللہ کے امین تھے، پھر جب محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُنھائے میے تو ہم اللہ بیت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، چنا نچہ زمین میں اہل بیت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، چنا نچہ زمین میں ہم اللہ کے امین ہیں، ہمیں مصائب واموات کا بھی علم حاصل ہے اور اُنساب عرب ومولد اِسلام کا بھی، ہم کسی خفس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ایمان و نفاق کی حقیقت ہم پر عیاں ہوجاتی ہے، ہمارے شیعہ کے نام مع ولدیت کھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سے اور ہمارے شیعہ سے بھا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے بی ٹھکا نے میں ہمارے شیعہ سے بھا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے بی ٹھکا نے میں ہمارے ساتھ رہیں ہے۔"

دسوال عقيده:

ا مام ، تمام زبانیں اور دُنیا بھر کی تمام بُولیاں جانتے ہیں: ''بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"انهم يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها."

ترجمه:..."إمام دُنياكى سارى زبانيس اورسارى بولياس

جانے ہیں اور تمام زبانوں میں گفتگوفر ماتے ہیں۔'' اس سلسلے کی ایک روایت:

">- ختص: ابن ينزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال المحسن بن على عليه السلام: ان الله مدينتين: احداهما بالمشرق، والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كلّ مدينة ألف ألف باب مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلّم كلّ لغة بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهما، وما عليهما حجّة غيرى وغير أخى الحسين."

ترجمہ:... 'إمام صادق ' فرماتے ہیں کہ: إمام حسن نے فرمایے ہیں کہ: إمام حسن نے فرمایا: الله کے دوشہر ہیں، ایک مشرق ہیں، اورایک مغرب ہیں۔ ان کے کردلوہ کے فعیل ہے، ہرشہر کے دس لا کھ دروازے ہیں، جن کے واڑسونے کے ہیں، ہرشہر میں سات کروڑ زبا نیں بولی جاتی ہیں، جوایک دوسری سے بالکل مختلف ہیں، جمعے ان تمام زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے اور ان شہروں کے اندر اور ان کے درمیان جو کچھ ہوتا ہوں، ان دونوں شہروں پر صرف جمعے اور میں میں اس کو بھی جانتا ہوں، ان دونوں شہروں پر صرف جمعے اور میرے بھائی حسین کو بی ' جت' بنایا میا ہے۔' میں ایک کو بھی ' جت' بنایا میا ہے۔' میرے بھائی حسین کو بی ' جت' بنایا میا ہے۔' میرے بھائی حسین کو بی ' جت' بنایا میا ہے۔' کا میرے بھی ارت نقل کر کے علامہ باقر مجلس کھتے ہیں:

"أقول: أمّا كونهم عالمين باللّغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر وبانضمام الأخبار العامّة لا يبقى فيه مجال شكّ، وأمّا علمهم بالصّناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه، حيث ورد فيها أنّ الحبجة لا يكون جاهك في شيء يقول: لا أدرى، مع ما ورد أنّ عندهم علم ما كان وما يكون وأنّ علوم جميع الأنبياء وصل اليهم، مع أنّ أكثر الصّناعات منسوبة الى الأنبياء عليهم السلام وقد فسر تعليم الأسماء لآدم عليه السلام بما يشمل جميع الصناعات.

وب الجملة لا ينبغى للمتتبّع الشّكَ في ذلك أيضًا." ( بحار اللاثوار ج:٢٦ ص:١٩٢)

ترجمہ:.. 'میں کہتا ہوں کہ بیعقیدہ کہ آئمہ کوتمام زبانوں پرعبور حاصل تھا، اس بارے میں روایات حدِتواتر کو پینی ہوئی ہیں، اور اگر عامہ کی (یعنی الملِ سنت کی) روایات کو بھی ان کے ساتھ ملالیں تواس میں کی شم کے شک کی مخوائش ہی باتی نہیں رہتی۔ رہایہ کہان کوصناعات کا بھی علم ہوتا ہے قوروایات مِشہورہ ومستقیضہ کا عموم اس کی دلیل ہے، جبیبا کہ بیروایت کہ 'جمت' 'کسی چیز سے ناواقف نہیں ہوتا کہ یوں کہے: '' مجھے معلوم نہیں' اس طرح اس مضمون کی روایات کہان کو ''ما کان و ما یکون' کا علم حاصل تھا، اور یہ کہتام انہیاء کے علوم بھی ان کے پاس تھے، جبکہ اکثر صناعات انہیاء علیہ مالیام ہی کی طرف منسوب ہیں، چنانچ حضرت آدم علیہ السلام کو آساء السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، چنانچ حضرت آدم علیہ السلام کو آساء السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، چنانچ حضرت آدم علیہ السلام کو آساء کی جوتھام صنعتوں کوشامل کی جوتھام صنعتوں کوشامل کی جوتھام صنعتوں کوشامل کی جوتھام مضعتوں کوشامل میں میں میں شک وشہر کی گئی جوتھام صنعتوں کوشامل میں ہیں ہیں۔ العرض غور وفکر کرنے والے کو اس میں کی شک وشہر کی گئی ہوتھا م

گيار موال عقيده:

ایک باب کاعنوان ہے:

"وتسحبهم عليهم السلام من الدواب والطيور، وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم، وانهم يعلمون منطق الطيور والبهائم" (بحارالاتوار ج: ٢٢ ص: ٢١١)

ترجمہ:.. ''چو پائے اور پرندےان سے محبت رکھتے ہیں، ہر ہدکے یکہ ول پران کی فضیلت کھی ہے، اور وہ پرندوں اور بہائم کی پولیاں جانتے ہیں۔''

بارموال عقيده:

پہلے إمام کی زندگی کے آخری لمح میں اس کے بعد والے إمام کو تمام علوم حاصل ہوجاتے ہیں۔

أصول كافي ، كماب الحبين ايك باب كاعنوان ب:

"وقت ما يعلم الامام جميع علم الامام الذي

كان قبله، عليهم جميعًا السلام" (ج: اص:١٢٨)

ترجمہ:...''إمام كواس كے پہلے إمام كے تمام علوم كس

وقت حاصل ہوتے ہیں؟"

اس باب میں إمام صادق ملا كاار شادُقل كيا ہے:

"۲- محمد، عن محمد بن الحسين، عن على بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة وجماعة معه قالوا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: يعرف الذي بعد الامام علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه."



ترجمہ:...' جو مخص امام کے بعد امام بنآ ہے وہ اپنے سے بہلے امام کی زندگی کے آخری منٹ میں اس کے تمام علوم کو جان لیتا ہے۔''

آگر چہ آئمہ کے علوم کے بارے میں حضرات ِ امامیہ کے دیگر عقائد بھی ہیں، گر میں بارہ اِ ماموں کے بابر کت عدد کی مناسبت سے فی الحال انہی بارہ عقائد کے ذکر کرنے پر اِکتفاکرتا ہوں۔

## بإنجوي بحث: أتمكوكن كن ذرائع علم حاصل موتاب؟

حفزات ِ إماميد نے اُئمہ کے علوم کے بہت سے ذرائع ذکر کئے ہیں، يہاں ان ذرائع کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے:

يهلا ذريعه: كتاب وسنت

تمام محابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کتاب وسنت کے علوم حاصل کئے ،لیکن حضرات الممید کے نزد کی حضرات ائمہ، قرآن وسنت کے علوم میں خصوصی المیاز رکھتے ہیں جوان کے سوا اُمت میں کی کھی حاصل نہیں ،ان کی چند اِنتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں :

اقل ... جیسا کہ جناب محمد جواد مغنیہ نے "الشیعة فی المیز ان" میں لکھا ہو والف سے یا تک قرآن وسنت کاعلم محیط رکھتے ہیں، ہرآ بت کی تنزیل و تاویل اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقول وقعل اور تقریر انہیں سورہ فاتخہ کی طرح ہمہ وفت یا در ہتا ہے، یمکن ہی نہیں کہ کسی آ بت کی تنزیل و تاویل میں ان کافہم چوک جائے، یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ان کے حافظے سے نکل جائے، ظاہر ہے کہ بیا تنیان صرف انہی حضرات کو حاصل ہے، اس لئے آئمہ کو اجتہا و وقیاس کی ضرورت پیش نہیں آتی ، اور نہ ان کے کسی فتو کی علی سے میں سہوونسیان اور بھول چوک کا امکان ہے۔

دوم :... إماميہ كے نزد كيك آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حضرت على رضى الله عليه وسلم مربيہ پابندى تقى كه ان كو رضى الله عليه وسلم مربيہ پابندى تقى كه ان كو رضى الله عليه وسلم مربيہ پابندى تقى كه ان كو من جانب الله جو بات بھى بتائى جائے وہ حضرت على كوضرور بتا كيں ، ان كے علاوہ كى كو بتائے كى كوئى پابندى نہتى ۔ اس لئے علوم نبوى بس بہت ى با تيں صرف حضرت على كو بتائے كى كوئى پابندى نہتى ۔ اس لئے علوم نبوى بس بہت ى با تيں صرف حضرت على كو

معلوم تھیں، ان کے سوا وُ وسرا کوئی ان کونہیں جانتا تھا، اور حضرت علیؓ کا پوراعلم کیے بعد دیگرےاً ٹمدکونتقل ہوتار ہا۔

سوم:..قرآن وسنت ہے متعلق اَئمہ کے علوم ای طرح تطعی ویقینی تھے جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علوم قطعی تھے، اس لئے صرف انہی کاعلم لاکقِ اعتباد ہے، ان کے سواکسی کاعلم لاکقِ اعتباد نہیں۔

يهال أصول كافى وكتاب الحبرك چندعوانات الماحظ فرماي:
الف:... "انه لم يسجم القرآن كله الا الأنمة عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله" (أصول كافى ج: اص: ٢٢٨)
ترجمه:... "بورع قرآن كوائم كم سواكس في جمع نبيس

کیااوراً نمه پورے قرآن کاعلم رکھتے ہیں۔''

ب:... "ان أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤ الهم هم الأثمة عليهم السلام" (أصول كافي ج: اص:٢١٠)

ترجمد:... وقرآنِ كريم من جن الله ذكر سے سوال كرنے كا كام آيا ہے، ان سے مراداً مُدہيں ...

ح:... "أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأثمة عليهم السلام" (أصول كافي ح: اص:٢١٢)

ترجمه:...'' قرآنِ کریم میں جن کو''عالم'' کہا گیا ہے، وہ صرف اُئمہ ہیں۔''

و:... "ان الراسخين في العلم هم الأثمة عليهم السلام" (أمول كافى ج: اص:٢١٣) السلام" ترجمه:... "قرآن كريم من جن كو" رّامخين" كما كياب،

وه صرف أئمه بين."

مخضريد كقرآن وسنت كانزول صرف أئمه كے لئے ب،اوربس...!

دُوسراذ ربعه: كتب سابقه:

اُورِگرر چکاہے کہ اُئمہ، تمام انہیائے کرام علیہم السلام کے علوم کے حامل تھے۔
ان کے پاس کتب سابقہ بھی موجود رہتی تھیں اور بید حفرات ان کی تلاوت بھی فرمائے تھے۔
پس جس طرح اُئمہ، کتاب وسنت کے علوم پر إحاطه کا ملدر کھتے تھے ای طرح کتب سابقہ اور انبیائے سابقین علیم السلام کے علوم پر بھی ان کاعلم محیط تھا، اور آسانی کتابوں میں ہے کسی کتاب کا کوئی حرف ان سے عائب نہیں تھا۔

تيسراذربعه: رُوح القدس:

اُورِگزر چاہے کہ اُنمہ کی پانچ رُوحوں میں ہے ایک کا نام'' رُوح القدی' ہے، ای رُوح القدی کی وجہ ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حامل نبوت تھے، اور ای رُوح کی وجہ سے اُنمہ پر چودہ طبق روشن رہتے ہیں، اور وہ عرش سے فرش تک اور فرش سے تحت المو کی تک سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں۔

چوتفاذ ربعه: رُوحِ اعظم:

اس کا ذکر بھی اُوپر آچکا ہے کہ جبریل ومیکا ٹیل اور ملائکہ سے عظیم ترایک مخلوق کا نام''الروح'' ہے اور وہ ہمیشہ اُئمہ کے ساتھ رہتی ہے ، اس ''رُوپر اعظم'' کے ذریعے اُئمہ کے علم وہم کے تمام عقد ہے طل ہوتے ہیں۔ بنسب بیل لگتے ہیں۔

يانجوال ذريعه:الصّحيفة الجامعة:

شیعه روایات کے مطابق آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عند کو جہا کے اور حضرت علی رضی جہا کی میں ایک صحیفہ اللاکرایا تھا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہو لئے جاتے اور حضرت علی رضی الله عند لکھتے جاتے، یہاں تک که ''سرّ گر لمبی کتاب'' تیار ہوگئی۔ اس میں تمام حلال وحرام ورج تھے، اور وہ تمام اَحکام بھی جن کی لوگوں کو ضرورت پیش آسکتی ہے، حتی کہ خراش کا تاوان تک اس میں درج تھا، اس کو ''کتاب علی'' بھی کہا جاتا ہے، ''مصحف علی'' بھی، اور اس میں درج تھا، اس کو ''کتاب علی'' بھی کہا جاتا ہے، ''مصحف علی'' بھی، اور کتاب علی'' بھی، کہا جاتا ہے، ''مصحف علی'' بھی، ''الصحیف '' بھی اور ''الجامع'' بھی۔

چنانچراُصول کافی "باب فیه ذکر الصحیفة والحفر والجامعة و مصحف فعاطمة علیها السلام" میں حضرت صادق "کے خاص محرم راز جناب الوالم میرکی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

" بین سے ابوعبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ: میں ایک بات ہو چھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی اور تو نہیں جو بیری بات سنتا ہو؟ امام نے وہ پردہ اُٹھایا جوان کے اور دُوسرے گھر کے درمیان تھا اوراندر دیکے کر فرمایا کہ: اندر کوئی نہیں، جو جی چاہے ہو۔ میں نے کہا: آپ کے شیعہ با تیں کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا: آپ کے شیعہ با تیں کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا ایک باب سکھایا تھا جس سے ہزار باب کھلتے ہیں۔ فرمایا: ایک نہیں! بلکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مطرت علی کو ہزار باب کھلتے میں نے کہا: واللہ اعلم تو یہ ہے۔ اِمام تھوڑی دیرز مین کرید تے سے میر مایا کہ: یعلم تو ہے کہیں جوایا سے خرار باب کھلتے میں نے کہا: واللہ اعلم تو یہ ہے۔ اِمام تھوڑی دیرز مین کرید تے دے۔ میں نے کہا: واللہ اعلم تو یہ ہے۔ اِمام تھوڑی دیرز مین کرید تے مرفر مایا کہ: یعلم تو ہے کیکن بچھا ایساعلم نہیں۔ "

"قال: لم قال: يا أبا محمد! وانّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله واملائه من فلق فيه وخط على بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش."

(أمول كانى ج: اص: ٢٣٩) ترجمه:..." اور جارك پاس جامعه ب، اور لوگول كوكيا معلوم كه جامعه كيا چيز بع؟ پوچين پر فرمايا كه: بيرا يك صحيفه ب جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ كى پيائش سے ستر ہاتھ كا ہے،
آنخضرت صلى الله عليه وسلم خود اپنى زبان سے إطلاكراتے تھے اور
حضرت على لكھتے جاتے ہے، اس ميں حلال وحرام كى تمام چيزيں ہيں
اور وہ تمام چيزيں جن كى لوگوں كوضرورت ہيں آسكتی ہے، حتی كه
خراش كا تا وان بھى اس ميں كھا ہے۔''

ابوبصير كيت بي كه: ميس نے بيان كركها: والله!علم توبيہ فيرمايا: يعلم تو بي محر

محدالياعلم بين\_

چھٹاذ رئیے علم جفر:

مندرجه بالاروایت ش آ کے ہے کہ: إمام تعور ی دریا موش رہے، پھرفر مایا: "لمة قبال: واق عندنا البحفر وما يدريهم ما

الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيّين، وعلم العلماء الّذين مضوا من

(أصول كافي ج: اص:٢٣٩)

ترجمہ:...''اور ہمارے پاس جفر بھی ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ جفر کیا چیز ہے؟ یہ چیڑے کا ایک برتن یا تھیلا ہے جس میں پہلے کے انبیا واور اوصیاء کاعلم ہے، اور بنو إسرائیل کے ان علما و کاعلم ہے جوگز رہے ہیں۔''

ابوبعير كتة بي كه بي الدين كركباك والتداعلم تويب فرمايا بيلم توب مرجها كالم توب المركبة علم توب مرجها بياعلم بيل

سانوان ذريعه بمصحف فاطمه:

بنی اسرائیل."

اى روايت من آكے ہے كه: إمام في تقور ى دير خاموش رہنے كے بعد فرمايا: "وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما

يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مشل قر آنكم هذا ثلاث مرّات، والله ما فيه من قر آنكم حرف واحد." (أمول كافي ج: اص:٢٣٩)

ترجمہ:... "اور ہمارے پال" مصحف فاطمہ" ہے، اور لوگوں کو کیا خبر کہ "مصحف فاطمہ" کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا: "مصحف فاطمہ" کیا چیز ہے؟ میں نے بوچھا: "مصحف فاطمہ" کیا چیز ہے؟ فرمایا: تمہارے اس قرآن سے تین گنا بڑاہے، بخدا!اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں۔"

مصحف فاطمه کیا چیز ہے؟

مندرجہ بالاروایت میں "مصحف قاطمہ" کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں امام جعفرصاد ق" ہی کاتفصیلی بیان" اُصولِ کا فی" کے ای باب کی وُ وسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو بھی ملاحظ فرما لیجئے! جناب ابوبصیر ہی کی روایت کے مطابق اِم جعفرصاد ق نے اس سوال کے جواب میں کہ:"مصحف فاطمہ کیا ہے؟" (یہاں صرف ترجے پر اِکتفا کیا جارہا ہے) فرمایا کہ:

ترجمہ:.. "اللہ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو اس دُنیا سے اُٹھالیا اور آپ کی وفات ہوگئی تو فاطمہ کو ایسار نج وغم ہوا، جس کو اللہ کے سوا کوئی نبیس جانتا، تو اللہ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجاجو اللہ کے سوا کوئی نبیس جانتا، تو اللہ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجاجو

ان کے غم میں ان کو سے بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ: جبتم کواس امیرالمؤمنین کو سے بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ: جبتم کواس فرشتے کی آمدکا إحساس ہواوراس کی آوازسنوتو مجھ کو بتا دو، تو (اس کی آمدیر) میں نے ان کو بتلا دیا، تو اُمیرالمؤمنین نے ایبا کیا کہ جو کچھ فرشتے سے سنتے اس کو لکھتے جاتے یہاں تک کہ انہوں نے اس سے ایک مصحف تیار کرلیا (بہی مصحف فاطمہ ہے)۔'

(أصول كافي ج: اص: ٢١٠٠)

آ تھواں ذریعہ: نور کاستون:

شیعی روایات کے مطابق اِمام کونور کا ایک ستون عطا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اِمام اپنی جگہ بیٹھا پوری وُنیا میں بندوں کے اعمال کودیکھتا ہے، چنانچہ'' بحار الانوار'' میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الله تعالى يرفع للامام عمودًا ينظر به اللى أعمال العباد" ( يحارالانوار ج:٢٦ ص:١٣٢)

ترجمہ:...''اللہ تعالیٰ إمام کے لئے ایک ستون بلند کرتے میں جس کے ذریعے وہ بندوں کے تمام اعمال کود یکھا ہے۔'' اس باب کی سولہ روایتوں میں سے إمام باقر" کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ إمام، ماں کے پیٹ میں سب کچھ سنتا ہے، پیدا ہوتا ہے تواس کے کندھے پر آیت "وَ فَہ شَتْ تَکِلِمَهُ رَبِّکَ'' کمھی ہوتی ہے۔

"شمّ يبعث أيضًا له عمودًا من نور من تحت بطنان العرش الى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلّها ثمّ يتشعّب له عمود آخر من عند الله الى أذن الامام كلّما احتاج الى مزيد أفرغ فيه افراغًا."

(بحارالانوارج:۲۶ ص:۱۳۵)

ترجمہ: '' پھراس کے لئے نور کا ایک ستون عرش کے پنچ سے فرش تک بلند کیا جاتا ہے، جس میں وہ ساری مخلوق کے اعمال کو و کھتا ہے، پھراس کے لئے ایک اور ستون نکلتا ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس اور وُوسراسرااِ مام کے کان کے پاس ہوتا ہے، اِمام کو جب کسی مزید چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس ستون کے ذریعے من جانب اللہ اِمام کے کان میں ڈال دی جاتی ہے۔''

فائدہ:...یآ محوال ذریعہ إمام باقر "کی تصریح کے مطابق \_ در مقیقت دو ذریعوں پر مشتمل ہے، ایک نور کاستون ، جس کے اندر سے إمام کوتمام بندوں کے بلکہ تمام مخلوق کے اعمال اور ان کی تمام حرکات وسکنات نظر آتی ہیں، بیتو گویا إمام کے لئے نور کا خدائی ٹیلی ویژن ہے، جس کی اسکرین پر إمام کو پوری کا نئات نظر آتی ہے۔ اور دُوسرا ذریعہ وہ نور انی عمود ہے جس کی اسکرین پر إمام کو پوری کا نئات نظر آتی ہے۔ اور دُوسرا ذریعہ وہ نور انی عمود ہے جس کا ایک سرا خدا کے پاس اور دُوسرا إمام کے کان کے پاس ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بینور کی ٹیلی فون لائن ہے، جس کے ذریعے ہمدوم إمام کا اللہ تعالیٰ سے مواصلاتی رابطر بہتا ہے۔

نوال ذر بعد: فرشتول سے بالمشافه ملاقات:

مجمی بھی فرشتے ائمہ ہے بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں ،اُصولِ کافی ،کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

> "أنّ الأنمّة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار عليهم السلام"

> (اُصولِ کافی ج: ص:۳۹۳) ترجمہ:...''فرشتے اُئمہ کے گھروں میں آتے ہیں، ان کے بستروں کوروندتے ہیں،اوران کے پاس خبریں لاتے ہیں۔'' اس باب کی ایک روایت:

"" محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن المحسد بن السلم، عن على بن ابى حمزة، عن ابى محمد بن السلم، عن على بن ابى حمزة، عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من ملک يهبيطه الله في أمر مّا يهبطه الله بدأ بالامام، فعرض ذلک عليه، وانّ مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى عليه، وانّ مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى الى صاحب هذا الأمر." (ن: اص: ۱۹۳۳ روايت نبر؟) ترجمد:..."إمام الوائحن فرمات بيل كه: الله تعالى جس فرشت كوبيم كسى كام كركت بيج بين وه سيدهاسب يهل إمام فرشت كوبيم كسى كام كركت بيج بين وه سيدهاسب يهل إمام فرشتون كي آمد ورفت الله تعالى كياس سي "صاحب امر" كي طرف بوتى بيد."

" بحار الانوار "من ايك باب كاعنوان ب:

"ان المملائكة تساتيهم وتبطأ فرشهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين"

(بحارالانوارج:۲۹ ص:۵۵۱)

ترجمہ:..''فرشتے اَئمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے بستر ول کوروندتے ہیں اور وہ ان کود کیھتے بھی ہیں۔'' اس معاکے ثبوت میں ۲۷ روایتیں چیش کی ہیں۔ دسوال ذریعہ: فرشنوں کی طرف سے إلہام و إلقاء:

"أصول كافى" بين ايك باب كاعنوان ب: "جهات علوم الأشفة" لينى المركز كن كن درائع سيعلم حاصل بوتا بين "اس بس إمام صادق" كاارشاد قل كيا ب: "أمّد كوكن كن درائع سيعلم حاصل بوتا بين "ابراهيم، عن أبيه، عمّن حدّثه، "" على بن ابراهيم، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن السمف ضل بن عسمر قال: قلت الأبي الحسن عليه

السلام: روينا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: ان علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلوب ونقر فى الأسماع فقال: أمّا الغابر فما تقدّم من علمنا، وأمّا المزبور فما يأتينا، وأمّا النكت فى القلوب فالهام، وأمّا النقر فى الأسماع فأمر الملك."

(اُصولِ کافی ج: ص:۲۲۳)

ر جمہ:... 'جماراعلم کچھتو وہ ہے جوگزرچکا، کچھوہ ہے جو لکھا ہوا ہے، کچھوہ ہے جو دِلوں میں ڈالا جاتا ہے اور کانوں میں اِلقاء کیا جا تا ہے۔ ''جوگزرچکا' سے مرادوہ علم ہے جو پہلے حاصل ہو چکا، ''جولکھا ہوا ہے'' سے مرادوہ علم ہے جو بھارے پاس شب و روز آتا ہے، ''جو دِلوں میں ڈالا جاتا ہے'' اس سے مراد اِلہام ہے، اور''جوکانوں میں اِلقاء کیا جاتا ہے'' وہ فرشتے کا تھم کرنا ہے۔'' اور''جوکانوں میں اِلقاء کیا جاتا ہے'' وہ فرشتے کا تھم کرنا ہے۔'' بحارالانوار، کتاب الامامة میں ایک باب کاعنوان ہے:

"جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب وانه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم"

(بحارالانوارج:٣٤ ص:٨١)

ترجمہ:...'' اُئمہ کو کن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتے ہیں؟ اور ایک پاس کون کون کی کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ کہ ان کے کانوں میں آوازیں آئی ہیں اور ان کے دلوں میں علوم اِلقاء کئے جاتے ہیں۔''

اس باب میں حسبِ عادت ۱۳۹ رِوایات ذکر کی گئی ہیں، جن میں ان مضامین کو باصرار و تکرار وُہرایا گیا ہے۔ نیز بحار الانوار ، کتاب تاریخ امیرالمؤمنین میں ایک باب کا عنوان ہے: "ان الله ناجاه، صلوات الله عليه، وان الروح يلقى اليه، وجبويل الهلاه" (ج: ٣٩٠ ص: ١٥١) ترجمه:... "الله تعالى نے آپ سے مناجا تيس كيس، روح القدس آپ وإلقاء كيا كرتا تھا اور جبريل نے آپ كوإ الماكرائي -" بحراس معاكو الوايات سے تابت كيا ہے ۔

گيار ہوال فر ليه: ہفتہ وار معراج:

شیعی روایات کے مطابق ہرشبِ جمعہ میں اُرواحِ اُئمہ کومعراج ہوتی ہے، وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شارعلوم عطا ہوتے ہیں۔اُصولِ کافی میں ایک باب کاعنوان ہے:"باب فی الائمة یو دادون فی لیلة المجمعة" لیعن 'ہرشبِ جمعہ کوائمہ کے علوم میں اضافہ ہوتاہے 'اوراس کے ذیل میں اِمام صادق" سے قال کیا ہے:

" ا - حدثنى أحمد بن ادريس القمّى ومحمد بن يحيلى، عن الحسن بن على الكوفى عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي يحيلى الصنعانى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لى: يا أبا يحيلى! عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لى: يا أبا يحيلى! انّ لنا في ليالى الجمعة لشأنًا من الشأن، قال: قلت: جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن لأراوح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم، يعرج بها الى السماء حتّى توافى عرش ربّها، فتطوف به اسبوعًا وتصلّى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين، ثمّ ترد الى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد مئوا سرورًا ويصبح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم وقد زيد مئوا سرورًا ويصبح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جمّ الغفير." (أصول كافي جن المحتر)

ترجمہ:.. 'جمارے لئے جمعہ کی راتوں میں ایک عظیم شان ہوتی ہے۔ میں نے کہا: میں آپ پر فعدا ہوجاؤں، وہ کیا شان ہے؟ فرمایا: وفات یافت اخیاء علیم السلام کی اُرواح اور ای طرح فوت شدہ وصوں کی رُ وحوں کو اور اس زغرہ وصی کی رُ وح کو، جوتمہارے درمیان موجود ہوتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، ان کو آسان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب عرشِ اِلٰی تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچ کی سات دفعہ طواف کرتی ہیں، پھر عرشِ اِلٰی کے ہر پائے کہ جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے، جن میں وہ پہلے تھیں، پھر بیتمام نی اور جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے، جن میں وہ پہلے تھیں، پھر بیتمام نی اور وصی اس حالت میں صبح کرتے ہیں کہ سرت سے لبریز ہوتے ہیں اور وہ وصی جو تہارے درمیان ہے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس اور وہ وصی جو تہارے درمیان ہے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے علم میں مثل جم غفیر کے اضافہ ہوجاتا ہے۔''

" يحارالالوار" ميل المضمون كاعوال هے: "بساب انهم يز دادون .... وان أرواحهم تعوج الى السيمياء في ليلة الجمعة" اوراس معاكم بوت ميل حسب

ارواحهم تنعوج الى السيمياء في ليلة الجمعة" أوراس معائے تبوت ميں حسب عادت سے وايات نقل کی ہیں۔

بارہواں ذریعہ: شب قدر میں نازل ہونے والی کتاب:

شیعہ عقیدے کے مطابق ائمہ پر ہرسال کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کوفر شتے اور 'الروح'' لے کرآتے ہیں، چنانچہ اُصول کا فی، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"باب فی شأن انا انزلناه فی لیلة القدر وتفسیرها" اس باب میں اِمام باقر" سے روایت تقل کی ہے:

" - وعن أبى جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا ولقد

خلق فیها اوّل نبی یکون، واوّل وصی یکون، ولقد قضی ان یکون فی کل سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر قضی ان یکون فی کل سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر الأمور الی مثلها من السَّنة المقبلة." (اصول کانی ص:۲۵۰) ترجمه:..." إمام باقر" فرمات بیل کدالله تعالی نے لیلة القدر کو پیدا کیا، صب سے پہلے جب وُ نیا پیدا کی، اوراس میں سب سے پہلا وصی پیدا کیا، اور بتحقیق یہ فیصلہ موچکا ہے کہ ہرسال میں ایک ایک رات ہوجس میں ان تمام اُ حکام کو تخسیر نازل کی جائے جو آئندہ سال کی اس رات تک ویش آئے والے ہیں۔"

اوراُصولِ كافى ،كمّاب التوحيد، "باب البداء "مين إمام جعفرصادق" سے روايت

ہےکہ:

(صانی شرح کافی ج:۲ ص:۲۲۷) ترجمہ:... "برسال کے لئے ایک کتاب علیحدہ ہے، اس ے مراد وہ کتاب ہے جس میں ان حوادث کی تغییر ہوتی ہے، جن کی حاجت امام کو دُوسرے سال تک ہے، اس کتاب کو لے کرفر شنے اور رُوح شب قدر میں امام زمان پر تازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے امام خلائق کے جن اعتقادات کو چاہتا ہے باطل کردیتا ہے اور جن اعتقادات کو چاہتا ہے اور جن اعتقادات کو چاہتا ہے اس کتاب میں قائم کرتا ہے۔''

تير ہواں ذریعہ علم نجوم:

اَئمَهُ عَلَمَ نَجُومٌ مِیں نُھی کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور ستاروں کی تا ثیر کے قائل تھے،
"روضہ کافی" میں ابوعبداللہ مدائن ہے روایت ہے کہ إمام صادق" نے فرمایا:
" ۲۹ سے حدہ من أصبحابنا، عن سهل بن زیاد،

عن الحسن بن على بن عثمان قال: حدّثنى أبو عبدالله السمدائني، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان الله عز وجلّ خلق نجمًا فى الفلك السابع فخلقه من ماء بارد وسائر النّجوم الستّة الجاريات من ماء حار وهو نجم الأنبياء والأوصياء وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يامر بالخروج من الدُّنيا والزُّهد فيها ويأمر بافتراش التراب وتوسّد اللّن ولباس الخشن وأكل الجشب وما خلق الله نجمًا أقرب الى الله تعالى منه."

. (رومه کافی ج.۸ ص:۲۵۷)

ترجمہ:.. اللہ نے فلک بفتم پر ایک ستارہ پیدا کیا ہے،
اس ستارے کو شخندے پانی سے پیدا کیا ہے، اوراس کے سوااور جوچھ
ستارے باقی چھ آسانوں کے ہیں، ان کو گرم پانی سے بیدا کیا ہے،
اور وہی شخندے پانی کا ستارہ انبیاء اور اوصیاء کا ستارہ ہے اور وہی

امیرالمؤمنین علیہ السلام کاستارہ ہے۔ تھم کرتا ہے وُنیا سے لکل جانے
اوراس کوچھوڑ دینے کا ،اور تھم کرتا ہے خاک پرسونے اور اپنٹوں سے
تکیہ بنانے اور موٹا کپڑا پہننے اور بدمزہ طعام کھانے کا ،اور نہیں پیدا کیا
ہےاللہ نے کوئی ستارہ جواس ستارے سے زیادہ اللّٰد کا مقرّب ہو۔''
ائمہ ستاروں کی سعادت اور نحوست کے بھی قائل تھے ،محمہ بن حمران اپنے والد
سے روایت کرتے ہیں کہ إمام صادق "نے فرمایا:

"من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى." (روضكافي ج:٨ ص:١٤٥)

ترجمہ:..''جس نے سفر کیا یا نکاح کیا ایسے وقت میں کہ ''قمر دَرعقرب''ہو، وہ بھلائی نہ دیکھےگا۔''

اُئمہ سے بیجی منقول ہے کہ علم نجوم کا ماہرا یک خاندان تو ہندوستان میں ہے اور ایک عرب میں، چنانچہ '' روضہ کا فی'' میں معلیٰ بن حتیس سے مروی ہے:

" الخطاب، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعًا، عن على بن حسّان، عن على بن عطيّة الزيات، عن عملى بن خلى بن خيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النجوم أحقُ هي؟ فقال: نعم أن الله عزّ وجلّ بعث المسترى الى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلًا من العجم فعلّمه النجوم حتى ظنّ أنه قد بلغ ثمّ قال له: انظر أين المسترى؟ فقال: ما أراه في الفلك وما أدرى أين أبن المسترى؟ فقال: ما أراه في الفلك وما أدرى أين هو، قال: فنحّاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلّمه حتى ظنّ أنه قد بلغ وقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال:

## وشهق شهقه فمات وورث علمه أهله فالعلم هناك."

(روضه کافی ج:۸ ص:۳۳۰)

ترجمه :... میں نے إمام جعفرصا وق علیہ السلام سے بوجھا كه نجوم حق بع؟ انہول نے كہا: بال حق ب، الله نے مشترى ستارے کوآ دمی کی صورت بنا کرز بین بربھیجا تھا،اس نے عجم کے ایک هخص کوشا گرد بنایا اوراس کونجوم سکھایا، جب مشتری کو بیه گمان ہوا کہ م مخض نجوم سیکه کر کامل ہوگیا تو اس سے بوجھا کہ: بتا مشتری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ: میں اس کوآ سان پرنہیں ویکھتااور میں رنہیں جانتا كهوه كہاں ہے؟ إمام نے فرمایا كه: بین كرمشترى نے اس كو جدا کردیا،اور ہند کے ایک مخص کا ہاتھ پکڑااوراس کونجوم سکھایا، جب مشتری نے جان لیا کہ وہ اس فن میں کامل ہو گیا تو اس سے پوچھا کہ: مشتری کود کھے کہاں وفتت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ: میرا حساب پیہ بتاتا ہے کہ تو مشتری ہے۔ بیس کرمشتری نے ایک نعرہ مارا اور مرگیا۔اس کے بعداس ہندی نے،جس نے علم سیکھ لیا تھا، اینے خا ندان کواس علم کا وارث بنادیا، پس بیلماس ملک میں ہے۔'' اس کے بعدای کتاب میں إمام جعفرصا دق علیہ السلام سے ایک وُ وسری روایت

ہےکہ:

"عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن النجوم قال: ما يعلمها الا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند." (روضكافي ح:٨ ص:٣٣١)

ترجمہ:...' إمام جعفر صادق عليه السلام ہے منقول ہے كه ان ہے كى نے نجوم كى حقيقت بوچھى تو انہوں نے فرمايا كه، نجوم كو كوئى نہيں جانتا ، گرايك خاندان عرب كا اورايك خاندان ہندكا۔'' مولا نااحتشام الدین مرادآ بادی "نصیحة الشیعة" بیل لکھتے ہیں:

" امام نے جو بیفر مایا کہ نجوم کا جانے والا ایک خاندان سے و عرب بیل ہے خاندان سے و ادرایک خاندان مندیس، تو عرب کے خاندان سے و انہوں نے اپنا خاندان مرادلیا، ادر ہند میں پنڈتوں کا خاندان جوتش میں مشہور ہے۔ مشتری فقط ایک ہندی کوسکھا گیا تھا، شایدعرب میں کسی طرح ہندسے بین پہنچا ہوگا۔" قمردَ رعقرب" کی خوست کی بھی امام نے تصریح فرمادی، اس سے معلوم ہوا کہ اکتر کا خواص نجوم پر بھی عمل تھا، نعوذ باللہ منہا۔"

علامہ مجلسی نے بحار الانوار، کتاب تاریخ امیر المؤمنین کے باب۹۳ میں بڑی نصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ:

"امیرالمؤمنین علیه السلام تمام علوم مثلاً قراءت، تفسیر، فقد، فرائض، روایت، کلام، نحو، خطابت، شعر، وعظ، فلسفه، ہندسہ علم نجوم، حساب، کیمیا اور طب میں ساری وُنیا کے امام تھے۔ "
(ویکھئے ج: ۳۰ می: ۱۵۲۱۵۲)

ائم علم نجوم کی بدولت سعدوخس اوقات کوبھی جانتے تھے اور دِنوں کی نحوست کے بھی قائل عقیے، چنانچہ ہر مہینے کے آخری بدھ کو بطورِ خاص منحوس جانتے تھے، علامہ مجلس ''حیات القلوب'' جلداوّل کے باب دوم کی فصل پنجم میں لکھتے ہیں:

"برسندِ معتبر إمام رضاً سے منقول ہے کہ ایک مردشای نے حضرت امیرالمؤمنین سے قولی خدا "یکوم یَفِو الْمَوءُ مِن اَجِیْدِ"

اسورہ عس (۳۴) کہ "جس روز مرداہ نے بھائی سے بھاگے گا" کے بارے بی دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ: قائیل ہے جوابے بھائی ہائیل سے جوابے بھائی ہائیل سے جوابے بھائی ہائیل سے بھائے گا۔ پھر روز چہارشنبہ کی نحوست کے بارے بھر دریافت کیا، فرمایا کہ: وہ آخر ماہ کا چہارشنبہ ہے جوتحت شعاع بیں دریافت کیا، فرمایا کہ: وہ آخر ماہ کا چہارشنبہ ہے جوتحت شعاع

## میں واقع ہوتاہے،ای روز قائیل نے ہائیل کوتل کیا۔'' (اُردوتر جمہ'' حیات اِلقلوب'' ج:۱ ص:۱۳۱)

علام کی الازمنا الازوار "کتاب السماء و العالم، ابواب الازمنة و الواحد المراب الازمنة و الواعها و سعادتها و نحوستها " میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اُئم کے نزویک سال کے کس مہنے کا کون ساون اورکون سی گھڑی سعداور تحس ہوتی ہے؟ اس میں ہر مہنے کے آخری بدھ کی تحوست حضرت امیر المؤمنین سے بہت مفصل نقل کی ہے (ج:۵۲ می:۳۱)۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ڈوالحجہ کی ۲۲ رتاریخ بڑی مبارک ہے، اس میں روزہ رکھنے کا بڑا تواب ہے کے وتکہ اس ون حضرت عمرضی اللہ عندایک مجوسی کے دست جفاسے شہید ہوئے تھے:

"ومن ذلک أنّ ابن ادريس - ره - في سرائره بعد ذكر فضيلة أيّام ذي الحجّة وما وقع فيها قال: وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من اليوم السادس والعشرين الخطّاب، فينبغي للانسان أن الهجرة طعن عمر بن الخطّاب، فينبغي للانسان أن يصوم هذه الأيّام، فانّ فيها فضلًا كثيرًا وثوابًا جزيلًا."

ترجمہ:.. "اور من جملہ اس کے بیرکہ ابن إور لیس نے اپنی کتاب "سرائز" میں وُوالحجہ کے ایام کی فضیلت اور اس ماہ کے واقعات کو ذِکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ۲۳رو ُوالحجہ ۲۳ھ کو (حضرت) عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) زخمی ہوئے، پس آ دمی کو چاہئے کہ ان دنوں کا روزہ رکھے، کیونکہ ان میں بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔"

زہے سعادت کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کو شہادت کے لئے ایسا بابرکت دن نصیب ہوا...!

عجائبات میں سے ہے کہ اُئمہ، مجوسیوں کے مہینوں اور دِنوں کی سعادت ونحوست

مجھی بیان فرماتے تھے، اور معلی بن خنیس کی روایت کے مطابق اِمام صادق "نے مجوسیول کے ''نوروز' کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ (بحارالانوارج: ۵۶ ص: ۹۲)

ائمہ کے ان جرت انگیز علمی کمالات اوران کے وسیع علم کے ذرائع پرغور سیجے ،
جن کا خلاصہ اُوپر ذِکر کیا گیا ہے ، اور پھر إنصاف سیجئے کہ آپ کے آیت اللہ محمہ جواد مغنیہ کا یہ
کبنا کہ اُئمہ کا علم قر آن وسنت تک محمد و دفقا ، اور یہ کہ ان کے علوم و ہی نہیں بلکہ کسی ہے ، کیا یہ
اُئمہ کے حق میں تقصیر بلکہ گستا خی نہیں ؟ جناب مغنیہ صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بار ہویں
اِم تو چار پانچ سال کی عمر میں ''نواز مات اِمامت' کے ساتھ رُوپوش ہوگئے ہے ، انہوں
نے کتاب وسنت کے علم کا اِکساب کس سے کیا تھا ۔۔۔؟

## چھٹی بحث: إمامت، نیابت نبوت ہے یا نبوت سے بالاتر؟

آنخاب تحريفرماتے ہيں:

" ہماری کتبِ عقائد میں" اِمام" کی جوتعریف ہے وہ " " نائب نی" کی حیثیت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ نائب منوب عندے فروتر ہوتا ہے، کما لا یخفی علی اُھل العلم۔"

اس کے بعد جناب نے علامہ نراقی کی'' کفایۃ الموحدین''، روز بہان کی''کلم الطیب''، شیخ علی بحرانی کی''منار الہدیٰ'' اور شیخ حلی کے رسالے''عقائد'' سے اِمامت کی تعریف نقل کر سے تحریر فر مایا ہے:

" فرضیکه عقائد کی جنتی بھی کتابیں قدیم و جدید موجود اس میں اور ام کونائب رسول ہی کہا گیاہے۔'

آ نجناب کا بیار شادس آنکھوں پر کہ آپ کے عقائد کی کتابوں میں ' آبام' کونائب نی کہا گیا ہے، اور یہ بھی میچے کہ عقل سلیم کا فتوئی ہے ہے کہ: ' نائب منوب عنہ سے فروتر ہوتا ہے' لیکن اس کا کیا علاج کہ آبامہ عقل سلیم کے علی الرغم انبیائے کرام علیم السلام پرائمہ کی فضیلت سے قائل ہیں اور وہ اُئمہ کی طرف منسوب کردہ جھوٹی بچی روایات کے مقابلے ہیں نہ خدا اور رسول کی مانتے ہیں ، نہ عقل کی سنتے ہیں ۔ ان کے محدث اعظم جناب باقرمجلسی نے مفاور فرما و ماکہ:

''إمامت بالاتراز رُتبه بِیغیبری است'' (حیاث القلوب ج:۳ م:۱۰) ترجمه:...'' إمامت کا درجه نبوت سے بالاتر ہے۔'' اور بحارالانوار، كمّاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخولق وأخذ ميثقاهم عنهم وعن الملائكة وعن الملائكة وعن المائر الخلق، وان اولى العزم انما صاروا اولى العزم بحبهم صلوات الله عليهم" ( اعارالانوار ٢٠٠٠ ص ٢٠١٠) ليعن: "ا ... الله عليهم السلام تمام انبياء عاورتمام مخلوق عن انتمال بيل - المائلة عليهم السلام تمام انبياء عاورتمام مخلوق عن انبياء عرام عن انبياء كرام عن طلائكه عن اورساري مخلوق عن عبدليا كيا - سن أولوالعزم انبيائك كرام من كرام صرف أنمه كساته محبت ركفني وجه عن أولوالعزم انبيائك كرام عن المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم عنه المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم المناهم المناهم عنه عنه المناهم عنه

اں باب میں روایات کا ڈھیرلگانے کے بعد''عقا کد صدوق'' کے حوالے سے کھتے ہیں:

"عد: يجب أن يعتقد أنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق خلقاً أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأثمة عليهم السلام، وأنّهم أحبّ الخلق الى الله عزّ وجلّ وأكرمهم وأوّلهم اقرارًا به لما أخذ الله ميثاق النبيّين في الذّر، وأنّ الله تعالى أعطى كلّ نبى على قدر معرفته بنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه الى الاقرار به، ويعتقد أنّ الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنّه لولا هم ما خلق السّماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النّار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئًا ممّا خلق، صلوات الله عليهم الملائدة

تأكيد وتأييد: اعلم أنّ ما ذكره رحمه الله من فضل نبيّنا وأنمّتنا صلوات الله عليهم على جميع السمخلوقات وكن أنمّتنا عليهم السلام أفضل من سائر الأنبياء، هو الذى لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الاذعان واليقين، والأحبار في ذلك أكثر من أن تحصلي، وانّما أوردنا في هذا الباب قليلا منها، وهي متفرّقة في الأبواب لا سيّما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنّهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوارهم وباب أنّهم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما، وعليه عمدة الاماميّة، ولا يأبي ضلوات الله عليهما، وعليه عمدة الاماميّة، ولا يأبي ذلك الله جاهل بالأخبار.

قال الشيخ مفيد رحمه الله في كتاب المقالات: قد قطع قوم من أهل الامامة بفضل الأئمة من آل محمد عليهم السلام على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولى العزم منهم عليهم السلام وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر الأئمة عليهم السلام.

وهذا باب ليس للعقول في ايجابه والمنع منه منجال، ولا عبلي أحد الأقوال اجماع وقد جاءت آثار عن النبسي صبلي الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين عليه السلام وذريته من الأثمة عليهم السلام والأخبار عن الأنمة الصّادقين عليهم السلام أيضًا من بعد، وفي القرآن مواضع تقوى العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال انتهى." (بحارالأوار ٢١:٣ ص:٢٩٤ روايت: ٣٣)

ترجمہ:... "بیعقیدہ لازم ہے کہ اللہ عزوجل نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوراً مُم علیم السلام سے افضل کوئی مخلوق پیدائیس کی ۔ بید حضرات اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ومعزز بیں ، اور عہد الست میں بہی حضرات اوّلین إقرار کرنے والے محصد اللہ تعالی نے ہرنی کو جو پچھ عطاکیا وہ اس قدر عطاکیا جس قدر اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہوئی ، اور جس قدراس نے آپ کا إقرار کرنے کی طرف سبقت کی۔ اور بیا اعتقاد بھی لازم ہے کہ اللہ تعالی نے جمع مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اللہ بیت علیم السلام کے سب سے پیدا کیا۔ اور بیا کہ اگر بید حضرات نہ ہوتے تو ندا آسان وزمین کا وجود ہوتا، نہ ور نے کو بیدا نہ رات نہ ہوتے تو ندا سان وزمین کا وجود ہوتا، نہ جسی چنز کو بیدا نہ راتا۔

تشری مزید ... معلوم ہوا کہ صدوق نے جو ذِکر کیا ہے کہ ہمارے نبی اوراً تم صلوات اللہ علیہ منام مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں اور ایک مسلوات اللہ علیہ منام مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں اور یہ کہ اُئم علیہ ماسلام ، تمام انبیاء سے افضل ہیں ، بیابیا عقیدہ ہے کہ اف عان ویقین کے ساتھ اخبار کا تنبع کرنے والا کوئی بھی مخص اس میں شک وشبہ کا شکار نبیں ہوسکتا ، اور اس بارے میں روایات شار سے باہر ہیں ۔ اس باب میں تو ہم نے تھوڑی ہی روایات ذکر کی ہیں ، باتی باہر ہیں ۔ اس باب میں تو ہم نے تھوڑی ہی روایات ذکر کی ہیں ، باتی

ويرابواب من مذكوري رخاص طور پر "بساب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام"، "باب انهم عليهم السلام كلمة الله"، باب بدء أنوارهم"، "باب انهم أعلم من الأنبياء"، "ابواب فضائل أمير المؤمنين و فاطمة صلوة الله عليهما" "ابواب فضائل أمير المؤمنين و فاطمة صلوة الله عليهما" وغيره من الانبياء برإماميرك فربب كى بنياد ب، اوركوكى فخص اس سيا تكانبين كرسكم ، سوات الشخص كي جوروايات سے طابل بور

ينخ مفيد، كتاب القالات من لكهة بين كه

(افضلیت اُئمہ میں اِمامیہ کے تین گروہ ہوگئے) ایک گروہ قطعی طور پر بیعقیدہ رکھتا ہے کہ آل محر میں سے اُئمہ بیم السلام ہمارے نبی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواگزشتہ تمام انبیاء و رُسل سے افضل ہیں۔ایک فریق کے زدیک اُولوالعزم انبیاء کے علاوہ باتی تمام انبیاء بیم السلام سے افضل ہیں۔اور اِمامیہ میں سے ایک گروہ ان دونوں باتوں کا انکار کرکے تمام انبیاء کی تمام اُئمہ پر فضیلت کا قائل ہوگیا۔

یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اقرار وا نکار میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا۔ ان (تنیوں) اقوال میں سے کی ایک پر اجماع منعقد نہیں ہوسکا، البتہ امیرالمؤمنین اور آپ کی اولاد میں ہونے والے ائم علیم السلام کی نصیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمووات اور بعد میں اُئمہ صادقین علیم السلام کی مرویات اور قرآن کے ارشاوات اس مسئلے میں فریقِ اوّل کے قول کی تائیہ و تقبیت کرتے ہیں، اور میں اس میں غور کرر ہا ہوں، اللہ مجھے گرائی سے بیجائے، فقط۔''

دورِحاضر کے سب سے بڑے شیعدرہنما آیت النّداَعظیٰ جناب رُوح النّداُئِمْینی اپنی کتاب"الحکومة الاسلامیة" پس"الولایة التکوینیة" کے زیرِعنوان لکھتے ہیں: "وان مین ضروریات مذھبنا ان الائمتنا مقامًا لا یبلغه ملک مقرّب والا نبی مرسل."

(الحكومة الاسلاميه ص:۵۲)

ترجمد .... "دی عقیده جارے مذہب کی ضروریات میں داخل ہے کہ جارے اُئمدکووہ مقام ومرتبہ حاصل ہے کہ ندکوئی مقرب ترین فرشتہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ندکسی نبی مرسل کی وہاں تک رسائی ہوسکتی ہے۔ "

شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ کہلس اور إمام تمینی کی ان تقریحات کو کچشم عبرت ملاحظ فرمائی کہ شیعہ مفید، علامہ کہا کہ واساطین آنجناب کے ذِکرکردہ اُصول، لیعن ' إمام نائب نی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نائب منوب عنہ سے درج میں فروتر ہوتا ہے' کی کہی مٹی پلید کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آئمہ کو تمام انبیائے کرام سے بالاتر سجھتے ہیں اور آئمہ کی روایات کے مقابلے میں آپ کی عقل کی بات سفنے کے لئے تیار نبیں …!

شیعه ند بب کے غالیانه عقائدا ور حضرات خلفائے راشدین کی کرامت:

واقعہ یہ ہے کہ شیعہ ذہب نے حضرات انکہ کی مدح وستائش کی تصیدہ خوانی حضرات خلفائے راشدین اوراً کا برصحابہ...رضی الله عنین ... کی تحقیرو تذکیل کی غرض سے شروع کی تھی، مویا اس تصیدہ خوانی کا مشاء '' حبیعیٰ ' نہیں '' بغض معاویہ ' تھا۔لیکن حضرات خلفائے راشدین اوراً تمدائل بیت کی کرامت و کیھئے کہ '' بازی بازی ، باریش بابا حضرات خلفائے راشدین اوراً تمدائل بیت کی کرامت و کیھئے کہ '' بازی بازی ، باریش بابا ہم بازی ' کے مصداق شیعہ فد جب نے اس تصیدہ خوانی میں ایسا غلو کیا کہ ایمان بالا نبیاءان کے ہاتھ سے جاتا رہا ، اس غلو سے انبیائے کرام علیم السلام کی صریح تو بین و تحقیر لازم آئی اور اس پر '' اگر فرق مراتب نہی زند یقی '' کامضمون صادق آیا۔

اکابر شیعہ کی مندرجہ بالا تصریحات کے بعدائی نکتے کی مزید تفریح و تفصیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، لیکن مناسب ہوگا کہ ان کے ''غلو کی واد کی تیہ' میں بھٹکنے کا نظار ہ کرنے کے لئے بطورِ نمونہ چندایسی غالبیانہ روایات ذکر کی جا کیں جن کوشیعہ رُواۃ و مصنفین نے خود تصنیف کرکے آئمہ طاہرین کے نام لگادیا ہے اور صدوق ، مفیدا ور مجلسی جیسے صناوید شیعہ نے جن برایخ مندرجہ بالاعقا کدکامل تغییر کیا ہے۔

ببلاغلو: أممه، انبيائ كرام عافضل بن:

اللِ عقل جانے ہیں کہ انسانی مراتب میں سب سے بلند و بالا مرتبہ رسانت و نبوت کا ہے، اور آنبیائے کرام میں ہم السلام نوع انسانی میں سب سے اکمل وافضل ہیں، لطف وعنایت اور قرب اللی کے جو مراتب عالیہ ان حفرات کو حاصل ہیں، کوئی وُ وسرا ان میں انبیائے کرام میہ السلام کا ہمسر نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ افضل ہو۔ لیکن اِمامیہ کا عقیدہ اُوپر گزر چکا ہے کہ ان کے فز دیک اُئمہ، انبیائے کرام میہ السلام سے افضل ہیں، اس سلسلے میں جو بہت ی روایات انہوں نے تعنیف کی ہیں، ان میں سے چند ملاحظ فرمائے :

الف:... "محمد بن على بن الشاء عن أبى حامد عن أحمد بن صالح أحمد بن خالد الخالدى عن محمد بن أحمد بن صالح التسميسي عن أبيه عن محمد بن حاتم القطان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على بن أبى طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في وصية له: يا على! ان الله عز وجل أشرف على الله نيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدى، ثمّ اطلع الثانية فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدى، العالمين بعدى العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين الع

( بحارالانوارج:۲۶ ص:۲۵۰)

نساء العالمين."

ترجمہ:... "إمام جعفر صادق " اپنے والد کے واسطے ہے
اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ: اے علی! اللہ
عزوجل نے رُوئے زیمن پرنگاہ دوڑائی تو اس میں مجھے تمام کا سُنات
کے انسانوں میں چن لیا، پھر دوبارہ نگاہ دوڑائی تو میرے بعد تمام
کا سُنات کے انسانوں میں سے تجھے منتخب کرلیا، پھر تیسری مرتبہ نگاہ
دوڑائی تو تیرے بعد تیری اولاد میں سے اسمہ کو تمام جہانوں کے
انسانوں میں سے منتخب کرلیا، پھر چوتی مرتبہ نگاہ دوڑائی تو تمام
جہانوں کی عورتوں میں سے فاطمہ کو چن لیا۔"

ب:... "مناقب محمد بن أحمد بن شاذان القمى عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى واثل عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال قال لى جبرئيل عليه السلام: يا محمد! على خير البشر من أبلى فقد كفر." (يحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٠٦)

ترجمہ:... "مناقب بنی میں عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلے والیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ترمایا کہ: مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ: اے محمد اعلی خیر البشریں، جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔''

ت:.. "وباسناده عن الرضاعن آبائه عليهم السلام
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى بن
 أبى طالب عليه السلام: يا على! أنت خير البشر لا
 يشك فيه الا كافر."

ترجمه:.. 'إمام رضاكى الله آباء كليهم السلام سے روایت به كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے على بن ابى طالب عليه السلام سے فرمایا: اے علی! آپ خیرالبشر ہیں، اس میں كافر كے سوا كوئى شك نہيں كرسكتا۔ '

و:... "وعن أنس عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: على بن أبى طالب خير البشر، من أبى فقد كفر."
(اينة)

ترجمہ:.. " حضرت انس محضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: علی بن ابی طالب خیر البشر ہے، جس نے اس سے انکار کیا وہ کا فرہوگیا۔ "

و .... "ومنه نقالا من الكتاب المذكور بحذف الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: أنا سيّد الأوّلين والآخرين، وأنت يا على سيّد الخلائق بعدى، أوّلنا كآخرنا و آخرنا كأوّلنا." ( بحارالاتوار ج ٢٦٠ ص ٢١٠)

ترجمہ:.. "امیرالمؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اُولین و آخرین کا مردار ہوں ،اور میرے بعدا کے لی اُتوبی سیّدالخلائق ہے ، ہمارا پہلا ہمارے کچھلے کی مانتہ ہے ،اور ہمارا پچھلا ہمارے پہلے کی مانتہ ہے۔'' رضو ان الله علیہ من کتاب المحسن بن کبش عن آبی فرّ رضو ان الله علیه قال: نظر النبی صلی الله علیه و آله اللی علی علیه السلام فقال: هذا خیر الأوّلین و خیر

الآخرين من أهل السّماوات وأهل الأرضين، هذا سيّد الصّديقين وسيّد الوصيّين الخبر."

ترجمه:... "ابوذر رضوان الله عليه سے روايت ہے كه نى كريم صلى الله عليه وآله نے حضرت على كل طرف نظراً مُعالَى اور فرمايا: يه شخصيت آسانوں اور زمينوں كے اوّلين و آخرين ميں سب سے افعل ہے، اور يہتمام صديقين اور اوصياء كرردار ہيں۔ "ومنه قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه ح... "ومنه قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه

ال:... المستومنه قال: روى عن الصادق عليه السلام اله قال: علمنا واحد وقضلنا واحد ونحن شيء واحد."

(بحارالاتوار ج:۲۷ ص:۲۱۲ ۲۱)

ترجمه:... 'إمام جعفرصادق " مدوایت بفرمایا: هارا (بعنی نبی صلی الله علیه وسلم اور اَ مَد کا) علم بکسال ب، اور جماری فضیلت ایک ب، اور (درحقیقت) ہم ایک بی پچھ ہیں۔' دُوسراغلق: اَمَد، انبیائے کرام بیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں:

شید کا بی عقیده أو پر بہت تفصیل سے گزر چکا ہے کہ إمامیہ کے نزد یک انبیائے

کرام کاعلم اُ تمہ کے علم سے وہی نبست رکھتا ہے جو قطر ہے کو دریا سے اور ڈر سے کو صحرا سے

ہوتی ہے۔ اس باب میں ان کی تصنیف کردہ روایات جوائمہ کی طرف منسوب کی تی جی

شار سے باہر ہیں۔ جن میں سے چند روایات اُو پر گزر چکی ہیں۔ یہاں علامہ باقر مجلسی کی

تحار الانوار ، کتاب الا مامت "باب انهم اُعلم من الانبیاء علیهم السلام" (لینی اُتم،

انبیائے کرام علیم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں ) کی تین روایتی مزید پڑھ لیجے۔

انبیائے کرام علیم السلام سے زیادہ علم میں محمد بن سعید عن حمدان بن

الف: ... "بو: علی بن محمد بن سعید عن حمدان بن

الق... "ير: على بن محمد بن سعيد عن حمدان بن سليمان عن عبيدالله بن محمد اليماني عن مسلم بن الحجة عن يونسس عن الحسين بن علوان عن أبي

عبدالله عليه السلام قبال: ان الله خبلق أولى العزم من الرسيل وفضيلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضّلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمهم."

(بحارالاتوارج:٢٦ ص:١٩٢)

ترجمہ:.. "إمام صادق " نے فرمایا: اللہ نے أولوالعزم انبیاء ورُسل کو پیدا فرمایا اوران کوعلم عطا کر کے فضیلت بخشی ، اوران کے علم کا ہمیں وارث تضمرایا اورعلم میں ہمیں ان پرفضیلت بخشی ، رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا کیا جواً ولوالعزم رُسل کو بھی نہ دیا تھا، پھر ہمیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوراً نبیاء اُولوالعزم کا ساراعلم عطا کر دیا۔"

ب:... "يسر: اسماعيل بن شعيب عن على بن اسماعيل عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله عليه السماعيل عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام لرجل: تمضون الشماد وتدعون النهر الأعظم، فقال الرجل: ما تعنى بهذا يابن رسول الله؟ فقال: علم النبي صلى الله عليه وآله علم النبين بأسره، وأوحى الله اللي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعله محمد عند علي عليه السلام.

فقال له الرجل: فعلى أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر أبو عبدالله عليه السلام الى بعض أصحابه فقال: ان الله يفتح مسامع من يشاء، أقول له: ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم جعل ذلك كله عند على عليه السلام فيقول: على عليه السلام أعلم أو بعض ( بحارالانوار ج:۲۶ ص:۱۹۵)

الأنبياء."

ترجمہ:.. ' إمام صاوق "نے ایک شخص کو تنبیہاً فرمایا:
(تعجب ہے) تم لوگ علم کے لئے پھر کو چوستے ہو گر بے پایاں دریا ہے گریز کرتے ہو۔ اس شخص نے پوچھا: اے ابن رسول اللہ! اس ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا مجموعی علم ، جواللہ نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعطا کیا ، پھروہ محمد نے علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔

وہ خض (جبرت کے ساتھ) آپ سے پوچھنے لگا کہ: پھر علیٰ کاعلم زیادہ تھا یا بعض انہیاء کا؟ اِمام نے (اپنے گرد بیٹے ہوئے)
اپنے بعض اَصحاب کی طرف دیکھا اور (تعجب کے انداز میں) فرمایا:
اللہ تعالیٰ جس کے جا ہتا ہے کان کھول دیتا ہے، میں اس سے کہدر ہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتنام کے تمام علوم علی علیہ السلام کے حوالے کرد سے اور یہ پوچھتا ہے کہ:علی علیہ السلام کاعلم زیادہ تھا یا بعض انہیاء کا؟"

ت... "ير: محمد بن الحسين عن أحمد بن بشير عن كثير عن أبسى عسمران قال: قال أبو جعفو عليه السلام: لقد سأل موسى العالم مسئلة لم يكن عنده جوابها ولقد سئل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينهما لأحبرت كلّ واحد منهما بجواب مسئلته ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها."

(تحارالاتوار ت:٢٦ ص:١٩٥) ترجمه:.."إمام باقرعليه السلام في فرمايا: موكل في ايك

عالم ہے ایک مسئلہ یو جھا،جس کا اس ہے جواب نہ بن بڑا، پھراس

عالم نے موی سے ایک مسئلہ پوچھا، جس کاان سے جواب نہ بن پڑا، اوراگران دونوں کے باس میں موجود ہوتا تو دونوں کے اپنے اپنے مسئلے کا جواب دے دیتا، پھران دونوں سے ایک ایسا مسئلہ پوچھتا کہ ان دونوں سے جواب نہ بن پڑتا۔''

تیسراغلق: انبیائے کرام علیہم السلام اور دیگر ساری مخلوق کی تخلیق اَئمہ کی خاطر ہوئی:

شیعه مولفین نے اس مضمون کی روایات بھی ائمہ اَطہار کی طرف بردی فیاضی ہے منسوب کی بین کہ اُئمہ ہی باعث ِتخلیقِ کا گنات ہیں، وہ نہ ہوتے تو نہ انبیائے کرام علیهم السلام کو وجود ملتا، نہ کسی اور مخلوق کو ۔ گویا اُئمہ کی تخلیق ہی مقصود بالذات تھی، انبیائے کرام علیهم السلام کا وجود مخص طفیل ہے ... نعوذ باللہ ... إمامیہ کا بیعقیدہ ''اعتقادات صدوق'' کے حوالے ہے اُورِنقل کر چکا ہوں، یہاں اس صفحون کی دوروایتیں ملاحظ فرمائے:
حوالے ہے اُورِنقل کر چکا ہوں، یہاں اس صفحون کی دوروایتیں ملاحظ فرمائے:

الهاشمى عن فرات بن ابراهيم عن محمد بن أحمد الهاشمى عن فرات بن ابراهيم عن محمد بن أحمد الهاشمدانى عن العبّاس بن عبدالله البخارى عن محمد بن القاسم بن ابراهيم عن الهروى عن الرضا عن آباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما خلق الله عزّ و جلّ خلقًا أفضل منى ولا أكرم عليه منى.

قال على عليه السلام: فقلت: يا رسول الله! فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عليه السلام: يا على! انّ الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين، والفضل بعدى لك يا على وللأثمة من بعدك، وانّ الملائكة لنحدامنما وخدام محبّينا، يا على! الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للّذين آمنوا بولايتنا.

يا على الولانحن ما خلق آدم ولا حوّا ولا الجنّة ولا النّار والا السّماء ولا الأرض."

( بحارالاتوار ج:۲۷ ص:۳۲۵)

ترجمہ:... "امیرالمؤمنین علیہ السلام نے بتایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جھے افعال و اکرم کوئی مخلوق پیدائیس فرمائی علی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ افعال ہیں یا جریل ؟ اس پرآپ علیہ السلام نے فرمایا: اے علی! اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین کواپنے ملائکہ مقربین سے افعال بنایا ہے اور جھے تمام انبیائے مرسلین پر فضیلت عطاکی ہے، اور میر بے بعد می فضیل بنایا ہے اور جھے تمام انبیائے مرسلین کو فضیلت عطاکی ہے، اور میر بے بعد می فضیلت اے لی ! تیرے لئے اور تیرے بعد اُئمہ کو حاصل ہوگی، ملائکہ ہمار سے اور ہمارے خبین کے فادم ہیں۔ اے علی! عرش اُٹھانے والے اور اس کے اِردگرد کے فادم ہیں۔ اے علی! عرش اُٹھانے والے اور اس کے اِردگرد کے فرشتے اپنے رَبّ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں اور ہماری و لا بت پر ایکان لانے والوں کے لئے اِستغفار میں معروف رہجے ہیں۔

اے علی! اگر ہم نہ ہوتے تو نہ آ دم وحوا پیدا ہوتے ، نہ جنت ودوزخ بنائے جاتے اور نہ آسان اور زمین وجود میں آتے ۔''

"٢- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان من كتاب السيّد جليل حسن بن كبش باسناده الى المفيد رفعه اللي محمد بن الحنفيّة قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: .... وأنا سيد الأنبياء وأنت سيد الأوصياء، وأنا وأنت من شجوة واحدة لولانا لم يخلق الله الجنة ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة."

( يحار الأنوارج:٢٦ ص:٣٣٩)

ترجمہ:.. "محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ: امیرالمؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا.... ہیں انبیاء کا سردار ہوں اور آب اوصیاء کے سردار ہیں۔ میں اور آب اوصیاء کے سردار ہیں۔ میں اور آب ایک ہی درخت سے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت ودوز نے پیدا کرتا اور نہ انبیاء و ملائکہ کو۔"

چوتھا غلق: انبیائے کرام علیہم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کا عہدلیا گیا:
حق تعالیٰ شانۂ کی رُبوبیت کا اولا دِآ دم سے عہدلیا جانا اور آنخضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرات انبیائے کرام علیم السلام سے عہد لینا تو قرآن کریم میں منصوص ہے، لیکن إمامیہ نے 'ولا بیت کا درجہ نبوت سے بلند' کرنے کے لئے اس مضمون کی بے شار روایتیں تصنیف کرکے اُئمہ سے منسوب کردیں کہ عہداً لست میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رُبوبیت کا عہدلیا، وہاں انبیائے کرام اور طائکہ علیم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کا عہد بھی لیا۔ نعوذ مالئہ۔۔ اُس مضمون کی چندروایتیں طاحظ فرمائیں:

الف:... "جعفر بن محمد الأودى معنعنا عن جابر. البجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: متى سمّى أمير المؤمنين؟ قال: قال لى: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قال: فاقرأ، قلت: وما أقرء؟ قال: اقرأ: "واذ أخذ ربُّك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

على أنفسهم ألست بوبكم" فقال لى: هيه الى أيش؟ ومحمد رسولى وعلى أمير المؤمنين، فثم سمّاه يا جابر أمير المؤمنين، فثم سمّاه يا جابر أمير المؤمنين."

ترجمہ:.. ' جابر جعفی کہتا ہے کہ میں نے ابوجعفر علیہ السلام سے بوچھا کہ: ' امیر المؤسنین' کا لقب (علی کے لئے) کب جویز کیا گیا؟ انہوں نے فرہایا: کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا:
پڑھتا ہوں! فرہایا: تو پڑھ، میں نے بوچھا: کیا پڑھوں؟ فرہایا: یہ پڑھ (ترجمہ)' اور جب نکالا تیرے رَبّ نے بی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولا دکواور إقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تہرارار تے؟''

پھر فرمایا: ای میں بہمی شامل تھا کہ محمد میرے رسول ہوں سے اور علی امیرالمؤمنین ۔ تو اے جابر! یوں (علی کے لئے) امیرالمؤمنین کالقب تجویز کیا۔''

ب:... "أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن على بن حسّان عن عبدالله على بن حسّان عن عبدالرحمٰن بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: "واذ أخد ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم" قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريّته الى يوم القيامة كالذر فعرّفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، وأنّ محمدًا رسول الله وعليًا أمير المؤمنين."

(بحارالانوار ج:۲۱ ص:۲۸۰) ترجمہ:...'' إمام صادق'' نے ارشادِ باری تعالیٰ (ترجمہ) "اور جب نکالا تیرے رَبّ نے بن آوم کی پیٹھوں سے ان کی اولا دکو اور إقرار کرایاان سے ان کی جانوں پر ، کیا ہیں نہیں ہوں تمہارا رَبّ '
کی تفییر کرتے ہوئے بتایا کہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹے سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو تھی چیونٹیوں کی صورت میں نکالا اور انہیں اپنی ذات کی معرفت عطاکی ، اور اگر ایسانہ ہوتا تو کوئی بھی اپنے رَبّ کو نہ پہچا تنا ، اور پوچھا: "کیا میں نہیں ہوں تمہارا رَبّ ؟ " (سب بیک زبان) ہوئے: "بال" اور محمد الله کے دسول ہیں اور علی ان کے وسی ہیں۔ "

نابن يزيد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيًّا الله بنبوّة محمد ووصيّه على صلوات الله عليهما."

(بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٨٠)

ترجمہ:...''إمام الوالحن علیہ السلام سے روایت ہے کہ: تمام آسانی صحیفوں میں''ولایت علی'' (پر ایمان کا تھم) درج ہے،اور اللہ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فرمایا گر محمد کی نبوت اور آپ کے وصی علی ' صلوات اللہ علیما کے ساتھ ۔''

پانچوال غلق: انبیائے کرام علیہم السلام کونبوت إقرار ولایت کی وجہ ہے لی : اس مضمون کی بھی بہت می روایات تصنیف کی گئی ہیں کہ کسی نبی کونبوت اس وقت تک نبیس ملی جب تک اس نے اُئمہ کی ولایت کا إقرار نبیس کیا، اس سلسلے کی چندروایات ملاحظ فرمائے:

الف:... "أحسد بن محمد عن على بن الحكم عن ابن

عسميرة عن الحضرمي عن حذيفة بن اسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهم."

(بحارالانوارج:۲۷ ص:۲۸۱)

ترجمہ:.. ' حذیفہ بن اُسید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم ارواح میں کسی نبی کواس وقت تک نبوت نبیس دی گئی، جب تک اس کے سامنے میری اور میر ہے اہل بیت کی ولایت پیش نبیس کی گئی، اور بیا تکہ ان کے سامنے پیش نبیس کے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقرار کیا، شبیس کئے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقرار کیا، شبیس کئے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقرار کیا، شبیس کئے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقرار کیا، شبیس کئے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقرار کیا، شبیان کونبوت ملی۔'

ب:... "السندى بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: ما نبّىء قط الله بمعرفة حقّنا وبفضلنا على من سوانا."

( يحارالانوار ج:٢٦ ص:١٨١)

ترجمہ:... ' إمام صادق '' نے فرمایا کہ: کسی بھی نبی کواس وفت تک نبوت نبیں ملی جب تک اس نے ہمارے حق (ولایت و إمامت) کا إقرار نہیں کرلیا، اور دیگر سب لوگوں پر ہماری فضیلت کو نشلیم نہیں کرلیا۔''

السلام قال: ما من نبى نبىء و لا من رسول أرسل الله ولا يتنا الله ولا يتنا وتفضيلنا على من سوانا."
 السلام قال: ما من نبى نبىء ولا من رسول أرسل الله ولا يتنا وتفضيلنا على من سوانا."

ترجمہ:.. "ابوبصیر نے ابوعبداللہ علیہ السلام سے روایت کیا کہ اس وقت تک کسی نبی کو نہ نبی بنایا گیا، نہ کسی رسول کور ول، جب تک کہ اس نے ہماری ولایت اور سب پر فضیلت کا اقرار نہیں کرلیا۔"

و:... "ابس يىزىد عن يىحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن حميد بن شعيب عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيًا قط الا بها." ( المارالاتوار ج ٢٦١ ص:٢٨١)

ترجمہ:...' جابر نے ابوجعفرعلیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ: ہماری ولایت درحقیقت ولایت اللہ ہے، اس کا اقرار کئے بغیر کسی نبی کوبھی نہیں مبعوث کیا گیا۔''

چھٹاغلق: اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام میں ہم السلام سے اور دیگر مخلوق سے طوعاً و کر ہاولا بہت ِائم کا إقرار ليا:

اس مضمون کی بھی متعدد روایات اُئمہ کے نام لگائی گئی ہیں کہ روزِ بیثاق میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام میں السلام ہے اور دیگر مخلوق سے طوعاً وکر ہا ولایت اَئمہ کا إقرار لیا، جس نے إقرار ولایت نہ کیا وہ شعید ہوا اور جس نے إقرار ولایت نہ کیا وہ شقی ہوا، اس سلسلے کی دور واپنیں ملاحظہ ہول:

القن ... "أحسم بن محمد بن العبّاس عن ابن المغيرة عن أبى سعيد عن أبى حفص عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد المخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا على! ما بعث الله نبيًّا الله وقد دعاه اللى ولايتك طائعًا أو كارهًا."

(عمارالانوار ج:٢٦ ص:٢٨٠)

ترجمہ:... "ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ہیں نے رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: السالہ اللہ علیہ وآلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: السالہ اللہ علیہ وآلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: السالہ اللہ علیہ والدیت کا اس نے ہر نبی کومبعوث کرنے سے پہلے طوعاً وکر ہاتیری ولایت کا اس سے اقرار لیا۔ "

ب:... "المفيد عن المظفّر بن محمد عن محمد بن أحمد أبي الشلج عن محمد بن موسى الهاشمي عن محمد بن عبدالله البداري عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي زكريًا الموصلي عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جدة عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلمي عليه السلام: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحًا فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلي، قال: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلي، قال: وعلليُّ أمير المؤمنين؟ فأبي الخلق جميعًا الَّا استكبارًا وعتوًا عن ولايتك الَّا نفر قليل، وهم أقلَّ الأقلين وهم أصحاب اليمين. "(بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٤٢) ترجمه:..."إمام باقر عليه السلام اين باب دادا س روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ: تم وہ جستی ہوجس کو اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے وقت سے'' جحت'' بنایا۔ وہ اس طرح کدان کو أجسام مثالی میں ظاہر کیا اور ان ہے فرمایا: کیا میں نہیں ہوں تہارا رہت؟ بولے: بال ہے۔ پھر يوجھا: محمد ميرے رسول بير؟ بولے: بال ہیں۔ پھر (اقرار لینا جا ہا اور) کہا: علی امیرالمؤمنین ہوں ہے؟ مگر ا كم مختصر كروه كے سواتمام مخلوق نے تكبر وحسد كى بناير تيرى ولايت

ے انکار کردیا، بدولایت علی کا إقرار کرنے والے بہت تھوڑے ہے۔ لوگ تصاور یمی اَصحابُ الیمین ہوں گے۔''

ے ام زین کی روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین حالت نبوت میں بھی العابدین کی روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین حالت نبوت میں بھی حضرت یونس علیدالسلام کا اِبا وائتکبار جاری رہا، جس کی سزامیں ان کوبطن ماہی میں قید کیا گیا، ملاحظ فرما ہے:

"10 - قب: الشمالي قال: دخل عبدالله بن العمر على زين العابدين عليه السلام وقال: يا ابن الحسين! أنت الذي تقول: انّ يونس بن متى انّما لقى من الحوت ما لقى لأنّه عرضت عليه ولاية جدّى فتوقف عندها؟ قال: بلى ثكلتك أمّك، قال: فأرنى آية ذلك ان كنت من الصادقين، فأمر بشدّ عينيه بعصابة وعيني بعصابة، ثمّ أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فاذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه، فقال ابن فامر: يا سيّدى! دمى في رقبتك، الله الله في نفسى، فقال: هيه وأريه ان كنت من الصادقين.

ثم قال: يا أيها الحوت، قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبّيك لبّيك يا ولى الله! فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيّدى! قال: أنبئنا بالخبر، قال: يا سيّدى ان الله تعالى لم يبعث نبيًا من آدم الى أن سار جدّك محمد الله وقد عرض عليه و لايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء صلم وتخلص، ومن توقّف عنها وتمنّع من حملها لقى ما

لقبي آدم عبليه السلام من المعصية، وما لقي نوح عليه السلام من الغرق، وما لقى ابراهيم عليه السلام من النسار، وما لقي يوسف عليه السلام من الجبّ، وما لقي أيوب عليه السلام من البلاء، وما لقي داؤد عليه السلام من الخطيئة الى أن بعث الله يونس عليه السلام، فأوحى الله اليه: أن يها يونس تولّ أمير المؤمنين عليًّا والأنمّة الراشدين من صلبه في كلام له، قال: فكيف أتولَّى من لم أره ولم أعرفه، وذهب مغتاظًا، فأوحى الله تعالى اليّ أن التقيمي يونس ولا توهني له عظمًا، فمكث في بطني أربعين صباحًا يبطوف معي البحار في ظلمات ثلاث، ينادى: انَّه لا الله الا أنت سبحانك انَّى كنت من الطالمين، قد قبلت ولاية على ابن أبي طالب و الأثمة الراشيديين من ولده، فلمّا أن آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل البحر، فقال زين العابدين عليه السلام: ارجع أيها الحوت اللي وكرك، واستوى (بحارالانوار ج:١١ ص:١٠٠١ مل: ١٠٠١ ١٠٠ روايت: ١٥) الماء." ترجمه :.. " مثمالي كبتاب كه ايك دن عبدالله بن عمر، إمام زین العابدین علیدالسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ: آپ بیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس بن متی (علیہ السلام) کو پھیلی کے پیٹ میں اس بنا پر ڈالا کمیا کہ ان کے سامنے میرے دا دا امیراکمؤمنین کی ولایت پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے قبول کرنے میں تو قف کیا؟ إمام نے فرمایا کہ: ہاں! میں نے کہا ہے۔ تیری ماں جھوکوم کرے یعنی

تو مرجائے \_ عبداللہ بن عمرنے کہا کہ: اگرتم سیے ہوتو اپنی راست

گفتاری کی کوئی علامت دِکھاؤ، إمام نے حکم دیا کہ میری اور عبداللہ بن عمر کی آنکھوں برایک پٹی یا ندھ دی جائے بھوڑی دیر بعد تھم دیا کہ آئکھیں کھول دو، جب آئکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دریا کے کنارے پر ہیں جس کی موجیس ٹھاٹھیں ماررہی ہیں۔ پیمنظر و مکھ کر ابن عمر نے کہا کہ: اے سید! میراخون آپ کی گردن بر ہے (لینی دریا کی موجیس مجھے بہالے جائیں گی)، امام نے فرمایا کہ: ڈ روہیں، میں ابھی تم کواینی راست گفتاری کی علامت وکھا تا ہوں۔ پھر إمام نے فرمایا: اے مچھلی! إمام کا یکارنا تھا کہ ایک مچھلی نے فوراً دریا ہے سرنکالا ، جو بہاڑجیسی تھی ،اوروہ کہدرہی تھی: لبیک! لبيك! اے ولی خدا! إمام نے فرمایا: تو كون ہے؟ كہنے لگى: اے سيّد! میں وہی مجھلی ہوں جس نے پونس کو نگلا تھا، فر مایا: ہمیں بتاؤ کہ پونس علىه السلام كاكيا قصد موا تفا؟ كين لكى: الدسيّد! الله تعالى في تي کومبعوث نہیں کیا ،آ دم علیہ السلام ہے لے کرآ پ کے دا واحضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم تک ،مگراس برتم اہلِ ببیت کی ولایت پیش كى ،جس نے اس كو تبول كيا وہ سالم رہا، اور جس نے اس ميں تو قف کیا،اوراس اَ مانت کے اُٹھانے سے انکار کیا،اس کووہی اِبتلا پیش آیا جوآ دم علیہ السلام کو گناہ کی وجہ ہے پیش آیا، اور جونوح علیہ السلام کو غرق سے پیش آیا، اور جو إبراہیم علیہ السلام کوآگ سے پیش آیا، اور جو بوسف عليه السلام كوكنوي مين والنے سے پیش آيا، اور جو أيوب علیہ السلام کو بھاری میں مبتلا ہونے سے پیش آیا، اور جو داؤد علیہ السلام کفلطی ہے پیش آیا، یہاں تک کہاںٹد تعالیٰ نے پوٹس علیہ السلام كومبعوث كياء پس الله تعالى نے ان كو وحى كى كه: اے يوس! امیرالمؤمنین علی اوران کینسل کے اُئمہ راشدین کی ولایت کوقبول

كرو! سيجيدا وركلام بهمي وحي فريايا، يونس عليه السلام نه كهاكه: بين ان لوگوں کی ولایت کو کیسے قبول کروں جن کومیں نے دیکھانہیں ،اوران کو پہچا نتانہیں،اورغصہ ہوکروریا کے کنارے چلے گئے،پس اللہ تعالی نے مجھے دی کی کہ یونس کونگل جا، اور ان کی مڈیوں کو گزندنہ پہنچاتا۔ پس وہ میرے پیٹ میں جالیس روز رہے، میں ان کو دریا وَل میں اور تمن تاریکیوں میں لئے چھرتی رہی، وہ برابر پکاررے تھے کہ:" لا إله الا انت سبحانك اني كنت من الظَّالمين (كولَّي حاكم تبين سوائے تیرے! تو بے عیب ہے، میں تھا گنہگاروں سے ) میں نے امیرالمؤمنین علی کی اوران کی اولا دے آئمہ راشدین کی ولایت کو قبول کیا'' پس جب بونس علیه السلام تمباری ولایت بر ایمان لے آئے تو میرے بروردگار نے مجھ کو حکم دیا تو میں نے ان کو دریا کے ساحل پر ڈال دیا۔ جب مجھلی نے بیاقصہ سنایا تو امام زین العابدین عليه السلام نے اس كو تھم ويا كه اينے آشيانے بيس واپس چلى جا، اور یانی کوموجوں ہے سکون ہوگیا۔''

د ... حضرت امیرالمؤمنین کی ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیه السلام کو زمین میں وهنسایا گیا، یہاں تک کہان کو .. نعوذ بالله ... قارون کے ساتھ ملادیا گیا، اور جب قارون سے عذاب ہٹایا گیا آتو حضرت یونس علیه السلام کوعبرت ہوئی اورانہوں نے ولایت کا اقرار کیا اوران کی تو یہ منظور ہوئی۔

"وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين عليه السلام من سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه، فقال: يا يهودى! أمّا السّجن الّذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فانّه الحوت الّذي حبس يونس في بطنه، فدخل في بحر الله لحر عدر مصر، ثمّ دخل الى بحر

طبرستان، ثمّ خرج في دجلة الغوراء، قال: ثمّ مرّت به تحت الأرض حتى لحقت بقارون، وكان قارون هلك فيي أيّام موسني عليه السيلام ووكّل الله به ملكًا يدخل في الأرض كلّ يوم قدامة رجل، وكدان يونس في بطن الحوت يسبّح الله ويستغفره، فسمع قارون صوته فقال للملك الموكّل به: أنظرني فانّي أسمع كلام آدمي، فأوحى الله الى الملك الموكل به: أنظره، فأنظره، ثمَّ قال قارون: من أنت؟ قال يونس: أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى، قال: فما فعل الشديد الغضب لله موسى بن عمران؟ قال: هيهات لك، قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ قال: هلك، قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سمّيت لي؟ قال: هيهات ما بقي من آل عمران أحد، فقال هارون: وا أسفاه على آل عمران، فشكر الله له ذلك، فأمر الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا فرفع عنه، فلمّا رأى يونس ذلك نادى في الظلمات: "أن لا الله الله أنست سيحسانك انسى كنيت من الظالمين" فاستجاب الله ليه وأمير البحوت فيلفظه على ساحل ( بحارالاتوار ج:١٣ ص:٣٨٢) البحر." ترجمہ:..' ایک یہودی نے امیرالمؤمنین علیہالسلام سے

ترجمہ:... 'ایک یہودی نے امیرالمؤمنین علیہ السلام سے اس جیل خانے کے بارے میں دریافت کیا جواہی ساتھی کو لئے ہوئے نہیں کے چہارسو چکر کا ثنار ہاکہ وہ کونسا جیل خانہ تھا؟ آپ نے فرمایا: اے یہودی! وہ جیل خانہ جواہی ساتھی کو لئے ہوئے

ز مین کے جہارسو چکر کا ٹنا رہاوہ مچھلی ہے جس نے یونس علیہ السلام کو اسيخ پهيٺ ميں قيد كرركھا تھا، پس وه مچھلى يونس عليه السلام كولے كر بح تلزم میں داخل ہوئی ، پھر بحرمصر کی طرف نکلی ، پھرطبرستان کے سمندر میں داخل ہوئی، پھر د جلہ الغورہ کی طرف نکلی۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا بھروہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر زمین کے بیچے گئی، یہاں تک کہ قارون سے جاملی ، اور قارون حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ہلاک ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر كرديا نقا جواس كوروزانه قدِ آ دم كي مقدار زمين ميں دھنساديةار با، بونس علیہ السلام مچھلی کے پید میں اللہ کی تبیع اور استغفار کرتے رے، پس قارون نے ان کی آواز کوس لیااورمقرر کردہ فرشتے ہے کہا كه: مجمع مهلت دو، مين ايك آدمي كاكلام من ربابون، پس الله تعالى نے فرشتے کو وی کی کہاس کومہلت دے دو، چنانچہ فرشتے نے اس کو مہلت دے دی ، قارون نے یو جیما: آپ کون ہیں؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا: میں گنہگار خطا کار پوٹس بن متی ہوں۔ قارون نے یو جیما: موی بن عمران کا کیا بنا جو بہت غصہ کیا کرتے تھے اللہ کے لئے؟ يونس عليه السلام نے فرمایا: ووتو مدت ہوئی فوت ہو پیکے ہیں۔قارون نے یو چھا: ہارون بن عمران کا کیا بنا جوائی قوم پر بہت شفیق اور نرم تھے؟ پینس علیہ السلام نے فرمایا: وہ بھی فوت ہو بیکے ہیں۔ قارون نے یو جھا بلتم بنت عمران کا کیا بنا جومیرے ساتھ منسوب کی گئی تھی؟ (میری منگیتر تقی ) پونس علیه السلام نے فرمایا: مدت ہوئی کہ آل عمران میں سے کوئی بھی یاتی نہیں رہا۔ قارون نے کہا: ہائے افسوس آل عمران یر! پس الله تعالی نے قارون کے اظہارِ افسوں کو قبول کرلیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مقرّرہ فرشتے کو تکم دیا کہ دُنیا کی زندگی تک اس ہے عذاب أثفاد یا جائے ، پس فرشتے نے اس سے عذاب أثفاد یا، جب
یونس علیہ السلام نے بیرہ یکھا تو اندھیروں ہی ہیں بکارا: ''کوئی حاکم
نہیں تیرے سوا! تو بے عیب ہے، میں تھا گنہگاروں سے' پس الله
تعالی نے ان کی دُعا قبول کرلی اور مچھلی کو تھم دیا تو مچھلی نے آپ کو
ساحل سمندر برلا ڈالا۔''

یہاں جوہات لائق عبرت ہے وہ یہ کہ ان روایات کے مطابق ہوئس علیہ السلام کا ابا و اِستکبار ... نعوذ باللہ ... ابلیس ہے بھی ہڑھ گیا، کیونکہ شیطان نے ابا و اِستکبار کے ساتھ جھوٹ کوجی نہیں کیا تھا۔ مگر ان روایات کے مطابق جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیکہا کہ: '' میں ان لوگوں کی ولایت کا اقرار کیے کروں جن کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں'' تو یہ بیکہا کہ: '' فیل ان لوگوں کی ولایت کا اقرار کیے کروں جن کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں'' تو یہ بات قطعاً غلطا ورجھوٹ تھی، کیونکہ روز میثاق میں جب انبیائے کرام میہ السلام سے ولایت انکہ کا اقرار پیچانا ہوگا۔ پھر انکہ کا اقراد پیچانا ہوگا۔ پھر املیہ کے مطابق موٹ علیہ السلام کی تو ریت میں بھی ولایت آئمہ کا اعلان موجود تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام تو ریت ضرور پڑھتے ہوں ہے، پھر اس کے کیا معنی کہ میں اُئمہ کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں؟

ان روایات سے بیمی معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام پینم السلام کو جتنے اِبتلا من جانب اللہ پیش آئے، جن کی طرف اِمام زین العابدین کی روایت میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ سب عقیدہ اُلِمامت میں شک ورّ دّ دکی نحوست تھی ، نعو ذ ہاللہ من ھلاہ المهفوات! سیا تول غلق: انبیائے کرام پینم السلام اُنمہ کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہے:

شیعہ کے گیار ہویں اِمام حسن عسکری کی طرف بیروایت منسوب کی گئی ہے کہ انبیائے کرام ہمارے نور سے روشنی حاصل کرتے ہے، اور ہمارے نشانِ قدم کی پیروی انبیائے کرام ہمارے نور سے روشنی حاصل کرتے ہے، اور ہمارے نشانِ قدم کی پیروی کرتے ہے۔ روایت کے الفاظ یہ چیں:

"كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: روى

أنّه وجد بخط مولانا أبى محمد العسكوى عليه السلام: أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله ربّ الأرباب والنبيّ وساقى الكوثر في مواقف المحساب، ولظى والطامة الكبرى ونعيم دار الثواب فنحن السنام الأعظم، وفينا النبوّة والولاية والكرم، ونحن منار الهدى والعروة الوثقى، والأنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا، ويقتفون آثارنا."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٣٢٣)

ترجہ:.. میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اس قتم ہے جس نے قرآن کے محکمات کو مناؤالا، جنھوں نے اللہ رَبّ الارباب کو ہملادیا، جنھوں نے اللہ رَبّ الارباب کی معلادیا، جنھوں نے اس کے نبی کوجو یوم حساب میں ساتی کوڑ ہوں گے، بھلادیا، جو قیامت، دوزخ اور دارِثواب کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم بلند چوٹی کے صاحب عظمت لوگ ہیں، ہمیں میں نبوت و ولایت وکرامت ہے، ہم ہدایت کا مینار ہیں اور عروہ وقی ہیں، تمام انبیائے کرام ہمارے نور سے روشی حاصل کرتے تھے اور ہمارے نقش قدم کی بیروی کرتے تھے۔''

آ تھواں غلق: قیامت کے دن حضرت علیؓ تمام انبیا ئے کرام علیہم السلام سے آگے ہوں گے:

اس مضمون کی بھی روایت تصنیف کی گئی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ؓ نے اپنے فضائل ومنا قب کا ذِکرکرتے ہوئے فر مایا:

> "ما يتقدّمني الا أحمد وانّ جميع الرسل والملائكة والروح خلفنا، وانّ رسول الله صلى الله عليه

وآله ليدعى فينطق وادعى فأنطلق على حدّ منطقه."

(بحارالانوارج:۲۹ ص:۲۱۷)

ترجمہ:... جھے ہے آ مے صرف احمر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام رُسل، ملائکہ اور رُوح القدس ہمارے بیجھے بیجھے ہوں گے، ممام رُسل، ملائکہ اور رُوح القدس ہمارے بیجھے بیجھے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بلایا جائے گاتو آب بات کریں مے اور مجھے بھی بچارا جائے گاتو ہیں بھی اتن ہی بات کروں گا۔''

نوال غلو: قیامت کے دن حضرت علیٰ کی کری عرشِ اللی کے داکمیں جانب اوراً نبیاء کی کرسیاں باکیں جانب ہوں گی:

اس مضمون کی بھی روایت تصنیف کی گئی ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ عند کی کری آبخضرت علی رضی اللہ عند کی کری آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برا برعرشِ اللہ کے دائیں جانب ہوگی اور دیگر انبیائے کرا علیہم السلام کی کرسیاں بائیں جانب ہول گی:

" ا ا ا حتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من الأربعين رواية سعد الاربلي يرفعه الى سلمان الفارسيّ رضى الله عنه قال: كنّا عند رسول الله صلى الله عليه و آله اذ جاء أعرابي ..... المخامسة أن جبرئيل عليه السلام قال: اذا كان يوم القيامة نصب لك منبر عن يحين العرش والنبيّون كلّهم عن يسار العرش وبين يديه. (في المصدر: والنبيون كلهم عن يسار العرش وبين يديه. (في المصدر: والنبيون كلهم عن يساره) ونصب لعليّ عليه السلام كرسي الي جانبك الكرامًا له." (بحارالانوار ج:١٢ من١٢٩٠١)

ترجمہ:.. ' دحسن بن سلیمان نے کتساب المحتضو میں اربعین کی روایت سے سعد اربلی کے واسطے سے سلمان فارس

رضی اللہ عند کی بیر حدیث نقل کی ہے، سلمان کہتے ہیں کہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، استے میں ایک اعرابی آیا (طویل روایت ہے جس میں حضرت علی کے فضائل نہ کور ہیں، اسی سلسلے میں فرمایا) پانچویں بات جر کیل علیہ السلام نے بیفرمائی: قیامت کے روز آپ کی کری عرش کے وارئیں جانب لگائی جائے گ اور باتی تمام انبیائے کرام علیم السلام عرش کے بائیں جانب (کی انبیائے کرام علیم السلام حضرت علی کے بائیں جانب ہوں گے۔ (اصل کتاب میں یہ انفاظ ہیں کہ: تمام انبیائے کرام علیم السلام حضرت علی کے بائیں جانب ہوں گے۔ عاشیہ) اور علی علیہ السلام کی کری ان کے بائیں جانب ہوں گے۔ عاشیہ) اور علی علیہ السلام کی کری ان کے بائرام کی بنا پر آپ کے عاشیہ) اور علی علیہ السلام کی کری ان کے بائرام کی بنا پر آپ کے پائیو میں نگائی جائے گی۔''

دسوال غلق: انبیائے کرام علیہم السلام کی وُعا کیں اِماموں کے طفیل قبول ہوئیں:

علامه کملی کر محار الانوار "کی کتاب الا ماست میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان دعاء الانبیاء استجیب بالتو مسل و الاستشفاع
بھم صلوات الله علیهم أجمعین "(بحار الانوار ج:۲۱ ص:۳۱۹)

ترجمہ:... "انبیائے کرام علیهم السلام کی دُعا کیں اِموں
کے وسیلے اور سفارش کی بنا پر بی قبول ہو کیں۔"

اس سلسلے کی بہت می روایات میں سے دور واییتیں:

الف:... "ص: بالاسناد الى الصدوق عن النقاش عن ابن عقدة عن على بن المحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال: لمّا أشرف نوح عليه السلام على الغرق، ولمّا على الغرق، ولمّا

رمى ابراهيم في النّار دعا الله بحقّنا فجعل الله النّار عليه بردًا وسلامًا.

وان موسئ عليه السلام لمّا ضرب طريقًا في السحر، دعا الله بحقّنا فجعله يبسًا، وانّ عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله، دعا الله بحقّنا فنجّى من القتل فرفعه اليه." ( الحارالاتوار ج:٢٦ ص:٣٢٥)

ترجمہ:.. ' إمام رضاعليه السلام فرماتے بيں كه جب نوح عليه السلام فروج بي كو الله كو الله كو الله كو الله كارا، الله في الله كو الله كو

ب:... "ختص: أبو الفرج عن سهل عن رجل عن ابن جبلة عن أبى المغرا عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ..... بنا غفر لآدم وبنا ابتلى أيوب وبنا افتقد يعقوب وبنا حبس يوسف وبنا رفع البلاء وبنا أضاءت الشمس نحن مكتوبون على عرش ربّنا."

( يحارالاتوارج:٢٦ ص:٢٥٧)

ترجمه :.. "إمام موى كاظم سے روايت ہے كدانهول نے

فرمایا: ہمارے ہی وسلے ہے آ دم کو معافی ملی ، اور ہمارے ہی سبب ہے ایوب علیہ السلام مصیبت میں ببتلا ہوئے ، یعقوب علیہ السلام کو صدمہ فراق برداشت کرنا پڑا ، اور بوسف علیہ السلام زندانی تھہرے ، اور ہمارے ہی وسلے ہے ان کے مصائب دُور ہوئے ، سورج ہمارے ہی طفیل روش ہوتا ہے اور ہمارے اسائے گرامی ہمارے رئی جارے رئی رکندہ ہیں۔'

گیار ہواں غلق: حضرت آ دم علیہ السلام کو اِماموں کے مرتبے پر حسد ہوا، اس
لئے ان کوسزا ملی اوراُ ولوالعزم انبیاء کی فہرست سے ان کا نام خارج کردیا گیا:

اس مضمون کی ول آ زار ووایات کثرت ہے آئمہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ
حضرت آ دم علیہ السلام کو آئمہ کی مرتبہ شناسی ہیں تامل ہوا، اس لئے ان کا نام اُولوالعزم انبیاء
کی فہرست سے خارج کردیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ارشا و خدا وندی: "وَلَمْ نَجِد لَهُ عَوْمًا" کا
یہی مطلب ہے، نیزیہ کہ جس شجر اُمنوعہ سے ان کوئع کیا گیا تھا وہ ' شجر اُحد' تھا، اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ خبر دار! آئمہ کے مرتبے پر حسد نہ کرنا، لیکن وہ اس
ہدایت ِ خدا وندی کو بھول گئے اور آئمہ کے مرتبے پر حسد کیا، جس کی وجہ سے ان پر عمّا ب

اس مضمون کی بے شارروا یتوں میں سے چند:

الف:... "بر: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قبول الله عزّ وجلّ: "ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزمًا" قال: عهد اليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا وانسما سمّى أولو العزم أولو العزم لأنه عهد اليهم في

محمد والأوصياء من بعده والمهدى وسيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك والاقرار به."

امام رضاً عدا يك طويل روايت مين فقل كيا بك.

ب:... "انّ آدم لمّ الكرمه الله تعالى ذكره باسجاد المملائكة له وبادخاله الجنّة قال في نفسه: هل خلق الله بشرًا أفضل منّى؟ فعلم الله عزّ وجلّ ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك با آدم فانظر الى ساق عرشى، فرفع آدم رأسه فنظر الى ساق العرش فوجد عليه مكتوبّا: لا الله الله الله الله محمد رسول الله، على بن أبى طائب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة.

فقال آدم عليه السلام: يا رَبّ من هؤلاء؟ فقال عـز وجلّ: من ذرّيتك وهم خير منك ومن جميع خلقى ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض فايّاك أن تنظر اليهم بعين الحسد فأخرجك عن جوارى.

فنظر اليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فتسلُّط الشيطان عليه حتَّى أكل من الشجرة الَّتي نهي عنها وتسلّط على حوّاء لنظرها الى فاطمة عليها السلام بعين الحسد حتَى أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله عزّ وجلّ من جنّته وأهبطهما عن جواره المر الأوطن." ( يحارالانوارج:٢٦ ص:٣٤٣، ج:١١ ص:١٦٥) ترجمہ:.. '' إمام رضا ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: الله تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کرواکے اور جنت میں رہنے کی اجازت دے کرآ دم علیہ السلام کوخصوصی اِکرام ہے توازا توان کے جی میں بیسوال أبھرا کہ: '' کیا اللہ نے مجھے سے افضل کسی بشر کو پیدا فرمایا ہوگا؟" الله عز وجل ان کے جی کے وسوے برمطلع ہوئے ،ان کوفر مایا: اے آ دم! ذراا پناسراً تھاا درمیرے عرش کے بائے کی طرف د کیھ۔انہوں نے اپنا سرائھایا اور عرش کے بائے کی جانب نگاہ کی تو اس برتح برتها: "لا الله إلَّا الله، محمد رسول الله، على بن إلى طانب اميرالمؤمنين، ان كي بيوي فاطمه سيّدة نساء العالمين اورحسن وحسين جوانان جنت کے سر دار<sub>۔''</sub>

آ دم علیہ السلام نے پوچھا: اے رَبّ! بید کون حضرات بیں؟ رَبّ العزت نے فرمایا: بید تیری اولا دیس سے ہوں کے لیکن جھے سے اور میری تمام مخلوق سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ اور بید نہ ہوتے تو میں نہ تجھ کو پیدا کرتا اور نہ جنت و دوز خ کواور نہ آسان و

زمین کو وجود میں لاتا۔ دیکھ! ان کوحسد کی نظر سے نہ دیکھنا ورنہ اہے; قرب سے مخصے نکال یا ہر کروں گا۔

فلما أسكن الله عزّ وجلّ آدم وزوجته الجنّة قال لها: "كلا منها رغدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة" يعنى شجرة الحنطة "فتكونا من الظالمين" فنظر الى منزلة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة فقالا: يا ربّنا لمن هذه المنزلة؟

فقال الله جلّ جلاله: ارفعا رؤوسكما الى ساق عرشى، فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جلّ جلاله.

فقال: يا ربنا! ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك وما أحبهم اليك وما أشرفهم لديك؟ فقال الله جل جلاله: لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمى وأمنائى على سرّى، اياكما أن تنظرا اليهم بعين الحسد وتسمنيا منزلتهم عندى ومحلهم من كرامتى فندخلا بذلك في نهيى وعصيانى فتكونا من الظالمين.

یا آدم ویا حواء! لا تنظرا الی أنواری و حججی بعین الحسد فأهبطكما عن جواری، و أحل بكما هوانی .... فدلاهما بغرور، و حملهما علی تمنی منزلهم فنظرا الیهم بعین الحسد فخذلا."

( بحارالاتوار ج:۲۱ ص:۲۲۰۱۳۳)

ترجمه بن سنان في مفضل سے روايت كيا كه إمام صادق" في مايا كه الله تبارك وتعالى في أجسام كو پيدا كرف سے دو ہزارسال قبل أرواح كو بيدا فر مايا، ان ميں سے محمد على ، فاطمه، حسن اور حسين صلواة الله عليم كى أرواح كو ديگر تمام أرواح بر أعلى وأشرف قرارديا.....

پھر جب اللّه عز وجل نے آ دم اوران کی زوجہ کو جنت میں رہنے کی اجازت وی تو ان سے فر مایا: '' کھا دُاس میں سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے ( یعنی کندم کے درخت کے ورند تم ہوجا دُمے ظالم' انہوں نے محمد ، علی ، فاطمہ اور حسن وحسین کے مرتبوں کو دیکھا تو وہ تمام اہل جنت سے اعلیٰ و

اشرف نظرآئ تو کہنے لگے: اے رَبّ ہمارے! بیمقام کن حضرات کو ملاہے؟

اللہ جل جلال نے فرمایا: اپنے سراُ تھا کرمیرے عرش کے پائے کی جانب نظر کرو۔ چنانچہ انہوں نے اُوپر دیکھا تو وہاں عرش کے پائے پر محمد ،علی ، فاطمہ اور حسن وحسین اور ان کے بعد کے تمام اُئمہ صلواۃ اللہ علیہم کے اسائے گرامی اللہ جل جلالا کے نور کی روشنائی سے لکھے ہوئے دیکھے۔

ان دونول نے عرض کیا: اے ہمارے رَبّ! اس مقام کے لوگول کو تیرے ہال یہ اِکرام، اور تیری بیمجت اور تیرے در بار میں ان کو بیشرف وفضیلت کس بنایر حاصل ہوا؟

الله جل جلاله نے فرمایا: اگرید نہ ہوتے تو میں تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ میرے علم کے محافظ ہیں، میرے بھید کے امین ہیں، ان کو حسد کی نظر سے و کیھنے اور میرے ہاں ان کے اعلیٰ مقام و مرتبے کی تمنا اپنے لئے کرنے سے خت پر ہیز کرنا ور نہ تم دونوں میری محتم عدولی کے مرتکب ہوکر نا فرمان تھہر و کے اور ظالموں میں شار ہوجاؤگے ......

اے آ دم اور اے حوا! تم دونوں میرے انوار اور میری حجتوں کونظرِ حسد سے ہرگز ندد کھنا ور نہ ہیں اپنے قرب سے نکال کر دلتوں میں گرادوں گا ...... ' پھر شیطان نے مائل کرلیا ان کوفریب سے 'ان دونوں کوان حصرات کے مقام کی تمنا پرا کسایا، چنانچانہوں نے ان کونگاہِ حسد سے دیکھالبُدادونوں کورُسوائی اُٹھانا پڑی۔''

و:... شى: عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبى عبدالله عبدالله عليه السلام قال: انّ الله تبارك وتعالى عرض

على آدم في الميثاق ذريّته فمرّ به النّبيّ صلى الله عليه وآله وهو متكىء على على على عليه السلام، وفاطمة صلوات الله عليها تتلوهما، والحسن والحسين عليهما السلام يتلوان فاطمة، فقال الله: يا آدم! ايّاك أن تنظر اليه بحسد أهبطك من جوارى، فلمّا أسكنه الله الجنّة مثل له النّبيّ وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر اليهم بحسد ثمّ عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنّة بأوراقها، فلمّا تاب الى الله من فأنكرها وأقرّ بالولاية ودعا بحقّ الخمسة: محمد وعلى وفاطمة والحسين صلوات الله عليهم غفر الله وفاطمة والحسن والحسن والحسن الته عليهم غفر الله من دُلك قوله: "فتلقى آدم من ربّه كلمات" الآية."

( بحار الانوارج: ١١ ص: ١٨٧)

ترجمہ:... "عبدالرحن بن کثیر سے روایت ہے کہ إمام صادق " نے فرمایا: "بیٹاق" میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولا دکو پیش کیا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام اولا دکو پیش کیا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تھے، اوران دونوں کے بیچھے فاطمہ صلوات اللہ علیہ اتھیں، اوران کے بیچھے حسن وحسین علیم السلام تھے، اللہ نے فرمایا: اے آ دم! ان پرحسد کرنے سے بچنا ورنہ اپ قرب سے گرادوں گا۔ پھر جب اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکا تا دیا تو ان کے سامنے نبی، علی، فاطمہ اور حسن وحسین کی شبیہ لائی گئی تو آ دم علیہ السلام نے ان کو نظر حسد سے دیکھا، اسلام نے ان کو نظر حسد سے دیکھا، اسلام نے ان کو نظر حسد سے دیکھا، اس کے نتیج میں جنت کے بقرار کا تھم ہوا مگر اس نے انکار کردیا تو اس کے نتیج میں جنت کے بقرار کا تھم ہوا مگر اس نے انکار کردیا تو اس کے نتیج میں جنت کے بقرار کا تھم ہوا مگر اس نے انکار کردیا تو اس کے نتیج میں جنت کے بتے اس پر پھینگے گئے، پھر اس کے بعد

جب الله تعنى محد على منافى منافى منافى المراد ولايت كا قرار كرليا وران يا ني كول يعنى محد على ، فاطمه اور حسن وحسين صنوات الله عليم كون كو تسليم كرليا تو الله في اس كومعاف كرديا ، اى كى طرف اس ارشاد بارى "فَتَلَقّى اذَمُ مِنُ رُبِّه كَلِمَاتِ" بيس اشاره كيا گيا ہے۔ " من موسى بن محمد بن على ، عن أحيه أبى المحسن المثالث عليه السلام قال: الشّجرة الّتى نهى الله آدم و زوجته أن يا كلا منها شبحرة الحسد، عهد

اليهسما أن لا ينظرا الى من فضّل الله عليه وعلى خلاتقه

بعين الحسد، ولم يجد الله له عزمًا."

(بحارالانوار ج:۱۱ من بالمحدد) ترجمه:... موی بن محد بن علی این بھائی ابوالحن فالث علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ نے آدم اوران کی زوجہ کوجس درخت کے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ حسد کا شجر تھا، اللہ نے ان دونوں سے بیعہدلیا تھا کہ اپنی مخلوق میں ہے جس کو اللہ نے خاص فضیلت بخشی ہے اس پر حسد نہیں کریں گے، کیکن اللہ نے ان کوعہد کا پختہ نہ مایا۔ "

ز... "الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله على بكر بن محمد، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أصول الكفر ثلاثة: الحرص، والاستكبار، والحسد، فأمّا الحرص فان آدم عليه السلام حين نهى عن الشجرة، حمله الحرص على أن أكل منها، وأمّا الاستكبار فابليس حيث أمر بالسّجود لآدم فأبى، وأمّا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما

(أصول كاني ج:٢ ص:٢٨٩)

ترجمہ:.. 'ابوبصیرے دوایت ہے کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: کفر کی تین بنیادیں ہیں، حرص، تکبراور حسد۔ حرص تواس طرح کہ آ دم علیہ السلام کو جب'' شجرہ ممنوعہ' (درخت جس کا پھل کھانے ہے منع کیا گیا تھا) ہے منع کردیا گیا تو حرص نے ہی اسے کھانے کی انگیخت کی ۔اور تکبرہی کی بناپر ابلیس نے تھم خداوندی کے ماوجود آ دم کو تجدہ کرنے ہے انکار کیا۔اور حسد کی بنیاد پر آ دم کے ایک باوجود آ دم کو تحدہ کرنے ہے انکار کیا۔اور حسد کی بنیاد پر آ دم کے ایک بیٹے نے وُ دسرے کو آل کرڈ الا تھا۔''

اللِ عقل جانتے ہیں کہ حسد و کبر الجیس کا مرض ہے، جس نے اس کو ہمیشہ کے لئے ملعون اور را ندہ درگاہ کر دیا۔ شیعہ را ویول نے حسد و کبرا ورحص تینوں اُ صول کفر کوسیّد تا ابوالبشر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کو یا ان کو .. بعوذ باللہ ... اِبلیس سے بھی بڑھا دیا ، پر تھا دیا ہے کہ تا کہ کی کفر و بحو د ہے ، شیعہ را ویول نے اس کو بھی بڑا تکلف حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا .. نعوذ باللہ ...!

بار ہواں غلق: حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو پہلے نبوّت ، پھر خلت ، پھر اِ مامت دی گئی:

"إمامت كا رُتبه نبوت سے بالاتر" ثابت كرنے كے لئے ال مضمون كى بھى متعدد روایات تصنیف كى كئيں كہ حضرت ابراجيم عللى نبيّنا وعليه الصلوات والتسليمات كو پہلے نبوت عطاكى كى ئي، چرخلت كا مرتبه عطاكيا كيا، ال كے بعد تيسرے مرتے ميں إمامت عطاكى كئى، اس سليلى ايك روايت:

"ان الامسامة خص الله عن وجل بها ابراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها أوشاد بها ذكره فقال عز وجل: انى جاعلك للناس إمامًا." (بحارالاتوارج:٢٦ ص:١٢١)

ترجمه:.. 'ابراجیم علیه السلام کوانلد تعالی نے نبوت وضلت عطاکرنے کے بعد تیسرے مرتبے پر امامت کی فضیلت سے مشرف کیا ،اس کی طرف ارشاد باری تعالی: 'اِنّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" میں اشارہ کیا گیا ہے۔'

تیر ہواں غلق: حضرت کلیم اللہ کو " مُحلَّمة اصطف " إماموں کی ولایت کی وجہ سے پہنایا گیا:

إمام حسن عسرى كى طرف منسوب كيا كيا كهانهون في ايك زقع بين تحريفر مايا: "فالكليم البس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه

(بحارالانوارج:۲۶ ص:۲۲۵)

الوفا."

ترجمہ:... 'پی کلیم اللہ کو 'حُلّہ اصطفا ' اس وقت پہنایا گیا جب اس نے ان سے وفایائی۔'

چود ہواں غلق: اگر موی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر اَئمہ کی طاعت واجب ہوتی:

صدیت شریف میں ایک قصے کے عمن میں بیار شاونبوی وارد ہے:
"لو کان موسلی حیًا لما وسعه اللا اتباعی."
ترجمہ:... " یعنی اگر موکی علیه السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اِ تباع کے بغیر جارہ نہ ہوتا۔"

اس مدیث سے استنباط کرتے ہوئے یہاں تک کہددیا گیا کہ:

"قال الحسن بن سليمان: فعلى هذا لو كان موسلي عليه السلام في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما وسعه الا اتباعه، وكان من امّته، ووجب عليه طاعة وصيّه أميس المؤمنين والأوصياء من بعده عليهم السلام." ( بحارالالوار ج:٢٦ ص:٢١٦)

ترجمہ:.. "یہاں سے ٹابت ہوا کہ اگر موکی علیہ السلام، محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بیس ہوتے تو ان کوآپ کی اِ تباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، اور وہ آپ کے اُمتی ہوتے۔ اور ان پر آپ کے بغیر چارہ نہ ہوتا، اور وہ آپ کے اُمتی ہوتے۔ اور ان پر آپ کے وصی امیر المؤمنین اور ان کے بعد وُوسرے اوصیاء کیہم السلام کی اطاعت بھی واجب ہوتی۔"

پندر ہواں غلق: حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت علیؓ کی اِمامت میں شک کیا،اس لئے بہاری میں مبتلا ہوئے:

بیخ الطائفہ ابوجعفر طوی کی کتاب''مسائل البلدان' میں بوری سند کے ساتھ حضرت سلمان فاری اور اَمیرالمؤمنین رضی الله عنها کا ایک مکالم نقل کیا گیا ہے،جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے ابتلاء کا سبب بیتھا کہ انہوں نے''ولایت علی'' میں شک کیا تھا،روایت کا درج ذیل حصہ ملاحظ فرمائے:

"فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أتدرى ما قصّة أيّوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال: الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين. قال: لمّا كان عند الانبعاث للنطق شكّ أيّوب في ملكى فقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم، قال الله عزّ وجلّ: يا أيّوب! أتشكّ في صورة أقمته أنا؟ أنّى ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بأمرة المؤمنين وأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم؟ فوعزّتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب اليّ بالطاعة لأمير المؤمنين.

ثم أدركته السعادة بي، يعني أنّه تاب و أذعن ببالطاعة لأميس الممؤمنين عليبه السلام وعلى ذريته الطيّبين عليهم السلام." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٣٩٣) ترجمه:...' امير المؤمنين عليه السلام نے فرمايا: كيا تجھے معلوم ب كه قصة أيوب كيے پيش آيا؟ اوران سے الله كي تعتيں حصنے كاكيا سبب بنا؟ سلمان نے كہا: اے اميرالمؤمنين! الله جانتا ہے يا آب كومعلوم ب\_فرماياكه: جب الله تعالى في (ميرى إمامت ان کے سامنے پیش کرکے ) ان سے اقرار لیا تو اَیوب کومیری إمامت میں شک ہوا اور کہنے لگے: بیرتو بڑی بات ہے اور بڑا بھاری معاملہ ہے۔اللّٰدعز وجل نے فر مایا کہ:اے ایوپ! تو اس شخصیت میں شک كرتا بجس كوميس في خودمقرركيا بياس بنايرتوميس في آدم كو ا ہتلا میں ڈالا۔ پھراً میرالمؤمنین کی إمارت تشکیم کر لینے کے صلے میں اس برعنایات کیں اور اس کومعاف کردیا۔ اور تو کہتا ہے کہ یہ بری بات اور بھاری معاملہ ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قشم! میں تجھے اپنا عذاب چکھا کررہوں گایہاں تک کہ تو توبہ تائب ہوکراً میرالمؤمنین کی اطاعت کا اقرارنہ کرلے۔

پھرمیرے طفیل ان کو بیسعادت نصیب ہوئی ، یعنی انہوں نے توبد کی اور اَمیرالمؤمنین علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ اولا دعلیہم السلام کی اطاعت کا إقرار کرلیا۔''

سولہوال غلق: خضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علیؓ سے انکار کیا تو مچھلی کے پیٹ میں قید کئے گئے:

ال مضمون كي تصنيف كروه درج ذيل چندروايتي ملاحظ فرمايء:

الف:... "فر: محمد بن أحمد معنعنا عن جعفر بن محسمة عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنَّ الله تعالى عرض و لاية عليَّ بن أبي طالب عليه السلام على أهل السماوات وأهل الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاقبه الله وحبسه في بطن الحوت لانكاره ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام حتى قبلها." ( ايحارالانوار ٢١:٥٠ ص:٣٣٣،٣٣٣) ترجمہ:.. '' إمام جعفر صادق " اینے باپ دادا کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اللہ تعالیٰ نے علی بن الی طالب علیہ السلام کی ولایت آسان والوں اور زمین والوں پر پیش کی تو ہوئس بن متی کے سواسب نے اسے قبول کرلیا،اس کے نتیجے میں اللہ نے پیس کوبطور سز المچھکی کے پیٹ میں قید کر دیا ، کیونکہ انہوں نے امیر المؤمنین علیٰ بن الی طالب کی ولایت کا انکار کردیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو قبول کیا تب ان کو ر ہائی ملی۔''

ب.... "يسر: ابن معروف عن سعدان عن صبّاح المرزني عن الحارث بن حصيرة عن حبّة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انّ الله عرض ولايتى على أهل المرض أقرّ بها من أقرّ والمنكي أهل الأرض أقرّ بها من أقرّ والمنكرها يونس فحبسه الله في بطن والنكرها من أنكرها يونس فحبسه الله في بطن المحوت حتى أقرّ بها." (بحارالانوار جنّى أقرّ بها." (بحارالانوار جنّى أقرّ بها." (بحارالانوار جنّى أقرّ بها." ترجمه:..." أميرالمؤمنين عليه السلام في قرمايا كه: الله في ميرى ولا يت كوآسان والول اورزيين والول يريين كيا، جن في في ميرى ولا يت كوآسان والول اورزيين والول يريين كيا، جن في في المن ميرى ولا يت كوآسان والول اورزيين والول يريين كيا، جن في في المناه الول المناه المنا

اِقرار کرنا تھا، تسلیم کرلیا، اور جس کو اِنکار کرنا تھا، منکر ہوا، یونس نے بھی انکار کرنا تھا، منکر ہوا، یونس نے بھی انکار کردیا تھا، تو نیتجاً اللہ نے اسے چھلی کے پیٹ میں تید کردیا، یہاں تک کہاس نے بھی تسلیم کرلیا۔''

پہلے گزر چکا ہے کہ ولایت اُئمہ میں شک و اِنکار کفر ہے، گویا حضرت ایوب اور حضرت بین میں شک و اِنکار کفر ہے، گویا حضرت ایوب اور حضرت بینے کفر میں مبتلا ہوئے، پھراس سے تائب ہوئے۔ ستر ہواں غلق: حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نفصان نہیں ویتا:

شیعہ مؤمنین کو گنا ہوں کی کھلی چھٹی دینے کے لئے بدروایت بھی تصنیف کی گئی ہے کہ حسنے میروایت بھی تصنیف کی گئی ہے کہ حب بھی ماتھ کوئی تیکی مفید ہیں۔روایت کے کہ حب بلی کے ساتھ کوئی تیکی مفید ہیں۔روایت کامتن بیہ ہے:

"أبو تراب في البحدائق والنحوارزمي في الأربعين باسنادهما عن أنس، والديلمي في الفردوس عن معاذ، وجماعة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله: حبُّ علي بن أبي طالب حسنة لا تضرَّ معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة."

(بحارالانوارج:۳۹ ص:۲۵۲)

ترجمہ:... 'انس ، معاقر اور ابن عمر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ' حب علی ' السی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی عمن اور ' بغض علی ' ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی عمن اور ' بغض علی ' ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ بخش نہیں ۔'

"وقال ابن عبّاس: كان يهودي يحبّ عليًّا حُبًّا شديدًا، فمات ولم يسلم، قال ابن عبّاس: فيقول الجبّار تبارك وتعالى: أمّا جنّتى فليس له فيها نصيب، وللكن يا نار لا تهيديه - أى لا تزعجيه-.

فضائل أحمد وفردوس الديلمي: قال عمر بن الخطاب: قال النبسي صلى الله عليه وآله: حبُّ عليّ براءة من النار، وأنشد:

حب على جنة للورى احطط به يا ربّ أوزارى لم أن ذمّيًا نوى حبّ ه حصن في النار من النار

(بحارالاتوارج:٣٩ من:٢٥٨)

ترجمہ:.. "ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت علی کے ساتھ شدید محبت رکھتا تھا، وہ اسلام لائے بغیر مرکبیا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ: میری جنت میں تو اس کا حصہ نہیں ،لیکن اے دوزخ! تو اس کو پچھ ند کہنا۔

فضائل احمد وفردوس دیلمی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: "حب علی" دوزخ ہے آزادی کا پروانہ ہے، اور آپ نے دوشعر بڑھے (جن کا ترجمہ یہ ہے:)

علی کی محبت مخلوق کے لئے جنت ہے، اے میرے زب! اس کے ذریعے میرے ہوجموں کو ہٹا دیجئے۔ اگر کوئی کافر'' حبیطی'' کی نیت کرلے تو وہ دوزخ میں دوزخ سے محفوظ رہے۔'' مرجمہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، کیکن علامہ مجلس کی مندرجہ بالا تصریح کے مطابق'' حبیطی' کے بعد کفر بھی معزنہیں، اورنقل بالا سے رہجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 'حب علی' سے پُر دامن تھے۔ اَ تُصار دال غلق: اَز واج مطہرات کی طلاق علیؓ کے سپر دھی:

علامہ بلس نے حسن بن سلیمان کی "کتاب المصحنصر" کے حوالے سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، جس کا ایک مکڑا رہے:

"ألا وإنّي قد جعلت أمر نسائي بيده."

(بحارالانوارج:۲۷ ص:۲۲)

ترجمہ:... "سنو! اور بے شک میں نے اپنی ہویوں کا معاملے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔"

اس روایت کی تصنیف کے مقاصدا ورمضمرات اہل فہم ودانش ہے فی ہیں۔

أنيسوال غلق: كربلاكى تخليق كعبة شريف سے پہلے ہوئى:

علامہ مجلس نے کتاب السماء والعالم کے "بساب حدوث المعالم وبدء خلقه ا بیں ابوسعید عبا والعصغری کی کتاب کے حوالے سے إمام باقر" کی روایت نقل کی ہے:

" کس ا – و منه: عن عمرو، عن أبيه، عن أبي الله الله علم الله السلام قال: خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وقدسها وبارك عليها فيما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في المجنة، وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة. " (بحارالانوار ج ۵۳٪ مراية: الله تعالى ني كعبك ترمين كو پيدا ترخيد الله تعالى ني كعبك زين كو پيدا ترخيد كريدا كريداكر ني وبيدا كريداكر وايت كعبك زين كو پيدا كريداكر نين كو پيدا كريداكر و من كايدا الله تعالى زين كو پيدا كيا، اورا سے مقدس بنایا اوراس كو با بركت بنایا، پس مخلوق كي تخليق كيا، اورا سے مقدس بنایا اوراس كو با بركت بنایا، پس مخلوق كي تخليق

کے پہلے سے مقدی و بابرکت چلی آتی ہے، اور ہمیشدایی ہی رہے گی، یہاں تک کداللہ تعالی اس کو جنت میں سب سے افضل زمین بنائیں گے، اور بیہ جنت میں سب سے افضل مکان اور مسکن ہوگا، جس میں اللہ تعالی اینے اولیا ، کو شہرائیں گے۔''

یے چند غالیا نہ عقائد ' نقل کفر ، کفر نباشد' کے طور پر عبلت میں نقل کئے گئے ہیں ،
اگر مزید تفتیش کی جائے تواس کی بیسیوں مثالیں اور بھی ملیں گی۔ اور یہ عقائدان پڑھ جاہاوں
کے نہیں ، بلکہ شیعہ نہ ہب کے اکا ہر وصنا و ید کے ہیں ، جنھوں نے ان روایات کو بطور استنا و
اپنی کمایوں میں نقل کیا ہے اور ان پر سرخیاں جمائی ہیں ، جیسا کہ اس بحث کے شروع میں
علامہ باقر مجلس کے باب کی سرخی نقل کر چکا ہوں کہ: '' انکہ ، انبیائے کرام ملیہم السلام سے
انفل ہیں' اور بیک نے '' امامت کا درجہ نبوت سے بالا ترب'۔



## ساتویں بحث: إمامت میں ألوہیت کی جھلكیاں

شیعہ راویوں کی مبالغہ آ رائیوں اور غلق پندیوں سے صرف بہی نہیں کہ نہوت و
رسالت کا مقام رفیع مجروح ہوا، بلکہ اُئمہ کی شان میں غالیانہ تصیدہ خوانی کرتے ہوئے
انہوں نے بارگا وصدیت کے ادب واحترام کو بھی طحوظ نہیں رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ حضرات
امیہ بڑی شدت کے ساتھ اُئمہ سے صفات اُلو ہیت کی نفی کیا کرتے ہیں اور جوفرتے ان
حضرات کی اُلو ہیت کے قائل ہیں،ان سے خت بیزاری کا إظهار کیا کرتے ہیں۔لیکن چونکہ
مبالغہ آ رائی کا مزاح پختہ تر ہو چکا ہے اس لئے ان بزرگوں کو ' مافوق البشر' ثابت کرنے
میں وہ بھی کسی غالی سے پیچھے نہیں۔

علامه بلسي كايفقره أو پرگزر چكاہے كه:

'' إمامت كا درجه نبوت سے بالاتر ہے۔'' اورآيت الله ثمين كابي فقره بھى گزر چكاہے كہ:

" بیعقیدہ جارے ند جب کی ضرور بات میں داخل ہے کہ جارے اُئمہ کے مقام اور مرتبے کونہ کوئی مقرّب فرشتہ کی سکتا ہے اور جارئی نی مرسل ۔"

(انکومۃ الاسلامیہ مین ۲۵)

علامہ مجلسی اور علامہ خمینی اس عقیدے کے اظہار پراس لئے مجبور تھے کہ شیعہ راویوں کے مطابق اِمام معصوم کی تعلیم بہی تھی، چنانچہ روضہ کا فی میں اِمام صاوق " کاشیعوں کے نام ایک طویل خطائل کیا ہے،اس کا ایک فقرہ ملاحظ فرما ہے:

"انَّ فَصَلَهُم لا يَبَلَغُهُ مَلَكُ مَقَرَّبُ وَلا نَبِيًّ مُرْسَلُ." مُرسَل." (روضَكَاتَى عَ: ٨ ص: ١٠)



ترجمہ:...''ان کے درجے کو نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہےاور نہ نبی مرسل ۔''

اس سے قطع نظر کہ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرات انبیائے کرام علیہ مالسلام کی کیسی تو بین و تنقیص ہے، غور کرنے کی بات رہے کہ رسالت و نبوت سے بالاتر مرتبہ تو خدا کا ہے، تو کیا اُئمہ، خدائی کے مرتبے میں بھی پچھمل وخل رکھتے ہیں؟ حضرات امامیکی روایت سے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ فریائے:

ا:..زمين الله كى بيا أتمهك؟

قرآنِ كريم مين بك كدهفرت موى عليه السلام في إلى قوم سعفر ما إن "إِنَّ الْأَرْضَ لِللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ"

(الاعراف:۱۲۸)

ترجمہ:... "ب شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کردے جس کوچاہے اپنے بندوں میں۔"

"أصول كافى" من ايك باب كاعنوان ب:"ان الأرض كلها للامام عليه السلام" يعن" زمين سارى إمام كى مكيت ب"مطلب يدر فين إمام كى جاكير ب جس كو چاب دے ، جس سے جائے ہے۔

چنانچای باب میں الوبصیر سے دواہت ہے کہ میں نے إمام صاوق سے پوچھا:

"أما ملى الامام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا
محمد أما علمت أنّ الدُّنيا والآخرة للامام يضعها حيث
يشاء ويسد فعها اللَّى من يشاء، جائز له ذلك من الله، انّ
الامام يما أبا محمد لا يبيت ليلة أبدًا والله في عنقه حقّ
يسأله عنه. " (أصول كافي ج: من ١٠٩)
يسأله عنه. " (أصول كافي ج: من ١٠٩)

ابو محمد اقت نے محال بات کہی ، تخصے معلوم نہیں کہ ذیا و آخرت اِمام کی ملکیت ہے، جہال چاہے رکھے اور جس کو چاہے وے ، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا پروانہ حاصل ہے۔ اے ابو محمد ! اِمام ایک رات بھی ایس حالت میں نہیں گزارتا کہ اس کی گردن پراللہ کاحق ہو، جس کے بارے میں وہ اس سے سوال کرے۔''

٢:... جِلانا اور مارنا:

فرس مجبد میں محضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظر ہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

> '' زَبِّیَ الَّذِی یُحییٰ وَیُمِیْٹ'' ترجمہ:..''میرارَتِ وہ ہے جو زِندہ کرتا ہے اور مارتا ہے'' · بر

تونمروونے کہا:

(البقرة:۲۵۸)

"أَنَا أُحْيِيُ وَأُمِيْتُ"

ترجمه:...''میں چلا تااور مارتا ہوں''

اب د کیمئے یہی نمرودی فقره شیعه راویول نے حضرت اَمیر سے منسوب کردیا: "و اُنا اُحیی و اُنا اُمیت و اُنا حی لا اُموت"

( بحارالاتوارج:۳۹ ص:۳۴۷)

ترجمه:...''میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں حی لا

يموت بول\_"

٣:...اوّل وآخر، ظاهرو باطن:

قرآنِ كريم مين الله تعالى كى شان مين فرمايا ب

"هُوَ الْاَوُّلُ وَالْاَحِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

(الحديد:٣)

شَىءٍ عَلِيْمٌ"

ترجمہ:...'' وہی اوّل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی ہاطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔'' وہی ہاطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔'' اور شیعہ راویوں نے حضرت ِاَمِیرٌ ہے قال کیا ہے:

"أن الأوّل، وأنه الآخر، وأنه الباطن، وأنه المباطن، وأنه المطاهو، وأنه بكل شيء عليم" (بحارالانوار ج:٣٩ ص:٣٣٤)
ترجمه:..." من بى اوّل مون، من بى آخر بون، من بى باطن بون، من بى ظاهر مون، اور من مرجيز كوجانتا مون."

السينول كيهيدجانا:

قرآنِ کریم میں کی جگداللہ تعالی کے بارے میں فرمایا:
"وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ"
ترجمہ:... 'اللہ تعالی سینوں کے بعید جانے ہیں'
اور گزر چکاہے کہ إماميہ کے نزویک اُئے سینوں کے بعید جانے ہیں۔

۵:..روزِجزا کاما لک:

سورهٔ فاتحهین فرمایا:

"ملِكِ يَوُمِ اللَّذِيْنِ" ترجمہ:...''مالكروزِجِرُ اكا''

شیعہ راویوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوروزِ جزا کا مالک ثابت کرنے کے لئے بہت می روایات تصنیف کرلیں من جملہ ان کے ایک بیہے:

"۵۴" قال: وروى البرقى في كتاب الآيات عن أبى عبدالله عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا على! أنت ديّان هذه الأمّة، والمتولّى حسابهم، وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة، ألا وانّ المآب اليك، والحساب عليك والموقف والمصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك." ( يجارالاتوارج: ٢٣٠ ص: ٢٢٠)

ترجمہ:... " حضرت صادق " ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے فرمایا: اے علی اتم اس اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ دینے والے ہو، ان کا حساب تہمارے ہی سپر د ہے، تم قیامت کے دن اللہ کے رُکنِ اعظم ہو گے۔ سنو! ہے شک تیری طرف ہی لوگوں کا لوٹنا ہوگا، اور تیرے ذمہ ہی لوگوں کا حساب ہوگا، پل صراط تمہارا ہوگا، میزانِ عدالت تمہاری ہوگی، اور قیامت کا موقف تمہارا ہوگا۔ "

٢:...م الجئة والنار:

بہت ی روایات میں حضرت آمیر کالقب "قسیم الجنة والنار" آیا ہے، یعنی جنت ودوزخ کی تقسیم ال کے میر دہے۔ علامہ بسی نے بحار الانوار، "کتاب تاریخ امیر المعومنین" میں اس پر مستقل باب باندھاہے:

"انه عليه السلام قسيم الجنّة والنّار"

(بحارالانوارج:۳۹ ص:۱۹۳)

کنات کے ذرائے درائے پر تکوین حکومت:

اگر چه حضرات إماميدان تمام أموركى تاويلات فرمات بين، كين شيعه راويول في حضرات أثمه كو خدا بنان كى اچھى خاصى كوشش كى ہے۔ انہى سے متأثر ہوكر وور حاضر كے مسب سے بردے شيعه رہنما جناب آيت الله ثمينى نے اپنى كماب "الحكومة الاسلامية" ميں "الولاية التكوينية" كے زير عنوان تحربر فرمایا:

"فنان لللمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية

وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون."

ترجمه:... "إمام كو وه مقام محمود اور وه بلند درجه اور اليي محكود ين حكومت حاصل موتى ہے كه كائنات كا ذرّه ذرّه اس كے حكم و افتد اركے سامنے سرتموں اور زیر فرمان ہوتا ہے۔ "

فلاصه به كه أمّه كو' و تحيثم بدؤور' الحيمى فاصى فدائى حاصل ب-ايك طرف أمّه كى شان ميں اس غلق كى شورا شورى' و يكھنے اور ؤوسرى طرف تقيه كى' بينئون المرف تقيه كى شان ميں اس غلق كى ' شورا شورى' و يكھنے اور ؤوسرى طرف تقيه كى ' بينمكينى' ملاحظه فرما ہے كہ تمام تر إفتدار و إختيار كے باوجوداً مُه مدة العمر نقاب تقيه ميں رُوپوش رہے ، إِنَّا بِلَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ...!

## آئھویں بحث: کیاعقیدۂ إمامت دِین وملت کی حفاظت کا ذریعہ بنا؟

آنجناب تحرير فرماتے ہيں:

"عقیدهٔ ختم نبوت برمح مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ (بعنی عقیدهٔ إمامت) ممزوج ہوکر حفظ دین سے متعلق ہوتا ہے ..... إمام كامنصب إقامت دين اور حفظ ملت ہے۔"

ختم نبوت پرآپ حضرات کا جیسا کھا ایمان ہے، اس کی حقیقت تو اُو پر معلوم ہو چکی ، رہا آپ حضرات کا بیکہنا کہ عقیدہ اُوامت حفظ دِین کا ضامن ہے اور یہ کہ دِین وطت کی حفاظت اِمام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اوّل توید دونوں مقدے فلط ہیں ، آپ دیکھ دے ہیں کہ گیارہ صدیوں ہے آپ کا اِمام غیر حاضر ہے ، گر بغضلِ خداوندی اللہ تعالیٰ کا دِین جوں کا توں محفوظ چلا آتا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دِین کی حفاظت اِمام پر موقوف نہیں ، کیونکہ اگر آئ کے دویشرور وفتن ہیں ، جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کت زمانے کے وورہ سوسال کا اُحد ہو چکا ہے ، باوجودائی کے اللہ کا دِین محفوظ ہے … اور بحد اللہ محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِصطلاحی محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِصطلاحی محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِصطلاحی محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِصطلاحی محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِصطلاحی محفوظ ہے … تو کوئی وجنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فور آبعد آپ کے اِسلامی دوران کے اِمام '' کے بغیر دِین محفوظ ندر ہتا۔

اگرفرض کیجئے کہ إمام کی ضرورت حفظ دین ہی کے لئے ہے تو میں بی عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ آپ حضرات نے إماموں کے اِنتخاب میں غلطی کی ،جن بزرگوں کو آپ نے ' إمام' بنایا ، اُصول شیعہ کے مطابق ان کے ذریعے دین کی حفاظت نہیں ہوئی ، بلکہ بیعقبید ہ اِی اُست دین وملت کی تخریب اور نتخ کنی کا سبب بنا۔ البت الملِ سنت جن کو ' إمام' ' لیعنی خلفاء ) مانتے ہیں ، ان کے ذریعے اللہ تعالی کے دین کی ایسی حفاظت ہوئی جس کی اللہ عن خلفاء ) مانتے ہیں ، ان کے ذریعے اللہ تعالی کے دین کی ایسی حفاظت ہوئی جس کی

نظیر إنسانی تاریخ میں ہیں ملتی۔اس لئے میں ان دونوں کتوں کوالگ الگ بحثوں میں ذکر کرتا ہوں۔ایک بید کہشیعہ، جن اکا برکو' اِمام' کہتے ہیں،خود شیعہ اُصول کے مطابق ان سے دِین دملت کی حفاظت نہیں ہوگی، یا یوں کہتے کہ شیعوں کا عقیدہ اِمامت خود انہی کے مُسلَّمہ اُصولوں کے مطابق حفظ دِین دملت کا ذریعہ ٹابت نہیں ہوا۔اور دُوسری بحث بید کہ مُسلَّمہ اُصولوں کے مطابق حفظ دِین دملت کا ذریعہ ٹابت نہیں ہوا۔اور دُوسری بحث بید کہ بحداللہ الل سنت کے خلفائے راشدین ...رضی الله عنہم ... سے الله تعالی نے حفظ ملت و اِقامت دِین کا کام لیا۔

شيعه كنز ديك ابوالائمة سيجى دين وملت كي حفاظت نه وسكى:

شیعوں کے إمام ِ ٹانی سے إمام عائب تک گیارہ إماموں کے قصے کوتو چھوڑ ہے،
شیعه اُصول کے مطابق ان کے إمام اقل ابوالائمہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بھی دین
و ملت کی حفاظت نہ کر سکے اور ان کی إمامت کا عقیدہ بے مقصد ہی رہا۔ یقین نہ آئے تو
دروضہ کانی'' کی روایت نمبر: الم بچشم عبرت ملاحظ فرمائے، جس میں امیر المؤمنین کا طویل
خطبہ ذکر کیا گیا ہے، اس خطبے کا اقتباس درج ذیل ہے:

"قد علمت الولاة قبلی اغمالاً خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت النّاس علی ترکها وحولتها الی مواضعها ولی ما کانت فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله لتفرق عنی جندی حتی أبقی وحدی او قبل من شیعتی الّذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلی الله علیه و آله."

(روضكانی جد من من جو جرارسول الله صلی الله علیه رخمه: "جمه عن بها كرمرسول الله علیه و آله."

کی، آپ کے عہد کوتو ڑ ڈالا اور آپ کی سنت کو بدل ڈالا، اب اگر میں اور ان کو بدل کراسی نہج لوگوں کوان کے جھوڑ نے پر آمادہ کرنا چاہوں اور ان کو بدل کراسی نہج پر لا نا چاہوں جس پر وہ رسول القصلی اللہ علیہ وہ لہ کے عہد مبارک میں مضح خوف ہے کہ) میری ہی فوج یقینا مجھ کو چھوڑ دے گ اور میں تنہارہ جاؤں گا یا تھوڑ ہے بہت میرے وہ شیعہ میرے ساتھ رہ جا کیں گا یا تھوڑ ہے بہت میرے وہ شیعہ میرے ساتھ رہ جا کیں گرفیت کی حقیقت ٹابت ہو چکی ہے۔''

اس کے بعد حضرتِ أمير ﴿ في النظمين بدعات كا ذِكر كرتے ہوئے ، جوراوى کے بقول حضراتِ شخين ﴿ في اللَّهِ عَلَى اللّ بقول حضراتِ شخين ﴿ في ايجادى تقين ، بيفر مايا كه: اگر ميں ان أمور كى إصلاح كردون تو لوگ مجھ سے الگ ہوجائيں گے۔ اور پھر فر مايا ؛

"والله! لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الله في فريضة وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بمدعة فتنادى بعض أهل عسكرى ممّن يقاتل معى: يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعًا ولقد خفت أن يتوروا في ناحية جانب عسكرى ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أثمة الضلالة والدُّعاة الى النّار ......"

(روضه کافی ج:۸ ص:۹۲،۳۲)

ترجمہ:... "الله کی قتم! میں نے لوگوں کو تھم ویا تھا کہ رمضان میں فرض کے علاوہ کوئی نماز باجماعت ادانہ کیا کریں (یعنی تراوی کی نماز نہ پڑھیں) اوران کو یہ بتلا یا کہ نوافل کا باجماعت ادا کرتا بدعت ہے، تو میرے ہی گشکر میں ایسے لوگ جومیری معیت میں قال کرتا بدعت ہے، تو میرے ہی گشکر میں ایسے لوگ جومیری معیت میں قال کرتے ہیں، چلا اُسٹے کہ اے اہل اسلام! سنت عمر کو تبدیل

کیا جارہا ہے، یہ شخص ہمیں رمضان میں نغلی نماز (لیعنی تراوی)
پڑھنے ہے روکنا چاہتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ میر کے شکر کے
ایک جھے کوئی میر ہے مقابل کھڑا کردیں محے یہ بین نے ان لوگوں کو
بہت ہی فرقہ باز، آئمہ صلالت کے پیرد کا راور جہنم کی جانب وعوت وسینے والے یا یا ......'

بی خطبہ بلاشبہ آل سباکی تصنیف ہے، جس میں خلفائے ٹلاٹڈ سے زیادہ حضرت علی کرتم اللّہ وجہہ کی ' ججوائے'' ہے۔ چنا نچاس خطبے سے چندا مور بالکل واضح ہوجاتے ہیں:

اوّل ... حضرتِ آمیر ان تعمین بدعات کی اِصلاح نہ تو خلفائے ٹلاٹڈ کے دور میں کر سکے اور نہ خودا ہے دور خلافت میں ، کویا دین ولمت کی حفاظت کا انتظام ان سے رائی کے وانے کے درابر بھی نہ ہوسکا ، للبندااس روایت کی رُوسے ان کی اِمامت حفظ وین ولمت کا سبب نہ ہوئی ۔

سبب نہ ہوئی ، بلکہ .. نعوذ باللّہ .. تخریب وین ولمت کا سبب ہوئی ۔

"2—على بن ابراهيم، عن أبيه ، عن على بن أسباط، عن أبي اسحاق الخراسانى، عن بعض رجاله قال: انّ الله عزّ وجلّ أو حى الى داؤد عليه السلام ألى قد غفرت ذبك وجعلت عار ذبك على بنى اسرائيل فقال: كيف يا ربّ وأنت لا تظلم؟ قال: انّهم لم يعاجلوك بالنكرة." (فروع كائى ج: ۵ ص: ۵۸) ترجمه:..." الله عروج الله واودعليه السلام يروى تازل

فرمائی کہ میں نے تیرا'' گناہ' تو معاف کردیالیکن تیرے'' گناہ' کا وبال بنی اسرائیل پرڈال دیا۔انہوں نے عرض کیا:اے رَبّ!بد کیسے ہوگیا، آپ توظلم نہیں فرماتے؟ فرمایا: اس لئے کہ انہوں نے تجمعے بُرائی سے بازر کھنے کا فوراً اِبتمام نہیں کیا۔''

سوم ... اس خطبے سے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت امپر المومنین اپنی حکومت کی بقا کو ین وطت کی حفاظت سے مقدم بیجھتے تھے۔ اہلِ عقل کامُسلَّمہ اُصول ہے کہ بردی چیز کی خاطر چھوٹی چیز کوقربان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر ﴿ نے اس خطرے کے چیش نظر کہ ہیں ان کالشکر ان کو چھوڑ کر الگ نہ ہوجائے ، خلفائے طابق کے دور کی '' بدعات' کو (جن میں روایت کے مطابق حرام کو طلال کر دیا گیا تھا) جوں کا توں باتی رکھا۔ ... معاذ الله ... دین و ملت کی تحریف و تغییر کوتو کو اراکیا گر اپنی حکومت کو خطرے میں ڈالنا پیند نہیں کیا۔ گویا راوی کے بقول وین وطرت کو اراکیا گر اپنی حکومت پر قربان کر دیا۔ سوچنے کہ اس سے بدتر حضرت اُمیر گی ندمت کیا ہوگئی چندروزہ حکومت پر قربان کر دیا۔ سوچنے کہ اس سے بدتر حضرت اُمیر گی ندمت کیا ہوگئی ہے ... ؟ توب! اُستعفر الله ...! اس روایت کے مطابق گویا حضرت کی کرتم الله و جہ کا معیار بھی .. بعوذ بالله ... آج کے سیاس لیڈروں سے بچھ بلند نہیں حضرت کی کومت کا تحفظ ، تر و تی شریعت ، نفاذ اِسلام اور اِصلاح بدعات سے بوچوکر عزیز ہوتا ہے۔

چہارم ... حضرت امیر المؤمنین بالا جماع "بعب الله ورسوله ویعبه الله ورسوله ویعبه الله ورسوله " کامعداق سے، کونکہ جنگ جیبر کے موقع پر آنخضرت سلی الله علیہ وسلی منظ کہ الله علیہ الله علیہ الله تعلیہ وسلی الله علیہ وسلی الله الله کے دورین سے مس نہ سینکٹر وں حرام چیز وں کو حلال اور حلال کو حرام کردیا عمیا، مگر حضرت المیر اللہ سے مس نہ موے ، اور ایسے محض کے بارے میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا فتو کی ہے کہ ایسا شخص

عندالله مبغوض اور بے دِین ہوتا ہے، چنانچہ 'فروع کافی'' کے فرکورہ بالا باب میں ہے:

(۵) - وبھا الاسناد قال: قال النبی صلی الله علیہ و آلیہ: ان الله عن وجل لیبغض المؤمن الضعیف الله ی لا دین له، فقیل له: و ما المؤمن الضعیف الله ی لا دین له وقیل له: و ما المؤمن الضعیف الله ی لا دین له وقیل له ی عن المنکو ."

(فروع کانی ج:۵ ص:۹۵)

ترجمه:... "نی صلی الله علیه وآله نے فرمایا: الله ایسے مؤمنِ ضعیف سے بغض رکھتا ہے، جس کا کہ کوئی وین ہی نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ: ایسا مؤمن جس کا کوئی وین ہی نہ ہو، کون ہوگا؟ فرمایا: جو" نہی عن المئر "کا فریضہ اوانہیں کرتا۔"

پنجم:..ال روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین ان گھنا وُنی بدعات کو (جواس روایت میں خلفائے ثلاثہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں) برداشت کرکے اُمت کی ہلاکت کاسبب بنے۔ چنانچے فروع کافی کے محولہ ہالا باب میں خود حضرت اَمیر کا خطبہ منقول ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا اُمت کی ہلاکت کا موجب ہے:

"Y-عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمٰن بن أبى نجران، عن عاصم ابن حميد، عن أبى حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فانّه انّما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصى ولم ينههم الرّبّانيّون والأحبار عن ذلك وانهيم لمّا تسمادوا في المعاصى ولم ينههم الرّبّانيّون والأحبار عن ذلك والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر

بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقربا أجلًا ولم يقطعا رزقًا." ( فرور كاني ج: ۵ ص: ۵۵)

ترجمہ ... دخفرت حسن سے دوایت ہے کہ امیر المؤمنین خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا جم سے پہلے لوگ ای خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا جم سے پہلے لوگ ای لئے ہلاکت میں ڈال دیئے گئے کہ جب وہ معاصی میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علاء و اُحبار نے بھی ان کو اس سے منع نہ کیا، لہذا جب وہ معاصی کی حد سے بڑھ گئے اور علماء واحبار نے بھی ان کو بازر کھنے کی معاصی کی حد سے بڑھ گئے اور علماء واحبار نے بھی ان کو بازر کھنے کی کوشش نہ کی تو ان پر پے در پے عذا ب نازل ہونا شروع ہو گئے ، اس کوشش نہ کی تو ان پر پے در پے عذا ب نازل ہونا شروع ہو گئے ، اس کے تم امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ اوا کرتے رہو۔ یا در کھو! اُمر بالمعروف اور نہی عن المئر نہ تو تمہیں موت سے ہمکنار کردیں گے اور نہمارے در ق کوم سے دوک دیں گے۔''

سنت مقاطیعی تخصیت کے مالک تھے، اور صدراً وّل کے مسلمانوں (حضرات شیخین کیسی مقاطیعی شخصیت کے مالک تھے، اور صدراً وّل کے مسلمانوں (حضرات صحابہ وْتابعین ) کے دِلوں میں ان ک کیسی والہانہ محبت رائخ تھی، آپ د کھے رہے ہیں کہ حضرت اُمیر کے اس خطبے کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہیں پینس برس گزر چکے ہیں اور حضرت معاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قریباً پندرہ برس ہو چکے ہیں، لیکن اتنا طویل عرصہ گزرجانے کے بعد بھی مسلمانوں کے دِلوں پران کی محبت کا ایسا گہرانقش شبت تھا کہ حضرت امیر جسی محبوب و محب شخصیت کے کہنے پر بھی وہ شخصین کی سنت سے ایک اِنج اِدھراُدھر ہونے کے لئے تیار نہیں، کیوں نہ ہو؟ آخر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے الفاظ ہونے کے لئے تیار نہیں، کیوں نہ ہو؟ آخر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے الفاظ

"عليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدى، تمسّكوا عليها وعضوا عليها بالنواجد." ترجمه:..."لازم يكروميرى سنت كو، اورمير علقات

ان کے کان میں گونج رہے تھے:

راشدین کی سنت کو، اس کومضبوط تھام لو اور دانتوں کی کچلیوں سے پکڑلو۔''

سکی زندہ مخص سے قرب و تعلق تو ما ڈی نفع و نقصان کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے، کین جن حضرات کی و فات کو پندرہ ہیں سال گزر پہلے ہوں ، ان کے بعد حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی ہوں اور ان کے عزیز واقارب میں کو کی مخص سی خطے کا بھی حاکم ندر ہا ہو، فلا ہر ہے کہ ان سے نہ سی ما ڈی نفع کی تو قع ہوسکتی ہے اور نہ سی دُنیوی ضرر کا اندیشہ ہوسکتا ہے، اس کے باوجود شیخین سے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ شیفتگی اور ان کے رگ وریشے میں ان حضرات کی باوجود شیخین کی مالی والہانہ شیفتگی اور ان کے رگ وریشے میں ان حضرات کی ممالی و خلاص و محبت کا پوست ہوتا شیخین کی اعلی ترین کرامت ہے، جو ان حضرات کے کمالی و خلاص و کئیں ہیں۔ ان حضرات کے کمالی و خلاص و کئیں۔ اور بین دلیل ہے۔

آل سبانے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو .. بعوذ باللہ ... عاصب وظالم اور جابر ثابت کرنے کے لئے یہ خطبہ اُمیر المؤمنین کے نام سے تصنیف کیا تھا، لیکن حضرات خلفائے راشدین کی اورخود حضرت اُمیر کی کرامت کا کرشمہ دیکھئے کہ خودای خطبہ نے حضرات شخین کی محبوبیت و حقانیت اور اِ خلاص وللہ بیت کا ایسا زندہ جاوید شوت فراہم کردیا جورہتی وُنیا تک قائم رہ کا، کو یا حضرات شیخین کو یہ کہنے کا بجاطو پر حق ہے کہ:

اور حضرت ِ أميرٌ كَى مزعومه إمامت كو (جس كاموجد عبدالله بن سباتها ) خوداى خطبے نے حرف غلط ثابت كرديا ، وَ كَفَى اللهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِعَالِ ...!

خلاصہ یہ کہ حفرات خلفائے راشدین رضی الند عنیم کو بدنام کرنے کے لئے سبائی کمیٹی کے ممبروں نے پہلے ولایت علی اور ولایت انکہ کاعقیدہ تصنیف کیا، اور پھر دھڑادھڑ ادھڑ انکہ کے نام سے جعلی روایات کے طومار تصنیف ہونے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و کھئے کہ ان روایات کے انبارلگا و بینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دین جن کو کیسامحفوظ رکھا...! حضرات خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ روایاتی پرو پیکٹڈ اکیا گیا، ان حضرات کی حقانیت وللہ بیت اتن بی زیادہ چہلی، اور بیہ تضیار اُلٹ ' ولایت علیٰ کے ان حضرات کی حقانیت وللہ بیت اتن بی زیادہ چہلی، اور بیہ تضیار اُلٹ ' ولایت علیٰ کے ان حضرات کی حقانیت وللہ بیت اتن بی زیادہ چہلی ، اور بیہ تضیار اُلٹ ' ولایت علیٰ کے ان حضرات کی حقانیت وللہ بیت اتن بی زیادہ چہلی، اور بیہ تضیار اُلٹ ' ولایت علیٰ کے ان حضرات کی حقانیت وللہ بیت این بی زیادہ چہلی ، اور بیہ تضیار اُلٹ ' ولایت علیٰ کی

عقیدے برچل گیا۔ کیونکہ شیعہ روایات نے ثابت کر دیا کہ حضرت اُمیرالمؤمنین کی إمامت سے دِین وملت کوایک ذرّہ بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ان کے سامنے اللہ کے دین میں تحریف ہوتی رہی،خوفناک شم کی بدعتیں جاری ہوتی رہیں،حضرتِ اُمیر "تحریف دِین اورتخ یب لمت كابيسارا تماشااني آئجمول سے ديكھتے رہے،ليكن ان كى رَكْبِحبيت كوذ رائجى جنبش نه ہوئی اور انہیں کلم جن کہنے کی مجمی تو فتی نہ ہوئی، بلکہ ہمیشہ نقاب تقیہ میں رُوپوش رہے۔ غضب بهرکه اینے دور خلافت میں بھی ایک ذرّہ اِصلاح نه کرسکے، بلکہ حکومت وشجاعت کے باوصف ''روائے تقیہ ہر ووش'' رہے، یہاں تک کہ برسر منبر فضیلت سیخین کے خطبے يزهة رب:

"أفضل هذه الأُمّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر" ترجمہ:..''اس أمت ميں سب سے افضل ني كريم صلى اللّٰدعليه وسلَّم کے بعد ابو بکر عمر (رضی اللّٰدعنهما) ہیں۔'' کیا کوئی مسلمان حضرت علیٰ کے بارے میں اس کا تصنور بھی کرسکتا ہے ...؟ شاه ولى الله محدث وبلوى رحمه الله في بالكل محج لكها ب:

'' واگرتقیه باوجود خلافت وشجاعت وشوکت و قیام بفتال جمیع اہل ارض جائز باشدی تواں گفت کہ باجھے کہ ہاشیخین بذی بودند درخفیه بنابرتقیه انکارشیخین می نمود، پس کلام "خیرالامة" متحقق است و خلاف اوتقيد

وى توال كفت كه اظهار اسلام ونماز بنج كانه خواندن واز دوزخ ترسیدن ہمہ بنابرتقیہ مسلمین بود، وشک نیست کوعفرقوم ہترک اسلام اشد بود از تنفر بسبب انكار شيخين ، پس امن از اسلام او برخاست، چه جائے إمامت، واي جمه بقباحاتے مي كشد كه ايج مسلمانے خیال آن تی تواند کرد۔" (ازالة النفاح: اص:۲۸۲) ترجمه:... "اگرتقیه با وجودخلیفه بونے اور بها در ہونے اور

صاحب شوکت ہونے اور تمام و نیا کے لوگوں سے از سکنے کے بعد بھی جائز ہوتو کہا جاسکتا ہے کہ جولوگ شیخین ہے بدگمان تھے، حضرت علی ان سے تنہائی میں تقید کر کے شیخین کا انکار کردیتے تھے، لہذا انہوں نے جو مجمع عام میں "خیسر الامة بعد نبیها ابوب کو نم عمر" فرمایا، بیکلام سیح ہے اور اس کے خلاف جو تنہائی میں شیعوں سے کہا وہ تقید ہے۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہان کا اپنے کومسلمان کہنا اور بڑے وقتہ نماز پڑھنا اور دوز خ سے ڈرظا ہر کرنا. بعوذ باللہ ... بیسب ہا تیں مسلمانوں سے تقیہ کر کے کہتے ہے۔ اور پچھ شک نہیں کہلوگوں کوجھنی نفرت ترک اسلام سے تھی ، اتنی نفرت شخیب ٹا کے انکار سے نتھی ، البندا ان کے اسلام میں تقیہ کا احتمال بہت توی ہے ، پس اِ مامت تو کجا؟ مفرت علی کے اسلام کا بھی یقین نہ رہا۔ اور یہنا کی تر ہب شیعہ کے اسلام کا بھی یقین نہ رہا۔ اور یہنا کی تر ہب شیعہ کے ایک کہ کہا کہ کی کوئی مسلمان ان کا خیال بھی نہیں لاسکتا۔ "

کرروش کردینا ضروری ہے کہ بیساری گفتگوائی تصویر پرہے جوشیعدروایات نے حضرت اُمیر کی تیار کی ہے۔ اہلی سنت کے نزدیک خلفائے راشدین کے مثالب و مطاعن کے بیسارے طومارسبائی کمیٹی کی ایجاد و اِختر اع ہے۔ حضرت علی کرتم اللہ وجہداور ان کی اولا دِا مجاد، جن کے نام پر بیسارا طومار تصنیف کیا گیا ہے، ان کا دامن سبائی راویوں کی اولا دِا مجاد، جن کے نام پر بیسارا طومار تصنیف کیا گیا ہے، ان کا دامن سبائی راویوں کے اس تصنیف کردہ طومار سے کیسر پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیف راشد تھے، اور وہ اپنے پیشروخلفائے راشدین کے ساتھ شیروشکر تھے، ای طرح بعد کے اکا بربھی اہلی سنت کے پیشوا دمقتدا تھے، اس بنا پر اس ناکارہ نے عرض کیا تھا کہ شیعہ اصول پر حضرت علی کی امامت سے دِین وملت کوکوئی فاکرہ نہیں پہنچا۔ اس لئے اگر آنجناب کا بیارشاد سے کہ: اِمام کا منصب اِ قامت ِ دِین وحفظ ملت ہے، 'ویقین کرنا چا ہے کہ شیعہ اُصول کے مطابق دخرے بی رضی اللہ عنہ شیعوں کے اِصطلاحی اِمام نہیں تھے، اور نہ ہو سکتے تھے۔

## دُ وسرے أَنْمُه كَى إِمامت:

ابوالائمة کی امت کا حال تو آپ س چکے،اس کے بعد دیگراَئمہ کی اِمامت کے بارے میں کچھے کہ اسکے بعد دیگراَئمہ کی اِمامت کے بارے میں کچھے کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تا ہم کسی طویل بحث کے بغیر مختصراً ایک نکتہ چیش کرتا ہوں:

آ نجناب نے اپنے گرامی نامے میں إمامت کی جوتعربیفیں نقل کی ہیں، ان میں امامت کی تعربیفیں نقل کی ہیں، ان میں امامت کی تعربیف ' ریاست عام' کے ساتھ کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ' امام وہ ہے جو نیابۂ عن النبی سلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا رئیس عام ہو' اور ریاست عامہ کے حصول کی دوئی صور تیں ممکن ہیں۔ اوّل یہ کہ مسلمانوں کے ارباب حل وعقد کسی شخصیت کو اپنارئیس عام مقرر کرلیس اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کیں۔ دوم یہ کہ کوئی شخص جروطافت سے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہوجا گ

حضرت علی کرتم الله و جہہ خلفائے ٹلافٹر کے دور میں مسلمانوں کے رکیسِ عام نہیں سختے ، البنتہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اَر باب حل وعقد نے ان کواپنار کیس منتخب کرلیا اور وہ مسلمانوں کے '' إمام'' بن مجئے۔ اس دور میں اہلِ سنت بھی ان کوخلیفۂ برحق اور'' إمام'' مانتے ہیں۔ مانتے ہیں۔

حفرت حسن رضی الله عنه چومبینے تک اپنے والدگرامی قدر کے جانشین رہے،
بلاشداس زمانے میں وہ بھی''إمام'' ہتے، اور ان کی خلافت، خلافت ِ راشدہ کا تتریقی ۔
لیکن چومبینے کے بعد وہ خلافت سے دست بردار ہو گئے اور خلافت حضرت معاویہ رضی
الله عنه کے سپر دکر دی ،اس طرح ان کے حق میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیپیش گوئی
بوری ہوئی:

"ان ابسنى هندا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين." (مَثَلُوة شريف ص:٥٦٩ بروايت مَحِ بخارى) ترجمہ:.. "میراید بیٹا سردارہ اورتو تع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں سے ۔''

خلافت سے دست بردارہونے کے بعدان کی'' ریاست عامہ''ختم ہوئی،الہذاوہ تجمی اِمام نہرہے۔ان کےعلاوہ ہاتی جن ا کابرکوآپ'' اِمام'' کہتے ہیں ان کو''ریاست ِعامہ'' حاصل بی نہیں ہوئی کہ ان کو'' إمام'' کہنا صحیح ہو، جب آپ خود مانتے ہیں کہ'' إمامت'' ر پاست عامه کو کہتے ہیں، اور بہمی شنیم کرتے ہیں کہ ان حضرات کور پاست عامم مجمی حاصل شبیں ہوئی تو خودسو چئے کہان کو'' إمام'' کہنا کیا خود آپ ہی کے اُصول اور قاعدے سے غلط نه ہوا..؟ اب آنجناب کے سامنے دوہی رائے ہیں ، یا تو اُزرُ وئے انصاف پیشلیم کر کیجئے کہ بیر حضرات ،خود شیعه اُصول اور قاعدے کے مطابق '' إمام' ، نہیں تھے، پنہیں تو پھر إمامت کی تعریف بدل و بیجئے اور کوئی الیی تعریف سیجئے جوان' مرزرگوں'' پرصادق آئے۔اوراعلان كرد يجئ كرآب كے بزرگول نے" إمامت" كى جوتعريف كى ہومراسرغلط ہے، كيونك ية تعريف تو هارے كى ايك" إمام" يرجى صادق نہيں آتى۔ ايك طرف إمامت كى تعريف "ر یاست عامه " کے ساتھ کرنا، اور وُ وسری طرف ایسے بزرگوں کو" إمام" کہنا، جن کو بھی ریاست عامه حاصل نہیں ہوئی ،اس کی مثال تو بچوں کے کھیل کی سی ہوئی۔ بیچ کھیل کھیلا كرتے بيں تواينے ميں ہے كى كانام" بادشاہ" ركھ ليتے بيں بمى كو" وزير" بناليتے بيں بمى كو "كوتوال" تا مز دكر دييتے ہيں اوركس كو "چور" فرض كريتے ہيں ، وغير ہ وغيرہ ، حالا نكه وہ بھي جانتے ہیں کہ ندان کا بادشاہ ، بادشاہ ہے ، نہ وزیر ، وزیر \_\_ محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگرآپ حضرات بھی ایسے بزرگوں کا نام'' اِمام'' رکھ لیتے ہیں جن کوعالم وجود میں '' ریاست ِ عامہ'' تو کیا حاصل ہوتی ، بھی ایک چھوٹے سے گاؤں پر بھی ان کی حکومت نہیں رى توبيه واقعثان إمامت 'نه موئى ، بلكه بچوں كا كھيل موا:

> "إِنُ هِيَ إِلَّا اَسُمَآءٌ سَمَّيْتُمُوُهَا اَنْتُمُ وَابَآوُكُمُ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنُ سُلُطَنِ"



ترجمه:... دنبین بین بیگرنام، جورکھ لئے بین تم نے اور تنہارے
باب داووں نے بہیں اُتاری اللہ نے ان کی کوئی سند۔''
اور جب خود آپ حضرات ہی کے اُصول اور قاعدے سے ان اکابرکا'' إمام''
ہونا غلط ہوا تو بیے کہنا بھی حرف غلط تھہرا کہ ان اِماموں کا منصب اِقامت دِین اور حفظ ِملت
تھا ۔۔۔ ہاں! یہ بھی'' بچوں کا ایک کھیل'' ہوتو اس میں گفتگونیں۔
خلاصہ یہ کہ شیعہ مُسلَّمات کی رُو سے ان کا مزعومہ عقیدہ اِمامت، اِقامت دِین
اور حفظ ملت کا سبب بھی تہیں بنا۔ یا تو بیتر بیف دِین اور تخریب ملت کا ذریعہ بنا، یا پھر محض
اور حفظ ملت کا سبب بھی تہیں بنا۔ یا تو بیتر بیف دِین اور تخریب ملت کا ذریعہ بنا، یا پھر محض

## نویں بحث: خلافت ِراشده واقعی إقامت دین کا ذریعہ ثابت ہوئی:

اگرآنجناب كابياُصول سيح به كه: ' إمامت، حفظ دِين كا ذريعه ب 'اوربيله: '' إمام كامنصب إقامت وين وحفظ ملت ہے'' توميں بصداً دب عرض كروں گا كه إقامت دِین وحفظ دِین کاعظیم الشان کام اہل تشیع کے نظریۂ اِمامت سے نہیں بلکہ اہل سنت کے '' نظریےَ خلافت'' ہے ہوا،اوراال سنت کے''خلفائے راشدین'' نے اِ قامت دِین وحفظ ملت کا وہ شاندار کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ بوری انسانی تاریخ بیش کرنے سے قاصر ہے۔ان کا بیکارنامہ جریدہ عالم برایبا ثبت ہے کہ مؤمن تو مؤمن بکسی کا فرکوبھی اس ہے مجال انکارنہیں۔اللہ تعالیٰ نے آنجناب کوعقل و انصاف کی نعت خداداد ہے بہرہ ورفر مایا ہے،اس لئے میں بیگزارش کرنے میں جن بجانب ہوں کہاس نا کارہ کی معروضات کوعقل وانصاف کی میزان میں تول کر دیکھتے، دِل کولگیس تو دادِ إنسان ديجة ، ورنه "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِين "توفرمودة خداوندى \_\_\_

مقصودے پہلے چندتمہیدی نکات پیش کرناضروری ہے:

ا:..'' امامت'' کے معنی:

لغت میں'' إمامت'' کے معنی مقتدائیت و پیشوائی کے ہیں، اور جس کی إقتدا کی جائے اس کو 'ا مام' کہتے ہیں۔ إمام راغب اصفہانی ' مفردات القرآن' میں لکھتے ہیں: "الامام المؤتم به انسانًا، كان يقتدي بقوله وفعله، أو كتابًا أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا (المفراوت في غريب القرآن ص:٣٣) و جمعه أثمة." ترجمہ:..''اِمام-جس کی جمع اُئمہ آتی ہے۔وہ ہےجس کی

اِقتداکی جائے ،خواہ اِنسان ہوکہ اس کے قول دفعل کی اِقتداکی جائے یا کتاب ہو، مااس کے سوا،خواہ وہ حق پرست ہو یا باطل پرست۔'' عموماً اس کا اِطلاق تین معانی پر ہوتا ہے:

اوّل:...' إمام' ببمعن' خليفهُ برحق'':

سمی قوم کے''سربراہ''اور''رئیسِ عام''کوبھی''امام''اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ
اس کے احکام کی تعمیل کی جاتی ہے۔قرآنِ کریم میں''امام'' کالفظ ہر جگداس کے لغوی معنی
میں استعال ہوا ہے،''امام''بہ معن''رئیسِ قوم'' قرآنِ کریم میں نہیں آیا۔اس کے بجائے
''خلیفہ'' کالفظ استعال ہوا ہے۔''امامِ عادل''اور''ائمہ جور'' کے الفاظ حدیث میں
کمثرت وارد ہیں۔الغرض''امام'' کے ایک معنی''خلیفہ برحق'' کے ہیں اور یہاں بہی معنی
زیر بحث ہیں۔

دوم :... 'إمام' بمعنی' و يني مقتداو پيشوا'':

حفرات شیعہ جن اکابر کو إمام کہتے ہیں ای دُوسرے معنی کے لحاظ ہے وہ درحقیقت اہلِ سنت کے لحاظ ہے وہ درحقیقت اہلِ سنت کے إمام ہیں۔خصوصاً شغلِ باطن، إصلاح وتز کیہ اورتصوف وسلوک ہیں ان کی إمامت مُسلِّمہ ہے، یہی وجہ ہے کہ تصوف وسلوک کے بیشتر سلسلے حضرت علی کرم

الله وجهه برمنتی ہوتے ہیں۔الغرض بیا کابر دراصل اللِ سنت کے اِمام ومقتدااور دِین پیشوا ہیں۔اہلِ تشقیع ان کی اِصطلاحی اِمامت کا غلط دعویٰ کرتے ہیں،جس سے ان ا کابر کا وامن کیسر بَری ہے۔

سوم :.. ' إمام' 'بمعنی'' صاحب إقتدار'':

جن حکمرانوں کور پاست و اِقتدار حاصل ہواور زمین میں ان کے اُحکام نافذ ہوں ،لیکن وِ بنی پیشوائی کا ایسا مقام ان کو حاصل نہ ہو کہ وہ خلفائے راشدین کی طرح مرجع ہر خاص وعام ہوں ،مجاز اُن کو بھی خلیفہ یا اِمام کہا جا تا ہے۔ کیونکہ بعض اُمور وین مثلاً جہاد ، تقسیم غنائم ، اِقامت جمعہ واُعیاد وغیرہ میں وہ فی الجملہ پیشوائی رکھتے ہیں۔'' اِمام'' کے بیہ وُ وسرے اور تیسرے معنی ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں۔

'' إمامت'' كان تين معنول كواً لگ الگ ذہن ميں ركھنا ضروري ہے كيونكه ان كورميان امتياز ندكر نے ہے بسااو قات خلط محث ہوجا تا ہے۔

ا:.. 'اِمام' 'بمعن 'خلیف' کاتقر رمسلمانوں کی ذمہداری ہے:

چونکہ دِین ولمت کے بہت ہے اُ دکام اِجھا کی ہیں اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور اِجھا عی ہیں اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور اِجھا عیت کسی اِمام اور رئیسِ عام کے بغیر ممکن نہیں ، اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اینے لئے کسی اَمیر اور رئیسِ عام کو نتخب کریں۔ نبج البلاغہ میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کا نعرہ تحکیم ''لا حکم اللہ الله ''سنانو فرمایا:

"قال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل، نعم انه لا حكم الالله، وللكن هؤلاء يقولون: لا امرة الالله، وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في امرته الممؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويبجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح بر،

ویستواح من فاجو." (نجابلاغه ص:۸۲، خطبه:۴)

ترجمه:... کلمه حق ہے گرمراد باطل ہے، یوق صحح ہے کہ حکم صرف الله کا ہے، کین بیلوگ تو یہ کہتے ہیں کہ إمارت (حکرانی)

تو صرف الله کی ہے حالا تکہ لوگوں کے لئے کسی آمیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ نیک ہویا بد، اچھا ہو یا گرا، تا کہ اس کے زیر حکومت مومن اپنے دین برعمل پیرا ہو، اور کا فرتمتع حاصل کرے، اور الله تعالی اس میں لوگوں کی دُنیوی میعاد پوری فرما کیں، اس کی سرکردگی میں اموالی فئے جمع ہوں، دُشمنوں سے جہاد کیا جائے، راستے محفوظ ہوجا کیں، قوی سے ضعیف کا حق دِلا یا جائے (ہر طرف ایسا امن وامان قائم ہوجائے کہ) شریف آدی سکھ چھن کی زندگی گزارے اور فساد پول کے شرکاکسی کوخوف ندر ہے۔"

اس خطبے میں حضرت کے الفاظ: "لا بدة الملت اس من امير بو او فاجر" سے معلوم ہوجاتا ہے کہ آمير كا اِنتخاب مسلمانوں كى صوابديد پر ہے، ورند ظاہر ہے كہ "بر او فاجر" كالفاظ لغواور بے معنی ہوں گے ہ جس طرح شريعت نے "اِمام نماز" كا وصاف بيان كرد ہے ہيں، اگر مسلمان ان شرائط كے حامل كو" إمام" بنا كيں گے تو ماجور ہوں گے، اور اگر ان شرائط كو ظنہيں كھيں گے تو گنهگار ہوں ہے ۔ بہر حال بيذ مدوارى انہى پر ہے كہوہ حامل شرائط كو ظنہيں ركھيں گے تو گنهگار ہوں ہے ۔ بہر حال بيذ مدوارى انہى پر ہے كہوہ حامل شرائط كو إمام بناتے ہيں يانہيں؟ نمازى إمامت "إمامت مغرى" اور خلافت "إمامت كبرى" كہلاتى ہے ۔ اس لئے جو تھم إمامت مغرى كا ہے وہى إمامت كبرى لينى خلافت كا سے مناح اللہ عناح اللہ عنہ عنہ خلافت كا سے مناح اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ خلافت كا سے مناح اللہ عنہ ہے۔ اس لئے جو تھم إمامت مغرى كا ہے وہى إمامت كبرى لينى خلافت كا سے مناح اللہ عنہ ہے۔

النا ... خليف كا إنتخاب الماحل وعقد كى بيعت سے موتاب:

اُ و پرمعلوم ہو چکا کہ اِ مامت وخلافت کے معنی ریاست ِ عامہ کے ہیں، کسی قوم کا رئیس وسر براہ وہی ہوسکتا ہے جس کوار باب ِ حل وعقد اپنار کیس و اِ مام اور خلیفہ تسلیم کرلیس ۔ لہٰذا خلافت كا اِنعقاد اللِ حل وعقد كى بيعت برموقوف ہے۔ كى فخص كو اِنام اور خليفہ بنانے كى صرف بہى صورت ہو كتى اور اس كے ہاتھ صرف بہى صورت ہو كتى ہے كدار ہاہ وعقد كى بيعت كى اعد پھركسى كورة وقبول كا اِختيار بربيعت خلافت ہوجائے۔ البتہ اللِ حل وعقد كى بيعت كے بعد پھركسى كورة وقبول كا اِختيار باقى نہيں رہتا، چنانچة ' نہج البلاغ،' ميں ہے كہ حضرت على رضى اللہ عند نے ایک خطبے میں فرمایا:

"ايها الناس! ان أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليهم، وأعلمهم بمامر الله فيه، فان شغب شاغب استعتب، فان أبني قوتل، ولعمرى لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس، فما الى ذلك سبيل، وللسكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار."

(نج البلانه م: ۲۳۸،۲۳۷)

ترجمہ:... "اے لوگو! اس اُمرِ خلافت کا سب سے نیادہ
حق داروہی شخص ہے جواس معاملے ہیں سب سے مضبوط ہو، اور اللہ
کے اُحکام کو زیادہ جانتا ہو، ایسے خلیفہ کے تقرر کے بعد اگر کوئی شورہ
شغب کرے تو اس کو فہمائش کی جائے ، اور اگر اس کے باوجود إنکار
کرے تو اس سے قال کیا جائے۔ ججھے تتم ہے! اگر إمامت ای
طرح منعقد ہواکرتی کہ ہر ہر فرد حاضر ہوتو بینا ممکن الوقوع ہے! بلکہ
اس کا طریقہ بہی ہے کہ الحل وعقد جس کو بھی رئیس مقرر کرلیں وہ
اِم قرار پائے گا، پھر نہ تو وہ شخص جو موجود تھا، وہ اس سے سرتا لی
کرسکتا ہے، اور نہ اس شخص کو جو اِنتخاب خلیفہ کے وقت موجود تیں تھا،
اس کے زوقول کا اِنتمیار حاصل رہتا ہے۔"

وعشمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب ان يرد، وانما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه امامًا كان ذلك الله رضيى، فإن خرج عن امرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه اللى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى."

(نيج ابلانه ص:۳۶۷،۳۲۹)

ترجمہ:... 'جھے سے ان حضرات نے بیعت کی ہے جضوں نے ابو بکر وعمراور عثمان (رضی التعنہم) سے بیعت کی تھی ،البغدالب نہ شاہدکو (قبول وعدم قبول کا) اختیار رہا اور نہ غائب اس کو مستر دکرسکنا ہے۔ انتخاب خلیفہ کے لئے مشور سے کاحق صرف مہاجرین وانصار بی کو حاصل ہے، جس شخص پر بید حضرات متفق ہوجا کیں اور اسے ''وام' 'مقرر کرلیں ، وہی اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ'' امام' 'ہوگا۔ پھراگر کو گئے تھی ''طعی'' یا'' بیعت' کی بنا پران کے فیصلے سے اِنجراف کرتا ہے تو بید حضرات اس کو اس چیز کی طرف واپس لا کیں گے جس سے وہ اِنجراف کررہا ہے ،اوراگر وواس کے باوجود آباد کا اطاعت نہیں ہوگا تو بید حضرات اس سے قبال کریں گے ، کیونکہ وہ'' المومنین' کا راستہ چھوڑ کر ڈوسر سے راستے پر ہولیا ہے ،اور جس طرف اس نے منہ کیا جھوڑ کر ڈوسر سے راستے پر ہولیا ہے ،اور جس طرف اس نے منہ کیا جھوڑ کر ڈوسر سے راستے پر ہولیا ہے ،اور جس طرف اس نے منہ کیا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کوائی طرف دھیل دیں گے۔''

اس نامة كرامت شامه كابغور مطالعه يجيئه ،اس ميس مهاجرين وانصار كواَر بابِ حل و عقد قرار ديا گيا ہے ، اور اس سے عقد قرار ديا گيا ہے ، اور اس سے انحراف كرنے والوں كو 'متبع غير مبيل المؤمنين' فرمايا ہے۔

٣ .... إمام اوّل حضرت ابو بكرصد يق " تنهيه ، حضرت على مرتضيّ نهيس :

اللّ سنت کے نزدیک آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد اِمامِ اوّل اور خلیفہ بلافصل حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثان غی اوران کے بعد حضرت عثان غی اوران کے بعد حضرت عثان غی اوران کے بعد حضرت علی مرتضی رضی الله عنہ م علی الترتیب اِمامِ برحق اور خلیفه راشد تھے، کیونکہ اہل حل وعقد مہاجرین وانصار نے علی الترتیب انہی چاروں کو اپنا خلیفہ و اِمام منتخب کیا تھا۔ خلافت بلافصل حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کا منصب تھا، اس لئے ان کو' امیر المؤمنین' نہیں بلکہ' خلیفه رسول اللہ'' کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی الله عنہ عنہ مہاجرین وانصار کے ساتھ ان کو خلیفه بلافصل تسلیم کیا اور ان کی موجودگ میں اپنی خلافت کو' قبل از وقت' قرار دیا ہے۔ چنانچیہ ' نہج البلاغ' میں ہے کہ جب آمخضرت صلی خلافت کو ' قبل از وقت' قرار دیا ہے۔ چنانچیہ ' نہج البلاغ' میں ہے کہ جب آمخضرت علی رضی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان بن حرب رضی الله عنہما نے حضرت علی رضی الله عنہ کو بیعت خلافت کی پیشکش کی تو آب نے فرمایا:

"ایها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرّ جوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، وعرّ جوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن، ولقمة یغص بها آکلها، ومجتنی الشمرة لغیر وقت ایناعها کالزّ ازع بغیر أرضه." (نج البلاغ ص:۵۲) ترجمه:..."ال لوگو! فتول کی موجول کونجات کی کشتول کے چرکر پار ہوجا وَ، منافرت کے رائے چھوڑ دو، مفاخرت کے تاج کو اُتار کھینکو، کامیاب رہا وہ مخص جوقوت بازوے اُٹھا، یا جھڑے کے خات کے کنارہ کش رہ کراس نے لوگول کو بدا منی سے راحت دی، یہ بار خلافت کوئی چولول کی سے نہیں بلکہ بدمزہ پانی ہے، اور ایسالقمہ ہے خلافت کوئی چولول کی سے نہیں بلکہ بدمزہ پانی ہے، اور ایسالقمہ ہے کوگھانے والے کے گلے میں انگ کررہ جائے۔ یکنے سے کہلے کھل

توڑنے والا ایساہے کہ وُ دمرے کی زمین میں کاشت کرے۔'' آخری جملہ بتا تا ہے کہ آپ خلیفۂ بلافصل حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو بجھتے تصاوراس وقت اپنی خلافت کوبل از وقت سجھتے تتھے۔

خلفائے راشدین مسلمانوں کے منتخب اِ مام اور اللہ تعالیٰ کے موعود خلفاء ہے:

ان تمہیدی مقد مات کے بعد گزارش ہے کہ بیچاروں حضرات خلفائے راشدین ایں جوافضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی'' خیراً مت' کے متخب اِ مام اور اللہ تعالیٰ کے موعود خلیفہ ہیں جوافضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی'' خیراً مت' کے متخب اِ مام اور اللہ تعالیٰ کے موعود خلیفہ سے سے اللہ ان کے استخلاف نی الارض کی چیش کوئی فرمائی اور اس چیش کوئی فرمائی اور اس چیش کوئی جیس ان کی اِ قامت و بین اور حفظ ملت کے اوصاف کو بطور خاص ذکر فرمایا۔

پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان پیش گوئیوں کےظہور کا وقت آیا تو حضرات

مہاجرین وانصار رضی النّه عنہم کوتو فیقِ خاص عطافر مائی کہان خلفائے اَر بعد رضی اللّه عنہم کواپنا

ا مام اور خلیفه بنا کمیں تا که ان کے ذریعے موعود پیش گوئیاں پوری ہوں اور اِ قامت دِین و ...

حفظ ملت كاعظيم الشان كارنامه يرده غيب سے منصة شہود برجلوه كرہو۔

قرآنِ کریم میں اس فتم کی آیات بہت ہیں گرخلفائے اُربعہ رضی اللہ عنہم کے باہر کت عدد کی مناسبت سے یہاں قرآنِ کریم کی جار پیش گوئیوں کے ذکر کرنے پر اِکتفا کرتا ہوں:

پہلی پیش گوئی: مظلوم مہاجرین کومکین فی الارض نصیب ہوگی اور وہ إقامت دین کا فریضہ انجام دیں گے:

سورة الج كى آيت ملين مين حق تعالى شانه كاارشاد ب:

"اَلَّـذِيُنَ إِنَّ مُّـكَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَـوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكِرِ وَ لِللهِ عَاقِبَةُ الْامُورِ."

ترجمه:... ' وه لوگ كه اگر جم ان كوقدرت دين ملك مين تو

وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکو ۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرائی ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔''

اس آیت کی مختصرتشر تک میہ ہے کہ اس ہے اُو پر کی آیات میں فر مایا تھا کہ جن مظلوم مہاجروں کوان کے گھروں سے نکلنے پرمجبور کردیا گیاان کو اِ ذنِ جہاد دِیا جار ہاہے، چونکہ وہ دِینِ خداوندی کے ناصر و مددگار ہیں اس لئے لامحالہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مددفر مائیں گے۔اس آیت میں بطور پیش گوئی ان مظلوم مہاجرین کی شان بیان فر مائی گئی ہے کہ:''اگر ہم ان کوزمین میں اِقتدارعطا فرمائیں (جو اِذن جہاد کی علت غائیہ، قدرتِ خداوندی کا ا د فیٰ کرشمہ اور نصرتِ اِلٰہی کا ایک ثمرہ و نتیجہ ہے ) توبیہ حضرات زمین میں ارکانِ اسلام کو قائم کریں گے،نیکیوں کے پھیلانے اور بدیوں کے مٹانے کا اہتمام بلیغ فرمائیں گے۔''اور آخر میں فرمایا: "وَ بِللهِ عَساقِبَهُ الْأُمُور" "الله بي كے اختيار میں ہے انجام سارے كاموں کا۔''مطلب بیرکہ مہاجرین کی میٹھی بھر جماعت جو بے بسی و بے جارگی کے عالم میں اپنا وطن چھوڑنے پرمجبور ہوئی ،اورجن کے گردو پیش خطرات کےایسے بادل منڈ لا رہے ہیں کہ گو یا ان کوز مین سے اُ چک لیا جائے گا ،ان کے بارے میں یہ پیش گوئی بظاہر عجیب وغریب معلوم ہوگی ،لیکن دیکھتے رہوا یک وقت آئے گا کہاس جماعت کوتمکین فی الارض کی دولت ہے سرفراز کیا جائے گا،ایم، کمزور جماعت کٹمکین فی الارض عطا کردیناحق تعالیٰ کےلطف و کرم ،اس کی قندرتِ کا ملہ اور حکمتِ بالغہے کچھ بھی بعید نہیں ۔

یہ آیت شریفہ دو پیش گوئیوں پرمشمنل ہے، ایک بیہ کہ مہاجرین کو زمین میں اِقتدار (حمکین فی الارض)عطا کیا جائے گا، دوم بیہ کہان کے دورِ اِقتدار میں ان ہے جو چیز ظہور پذریہوگی وہ ہے اِ قامت ِدین، اُمر بالمعروف اور نہی عن المنکر ۔

اس وعدہ ُ اللی کے مطابق مہاجرینِ اوّلین میں اُن چاراً کابرکو، جنھیں'' خلفائے راشدین'' کہا جاتا ہے، اِ قتدار عطا کیا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہی حضرات اس آیت شریفہ کے وعدے کا مصداق تھے، اورانہی کے قق میں مندرجہ بالا پیش گوئیاں پوری ہوئیں اوران حضرات نے اِ قامتِ دِین کا فریضہ انجام دیا۔ دُوسرى پيش كوكى: الله ايمان سے استخلاف كاوعده:

سورهٔ نورکی آیت اِستخلاف میں جن تعالی شانهٔ کاارشاد ہے:

ایمان لائے اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ بعد کو حاکم کردے گا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جمادے گا ان کے لئے دین ان کا جو پہند کردیا ان کے واسطے، اور وے گا ان کوان کے ڈرکے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں مے میراکسی کو، اور جو ناشکری کرے گا اس کے چیچے، سووی لوگ ہیں نافر مان ۔''

ورورت پيءِ روي

جوحظرات نزولِ آیت کے دفت موجود تصاور جن سے لفظ"مِنٹیم" کے ساتھ خطاب کیا جار ہاہے،ان سے اس آیت بشریفہ میں چار دعد نے فرمائے گئے ہیں: بہلا وعدہ:... یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت میں سے پچھلوگوں کوخلیفہ بنا کمیں گے،

جن كى بدولت الله الميان كى بورى جماعت كو إستخلاف فى الارض نصيب بهوگا۔ كسب قبال تسعالى: "وَجَعَلَتُكُمُ مُلُوْكَا" ان خلفاء كى خلافت، خلافت بموعوده اورعطيرة إللى بهوگى اوريه حضرإت الله تعالى كے نامزد كرده موعود خلفاء بهوں گے۔ چونكه وعده والله كے خلاف ممكن نہيں، للهذا الله تعالى اسپنے وعدے كو بهر حال بروئے كار لائيں گے اور اس كے تكوينى انتظامات فرمائيں گے۔

و وسرا وعدہ:... یہ کہ اللہ تعالی ان کے دورِ خلافت میں اپنے پہندیدہ دِین کواپیا مشمکن اور جاگزیں کردیں گے کہ وہ رہتی دُنیا تک قائم و مشحکم رہے گا، آئندہ کسی کے لئے یہ مشمکن اور جاگزیں کردیں گے کہ وہ رہتی دُنیا تک قائم و مشحکم رہے گا، آئندہ کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اس کی بیخ و بن کو ہلا سکے۔ان ربانی خلفاء کے ہاتھوں جو پچھ ظہور پذیر ہوگا وہ وعد دَ الہی کا مظہر اور حق تعالی شانهٔ کا پہندیدہ دِین ہوگا، تو فیقی الہی ان کی دست گیری فرمائے گی اور قدرت ِ خداوندی اظہار دِین کے لئے ان خلفاء کو اپنا آلۂ کا ربنائے گی۔

تیسرا وعدہ:... یہ کہ ان کے خوف کو اُمن سے بدل دیں گے۔ یعنی آج جو خطرے کے بادل ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جب اس وعدہ َ اِلہیہ کے ظہور کا وقت آئے گا تو یہ سارا خوف و ہراس جا تا رہے گا، دُنیا کی جروتی وطاغوتی طاقتیں ان سے لرزہ براندام ہوں گی، گران کو کئی قوم سے خوف وخطر نہیں ہوگا۔

چوتھا وعدہ:... بیکہ بیہ حضرات اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہوں گے،ان کے شب وروز عبادت و اللہی میں گزریں گے، کفروشرک اور فتنہ و فساد کی جڑا کھاڑ پھینکیں گے،ان جاروں وعدوں کو ذِکر کرنے کے بعد فرمایا:

"وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰثِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

یعنی ان حضرات کا اِستخلاف حق تعالی شانهٔ کاعظیم الشان اِ نعام ہے، جولوگ اس جلیل القدر نعمت کی ناقدری و ناشکری کریں گے وہ قطعاً فاسق اور اللہ تعالیٰ کے نافر مان مخمریں گے۔

زول آیت کے وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قرعہ وال کس کس کے نام نکاتا ہے؟ خلافت ِ اللہ یہ موعودہ کا تاج کن کن خوش بختوں کے سر پرسجایا جا تا ہے؟ کون کون خلیفہ ربانی ہوں گے؟ اوران کی خلافت کی کیا تر تیب ہوگی؟ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ وعد وَ اللہ منصر شہود پر جلوہ گر ہوا تب معلوم ہوا کہ حق تعالی شانۂ کے بیعظیم الشان وعد کا بہی چارا کا برے متعلق تھے جن کو' خلفائے راشدین' کہا جا تا ہے، رضی اللہ عنہم حق گر شتہ بالا دونوں آیات سے معلوم ہو چکا ہے کہ خلفائے اُر بعد رضی اللہ عنہم حق تعالی شانۂ کے ''موعود اِمام' 'تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے تعالیٰ شانۂ کے ''موعود اِمام' 'تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے تعالیٰ شانۂ کے ''موعود اِمام' 'تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے

پہلے سے نامزد کررکھا تھا، تنزیلِ محکم میں ان کی خلافت کا اعلان فرمارکھا تھا، یہ بھی معلوم ہوا کہان خلفائے رہائی اور آئمہ کم ہدی کے ذریعے دین وملت کی حفاظت ہوئی اور وہ تمام اُمور جو اِمامت ِحقہ اور خلافت نبویہ سے وابستہ ہیں، ان اکا بڑکے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے ''ازالہ الخفا'' میں بالکل صحیح لکھا ہے:

"أيام خلافت بقيدايام نبوّت بوده است، كويا در أيام نبوّت حضرت بيغامبر صلى الله عليه وسلم تصريحاً بزبان مى فرمود و دراً يام خلافت ساكت نشسة بدست وسراشاره مى فرمايد-"

(ازالة الخفاج: اص: ٢٥)

ترجمہ:...''خلافت ِراشدہ کا زمانہ، دورِ نبوّت کا بقیہ تھا، بس بوں کہئے کہ دورِ نبوّت میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صراحثاً زبان سے تھم فرمارہ ہے تھے اور زمانۂ خلافت میں گویا خاموش بیٹھے ہاتھ اور سرے اشارہ فرمارے تھے۔''

ان دونوں آیاتِ شریفہ کے مطابق اِ قامتِ دِین اور حفظِ ملت تو خلفائے راشدین کی مشترک میراث تھی، قرآن و حدیث میں ان اکابر کے الگ الگ دور کی خصوصیات اوران کے منفر دکارناموں کی بھی تصریحات وتلمیحات فرمائی گئی ہیں۔ تعیسری پیش گوئی: مرید من سے قبال:
تعیسری پیش گوئی: مرید من سے قبال:

سورة المائدة مين ارشاد خداوندي ب:

"يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنُ يَّرُتَدُ مِنْكُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَسَأْتِسَى اللهُ بِقَوْمٍ يُسَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى المُوْمِنِيْنَ اَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَلِكَ فَصُلُ اللهِ يُوْتِيَهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ."
(المائدة: ۵۳) ترجمہ:.. "اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گا اپنے وین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایک قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم ول ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کا فروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور قرتے نہیں کسی کے الزام سے، یفضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے، اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔"

اس آیت شریفہ میں دین وملت کی ابدی بقا وحفاظت کے متعلق ایک عظیم الشان پیش گوئی کی گئی ہے کہ اسلام میں جب بھی فتنۂ اِرتد ادسراً ٹھائے گا، حق تعالی شانۂ اس کے مقابلے میں ایسی قوم کو لے آئے گا جن کو اللہ تعالی سے عشق ہوگا اور وہ اللہ تعالی کے محبوب ہوں گے مسلمانوں پرشفیق ومہر بان اور دُشمنانِ اسلام کے مقابلے میں غالب اور زبر دست ہوں گے ، اور وہ دین بین کی سربلندی کے معابلے میں کسی ملامت گری ملامت کا اندیشہ بین کریں گے۔

وصالِ نبوی کے بعد سب سے پہلا اور اِسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ اِرتداد حضرت ابو برصد اِق رضی اللہ عنہ کے دور میں رُونما ہوا، اور پورے عرب میں اِرتداد جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ان میں ہے بعض جھوٹے مدعیانِ نبوت کے پیرو ہوئے، مثلاً اسود عنسی ذوالخمار کی قوم بنو مدلج ، مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حذیفہ، طلیحہ اسدی کی قوم بنوا سرہ ہجاح بنت منذر کی قوم بنوتیم کے پچھلوگ سے بعض قبائل اپنے قدیم دین جا ہلیت کی طرف لوٹ گئے اور بعض نے زکو ہ ادا کرنے سے انکار کردیا۔ ان مرتدین کی تفصیل کی طرف لوٹ گئے اور بعض نے زکو ہ ادا کرنے سے انکار کردیا۔ ان مرتدین کی تفصیل حدیث وسیر کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جرائی ایمانی، حسن تد ہراور آپ گئے کے رُفقاء کی سرفر وشانہ خدمات نے اِرتداد کی اس آگ کو بجھایا، جس نے پورے عرب کو ایمان ہو مسلمانوں کی از سرنو شیرازہ بندی کی اور پورے عرب کو نئے سرے سے متحد کر کے ایمان و اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر ڈال دیا، اوران کے ہاتھ میں عکم جہاددے کران

کو قیصر و کسری سے بھڑا یا۔ لہندااس قرآنی پیش کوئی کا اوّلین مصداق حضرت صدیق اکبراور ان کے رُفقاء ہیں، رضی اللّه عنهم وارضا ہم۔

یہاں ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دِلا نا ضروری ہے، وہ بیہ کہ غزوۂ خیبر ہیں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:

ترجمہ:.. 'میں کل بیجھنڈ اایک ایسے مخص کے ہاتھ میں ورس کا جواللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہے مجت رکھتا ہے، اوراللہ ورسول اس ہے مجت رکھتے ہیں ۔''

اس ارشاد کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کا نامِ نامی مبہم رکھا تھا،اس لئے ہرشخص کوتمناتھی کہ یہ سعادت اس کے جصے میں آئے۔اگلے دن جب جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس پیش گوئی کے مصدات میں کوئی اِلتباس مبیس رہا،اورسب کومعلوم ہوگیا کہ اس بشارت کا مصداق حضرت علی کرتم اللہ وجہہ تھے۔

ٹھیک ای نج پر جھنا چاہے کہ اس آیت شریفہ میں جس قوم کومر تدین کے مقابلے میں لائے جانے کی چیش کوئی فرمائی گئی ہے، نزول آیت کے وقت ان کے اسمائے گرامی کی تعیین نہیں فرمائی گئی تھی، اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ خدا جانے کون حضرات اس کا مصدا ق بیں؟ لیکن جب وصالی نبوی کے بعد فتنۂ ارتدا و نے سراُ ٹھایا اور اس کی سرکوئی کے لئے حضرت صدیق اکبراُ وران کے رُفقاء کو کھڑا کیا گیا، تب حقیقت آشکارا ہوگئی اور کوئی اِلتباس و اشتباہ باتی ندر ہا کہ اس چیش گوئی کا مصدا ق یہی حضرات تصاورانی کے درج ذیل سات اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں:

ا:... "يُعِبُهُمْ" ليعنى الله تعالى ان معبت ركفته بين اور بيد هفرات محبوب بارگاهِ اللي بين -

۲:... "وَيُحِبُّونُه " یعنی بیر حضرات الله تعالی مصحبت رکھتے ہیں اوراس کے سیج عاشق ہیں۔

سا:... "أَذِلَةٍ عَسلَى الْسَمُونِينَنَ" لِعِنْ مسلمانوں بِرَشْفِق ومهربان بين اوران ك

سامنے متواضع ہیں۔

سم:..." أَعِـزُةِ عَلَى الْكُلْفِرِيُنَ" لَيْنَ دُشَمَّانِ دِينَ كِمِقا بِلِمِينِ عَالبِ اور زيردست بين \_

شبخاهدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ" لِين يحضرات مجامد في سبيل الله بين كرمض رضائل الله بين كرمض رضائل الله بين كرمض رضائل كالمحادث جها وكرتے بيں۔

۲:... "وَلَا يَخَالُونَ لَوُمَةَ لَآنِم "لِينى يَهِى ملامت كَرى ملامت كى پروائيس كرتے۔

2:... "ذلك فَضُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ" لِينى الن حضرات كوان صفات كاليه كساتھ موصوف كرديتا اوران عظيم الشان خدمات اسلاميد كا ان كے ہاتھ سے ظہور پذیر مونا محض فضلِ خداوندى كا مورد مونا محض فضلِ خداوندى كا مورد جونا محض فضلِ خداوندى كا مورد جيں، جوان حضرات كى اعلى ترين سعادت ہے۔ اللہ تعالى اپنے فضل ولطف كے لئے جس كو جي ، جوان حضرات كى اعلى ترين سعادت ہے۔ اللہ تعالى اپنے فضل ولطف كے لئے جس كو واجع بين فتخب كر ليتے بيں، يدين تعالى شان كالطف وكرم اور فضلِ خاص تھا كه ان كمالات وضد مات كے لئے خليف اوّل اوران كے رُفقاء كوچن ليا، رضى الله عنهم ..

۱۰۰۰۱ ورآخر میں فرمایا: "وَاللهُ 'وَاسِعٌ عَسَلَیْمٌ" ییکویا أو پر کے بیان کی تعلیل و
تدلیل ہے۔ بیخی حق تعالیٰ شانۂ کی وسعت ورحمت وفضل کا کیا ٹھکا تا ہے؟ اور کسی کوان
الطاف کر بیانہ اور مراجم خسر وانہ کا مورد ومصداق بتادیتا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے؟
پھروہ علیم و کیم یہ بھی جانتا ہے کہ کس مخفل میں کیمی صلاحیت و استعداد ہے، درجات ایمان
میں کون کس مرجے پرفائز ہے اور کون ان عنایات ہے پایاں اور اِفضالِ الہیکا اہل اور
مستحق ہے؟

وادِ إنصاف دیجئے کہ حق تعالی شانہ نے اِمامِ اوّل اُوران کے زُفقاء ومعاونین کی کسی مدح وستائش فرمائی اوران کے اوصاف و کمالات کو کیے مجز انداز میں بیان فرمایا۔
کیاس سے بردھ کرکسی اُمتی کے اوصاف و کمالات کا بیان کرناممکن ہے؟ ہرگز نہیں ...!
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے الفاظ میں:

'' دری*ن آیت مدح کساینکه قال مر*تدین کردند باوصاف

کمالے کہ بالائے آن اوصاف در اِصطلاحِ قرآن چیزے نیست مرکور فرمودند'' (تحفدا ثناعشریہ ص:۱۸۲)

ترجمہ:..''اس آیت میں مرتدین سے قال و جہاد کرنے والے حضرات کی ایسے اوصاف کمال کے ساتھ مدح فر مائی گئی کہ اِصطلاحِ قرآن میں ان کمالات سے بڑھ کراورکوئی کمال نہیں۔''

چوتھی پیش گوئی: خلفائے ثلاثہ کے قل میں

حق تعالى شانهٔ سورة الفتح ميں فرماتے ہيں:

"قُلُ لِّلُمُ خَلَّفِيْنَ مِنَ الْآعُرَابِ سَتُدْعَوُنَ اللَّي قَوْمٍ الْوَلِي مَنْ الْآعُرَابِ سَتُدْعَوُنَ اللَّي قَوْمٍ الْوَلِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسُلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوْا يُولِي بَاللَّهُ اَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبُلُ يُعَرِّمُ مَنْ قَبُلُ يُعَرِّمُ مَا اللهُ اَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا."
(الفَّحَ: ١١)

ترجمہ:... "کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گنواروں سے کہ آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر، بڑے خت لڑنے والے بتم ان سے الروگ والے بتم ان سے لڑوگ یا وہ مسلمان ہوں گے، پھرا گرحکم مانو گے تو دے گاتم کو اللہ بدلہ اچھا، اورا گریاب جاؤگے جیسے بلیٹ گئے تھے پہلی بارتو دے گاتم کو ایک عذاب دردناک۔"

سے آیت شریفہ'' آیت دعوت اعراب'' کہلاتی ہے، اس میں رُوئے تخن ان اعراب، یعنی عرب کے بادیشین قبائل \_ اسلم، جہینہ، مزینہ، خفاراوراً شجع \_ کی طرف ہے جنھوں نے سفر حدیبہ میں آنجھرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت ہے پہلوتہی کی تھی ، انہیں فرمایا جار ہا ہے کہ آئندہ زمانے میں تنہیں ایک سخت جنگجوتو م کے مقابلے میں نکلنے کی دعوت دی جائے گی جمہیں ان لوگوں ہے مسلسل جنگ کرنا ہوگ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں یا جزید دے کراسلام کے زیر نگیں آجا کیں اورا طاعت قبول کرلیں ،

اس وعوت پر لبیک کہو گئے تو اَ جریا وَ گے اوراگریہلے کی طرح پہلوتھی کرو گئے تو در د ناک سزا ملے گی۔

اس آیت شریف کے نزول کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جہاد کے لئے اُعراب کو بھی دعوت نہیں دی گئی جس میں جنگ وقبال کی نوبت آئی ہو، لامحالہ دعوت اُعراب کی یہ چیش گوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے سے متعلق ہوگ ۔ چنا نچے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے زمانے میں اَعراب کو قبالِ مرتدین کے لئے نکلنے کی دعوت دی گئی اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں انہیں فارس و رُوم کے مقالے کی دعوت دی گئی ،جس سے چندا مور ٹابت ہوئے:

اوّل:..خلفائے ثلاثة مجاہد فی سبیل اللہ اوردائی جہاد تھے، عرب وعجم ہے ان کی معرک آرائی محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے تھی ، اس لئے حق تعالیٰ شانۂ نے ان حضرات کی طرف ہے دی گئی دعوت براینی رضا و تحسین کی مہر شبت فرمائی۔

دوم:...ان حضرات كے دم قدم سے اسلام كى اشاعت ہوئى اوراس كوغلبہ ہوا، لقوله تعالى: "تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ"۔

سوم :...ان کی وعوت پر لبیک کہنے کا تھم دیا گیا اور اس پر اَجر کا وعدہ فر مایا گیا ، ان کی وعوت سے سرتانی کرنے کی ممانعت فر مائی اور اس پر عذاب اَلیم کی وحمکی دی گئی ، معلوم ہوا کہ بیر حضرات اللہ تعالی کے نز دیک واجب الاطاعت خلفائے ربانی تھے۔

قرآن کریم نے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اِستخلاف کو پے در پے چیش کوئی کی صورت میں بیان فر مایا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور پیش کوئیوں میں تخلف کی مخبائش نہیں۔ یہ پیش کوئیاں اگر ایک طرف قرآنِ کریم کی حقانیت کی دلیل اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ کا اِعجاز ہیں ، تو دُوسری طرف حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ کا اِعجاز ہیں ، تو دُوسری طرف حضرات کی حقانیت کی راشدین رضی اللہ عنہم کے ذریعے ان پیش کوئیوں کا پورا ہوتا ، ان حضرات کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آنجناب اگر بنظرِ اِنصاف ان پرغور فر ما کیں محتواس اُمرکے تسلیم کرنے پراپنے آپ کومجوریا کیں محتوات کی حقاظت واستخلام

کا ذر نعیہ ثابت ہوئی، کو یا بید حضرات ،اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ دِین کی دعوت وتبلیغ اوراشاعت کے جارحۂ الہیکی حیثیت رکھتے تھے۔

قرآنی پیش گوئیوں کی تائیداً حادیث نبویہے:

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بہت ہے ارشادات بھی ان پیش گوئیوں پر مشمل ہیں جوقر آن کریم کی مندرجہ بالا چارآ یت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ بیا حادیث فریفین کی کتابوں سے مرف کتابوں سے مرف کتابوں سے مرف جاراً حادیث ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

میلی حدیث:..علامه است حیات القلوب و بلده وم مین وعوت و والعشرة " " کوزیل میں لکھتے ہیں:

" حدیث می حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے پہلے کی منقول ہے کہ جناب امیر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروں سے خوف زوہ تھے اور کشائش کا انظار کر رہے تھے کہ حق سیحانہ وتعالیٰ نے تھم دیا کہ اعلانیہ وعوت وین دو اور تبلیغ کرو۔ پھر تو آلہ مسلم سجد میں تشریف لائے اور ججر اِساعیل کے پاس کھڑے ہوکر باواز بلندندا کی کہ: اے گرو وقر ایش اور عرب کے پاس کھڑے ہوکر باواز بلندندا کی کہ: اے گرو وقر ایش اور عرب شہادت کی دعوت دیتا ہوں، اور بت پری ترک کرنے کا تھم دیتا ہوں، اور بت پری ترک کرنے کا تھم دیتا ہوں، اور بت پری ترک کرنے کا تھم دیتا ہوں، اور بت پری ترک کرنے کا تھم دیتا ہوں، میری بات ما نو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو قبول کرو تو عرب و جول، میری بات ما نو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو قبول کرو تو عرب و مول، میری بات ما نو اور جو گھھیں کہتا ہوں اس کو قبول کرو تو عرب و جوگ ۔ " (اُردو ترجہ حیات القلوب میں۔ اس کو تو ایت نقل کی ہے:
دو مری حدیث اسای کتاب میں آگے بیروایت نقل کی ہے:

" الله عليه وآله وسلم فرمات بيل كه: خدان محدكواس كم مبعوث صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بيل كه: خدان محدكواس كم مبعوث فرمايا به كه متمام بادشا بالن باطل كوتل كردول اورا مسلمانو! ملك و بادشا بى تمهار مداردول . " (ايغا ص: ۳۳۰)

يد دونوں احاديث چندا جم ترين نكات وفوا كد پرمشتل بيں:

اقال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے لئے عرب وجم کی بادشاہت کا وعدہ فرمایا گیا تھا، اور بیہ وعدہ خلفائے اربعہ کے ذریعے ظہور میں آیا، لہٰذا یہ حضرات اس عظیم الشان پیش کوئی کا مصداق تنے۔

دوم:... بیده عده دِینِ حق کے قبول کرنے والوں سے تھا، جس سے واضح ہوا کہ بیہ حضرات سچے دِل سے دِینِ اسلام کوقبول کرنے والے اور دِینِ حق کے داعی تھے۔

سوم :...ان حضرات ہے عرب وعجم کی ہادشا ہت کے ساتھ'' بہشت کی سلطنت'' کا بھی وعدہ فر مایا محیا۔معلوم ہوا کہ میدحضرات وعد ہ نبوی کے مطالِق قطعاً جنتی ہیں۔

چہارم :... پیش گوئی میں ''تمام باُدشاہانِ باطل'' کونل کرنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔معلوم ہوا کہ بیدحضرات'' بادشاہانِ باطل' 'نہیں تھے، بلکہ بیضلفائے ربانی'' بادشاہانِ باطل کے قاتل' تھے۔

بیجم :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بادشاہانِ باطل کے قبل کرنے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، حالا تکه بادشاہانِ باطل کے قبل کا ظہور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی الله عنہم کے ہاتھوں ہوا کہ بید حضرات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سبح نائب منے اس لئے ان حضرات کے ہاتھوں جو کا رنا مے ظہور پذیر ہوئے ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

تنیسری حدیث:...علامه مجلسی نے ''بحار الانوار'' میں صدوق کی''امالی'' اور ''خصال'' کے حوالے سے بیحد یث نقل کی ہے:

"٣- ل، لي: محمد بن أحمد المعاذى

ومحمد بن ابراهيم بن أحمد الليثي عن محمد ابن عبىدالله بين النفيرج الشيروطيي، عن محمد بن يزيد بن المهلب، عن أبني اسامة، عن عوف، عن ميمون، عن البراء بن عبازب قال: لمّا أمر رسول الله صلى الله عليه وآليه ببحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عبرض الخندق لا تأخذ منها المعاول، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فلمًا رآها وضع ثوبه وأخذ السمعول وقال: "بسم الله" وضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله انِّي لأبصر قبصورها البحيميراء الساعة" ثمّ ضرب الثانية: فقال: "بسم الله" ففلق ثلثا آخر فقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله انِّي لأبصر قصر المدائن الأبيض" ثمَّ ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله انّي لأبصر أبواب الصنعاء مكاني ( بحارالانوار ج:۲۰ ص:۲۲۱) هاذا."

نیز علامہ مجلسی کی کتاب'' حیاتُ القلوب'' جلد دوم میں اس حدیث کا حاصل مضمون یوں ذکر کیا گیاہے:

" بیالیسوال معجزه: خاصه و عامه نے روایت کی ہے کہ جنگ اُخراب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خندق کھود ناتقیم فرمایا کہ ہر چالیس ہاتھ دس آدی کھودیں۔سلمان اُدر حقد یقد سلمان کے بیچے پھر تکلا، جس پر بھاؤڑ ااثر نہیں کرتا تھا،سلمان نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے عرض کی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مسجد اُحزاب سے باہر آئے اور عرض کی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مسجد اُحزاب سے باہر آئے اور

بھاؤڑا لے کرتمن بار پھریر مارا، ہرمرتبدایک تیسرا حصہ پھرے جدا ہوتا اور برق سی چیکتی،جس سے تمام دُنیاروشن ہوجاتی، اور حضرت (صلی الله علیه وسلم) الله اکبر فرماتے، صحابیہ بھی الله اکبر کہتے۔ حضرت (صلّی الله علیه وسلّم) نے فر مایا کہ: پہلی روشنی میں یمن کے قصرنظرا عادرخدانان سب كو مجصعطا فرمايا - ووسرى مرتبه شام کے قصر دِکھائی ویئے اور خدانے ان سب کو مجھے کرامت فر مایا۔اور تیسری بار مدائن کے قصر میں نے دیکھے اور خدانے بادشا بان مجم کے ملک مجھے بختے۔اس کے بعد خدانے یہ آیت نازل فرمائی:"لیظهرہ على الدين كله ولو كوه المشركون" (سورة توبه آيت:٣٣) خدااس کے دین کوتمام دینوں برغالب کردے گا اگر جے مشرکین کراہت کریں۔'' (ترجمه حيات القلوب ص:۳۲۹) چٹان کی سے صدیث علامہ کلینی نے بھی'' کافی کتاب الروضہ' میں روایت کی ہے؛

اس كے فاصل محتى جناب على اكبرالغفاري لكھتے ہیں:

"حديث الصخرة من المتواترات قدرواه الخاصة و العامة باسانيد كثيرة."

ترجمه:... " خندق میں چٹان نکلنے اور آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوایینے دست مبارک سے تو ڑنے کی حدیث متواتر أحاديث من سے ہے، اس كوفريقين في بہت ى اسانيد سے روایت کیا ہے۔''

چوهی حدیث:...علامهجلسی نے ''حیاث القلوب'' جلد دوم میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى بيش كوئيول كي والله بين بيحد بيث تقلق كى بيد:

" بچاسوال معجزه :... ابن شهرا شوب وغيره نے روايت كى ہے کہ ایک روز آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کو دیکھا جو پتلے اور بالوں سے بھرے ہوئے ہتے، آپ نے فرمایا: تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اپنے ہاتھوں میں بادشاہ بجم کے ہاتھوں سے کڑے بین مدائن فتح ہوا، ہاتھوں کے کڑے بہنائے۔ پھر حضرت (صلی عمر نے اس کو بلاکر بادشاہ بجم کے کڑے بہنائے۔ پھر حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ: جب مدائن کو فتح کرنا تو قبطیوں کوتل مت کرنا کیونکہ ماریہ ابراہیم کی ماں اس قبیلے سے ہے۔ پھرفرمایا کہ: رُوم کوفتح کروگے، جب فتح کرنا تو اس کلیسا کو جوشرتی جانب ہے مسجد کوفتح کروگے، جب فتح کرنا تو اس کلیسا کو جوشرتی جانب ہے مسجد کوفتح کروگے، جب فتح کرنا تو اس کلیسا کو جوشرتی جانب ہے مسجد کا دیائے۔ القلوب جن میں الایں اللہ کا دیائے۔ القلوب جن میں الایں کا دیائے۔ القلوب جن میں الایں کیا دیائے۔ اللہ کو بیائے۔ القلوب جن میں الایں کیا دیائے۔ القلوب جن میں الایں کیا دیائے۔ القلوب جن میں الایں کیا دیائے۔ اللہ کیائے۔ اللہ کو کیائے۔ اللہ کیائی کیائے۔ اللہ کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کے کہ کیائی کیا

ان احادیث بویہ سے تابت ہوا کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے عرب وجم کی حکومت کا وعدہ فر مایا تھا، اور بید وعدہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ذریعے پورا ہوا۔ نیزیہ بھی تابت ہوا کہ اللہ تعالی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوفارس و کروم اور شاہانِ مجم کے خزانوں کی تنجیاں عطا فر مائی تھیں، یہ تنجیاں آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کو مرحمت ہوئیں، اور انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حقیت سے ان مما لک کوفتے فر مایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کے کارنا ہے قرآن کر میم کی چیش کوئی: '' تا کہ عالب کرد سے دین حق کو تمام اُدیانِ باطلہ پر'' کی عملی تفکیل کریم کی چیش کوئی: '' تا کہ عالب کرد سے دین حق کو تمام اُدیانِ باطلہ پر'' کی عملی تفکیل مقلم کے دین حق کو اُدیانِ باطلہ پر' کی عملی تفکیل میں۔ یہ حضرات دین حق کے عکم بردار تھے اور ان کے ذریعے دین حق کوادیانِ باطلہ پر عالم کہا۔ ان کہا گالے کہا گالے۔ کارنا کے خراب کہا گالے۔ کارنا کے خراب کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے۔ کارنا کے خراب کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے۔ کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے کہا گالے کہا گالے کہا گالے۔ کہا گالے کہا گالے کہا گالے کہا گالے کہا کہا گالے کہا کہا گالے کہا

ان پیش گوئیوں کی تائید میں جناب اُمیر کے ارشادات:

حضرت شیرِ خداعلی مرتفنی رضی الله عنه نے بھی متعدد موقعوں پر اپنے بیشرو خلفائے راشدینؓ کی خلافت کوخلافت ِموعودہ قرار دیا اوران کے کارناموں کی مدح فر مائی، یہاں آپ کے جاراً قوال شریف نقل کرتا ہوں:

ا:...'' نتج البلاغهُ' میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے جنگ ِفارس میں بنفس نفیس

شرکت کے بارے میں حضرات صحابہ ہے مشورہ لیا تو حضرت اَمیر ہے فرمایا:

"ان هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويقسمه، فمان انقطع النظام تفرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحدالفيره أبدًا، والعرب اليوم، وان كانوا قليلا، فهم كثيرون بالاسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطبًا، واستدر الرحا بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، وأسلهم دونك نار الحرب، فمانك ان شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم اليك مما بين يديك.

ان الأعاجم ان ينظروا اليك غدّا يقولوا: هذا أصل العرب، فاذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أصل العرب، فاذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلّبهم عليك، وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من مسير القوم الى قتال المسلمين، فان الله سبحانه هو أكره لمسيوهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره، وأما ما ذكرت من عددهم، فانا لم تكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وانّما كنا نقاتل بالنصر والمعونة!"

ترجمہ:... جہاد میں مسلمانوں کی کامیابی و ناکامی کا مدار ان کی قلنت و کشرت پر بھی نہیں ہوا، بیتو اللّٰہ کا وہ دِین ہے جس کواللّٰہ تعالٰی نے خود غالب (کرنے کا فیصلہ) فرمایا ہے، اور مسلمانوں کی جماعت الله تعالیٰ کا وہ الشکر ہے جس کواس نے خود تیار کیا ہے اور اس کی مدوفر مائی ہے۔ یہاں تک کہ بید دین پہنچا جہاں تک پہنچا ، اور پھیلا جہاں تک پہنچا ، اور پھیلا جہاں تک پھیلا ۔ اور بھار ہے ساتھ الله تعالیٰ کی جانب ہے ایک وعدہ ہے ، اور الله تعالیٰ اپنے وعدے کو بہر حال پورا فرما کیں گے اور اپنے لککر کی مدوفر ما کیں گے۔

اور اُمورِسلطنت کے منتظم اور حاکم اعلیٰ کی حیثیت وہی ہوتی ہے جوکس مار یا تعلیج کے دھائے کی ہوا کرتی ہے، کہ وہ تمام دا نوں کو ملاکر جمع رکھتا ہے، اگر وہ وھا گا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر کر ضائع ہوجا کیں گے، اور جوایک بار بھر گئے تو پورے دانے دوبارہ مجھی جمع نہیں ہوں گے۔آج اہل عرب اگر چہ تعداد میں کم ہیں کیکن اسلام کی بدولت کثیر ہیں، اور آپس کے اتحاد و اجتماع کی بدولت معزز وسربلند ہیں، اس لئے آپ (حضرت عمرٌ) چکی کے قطب ( درمیان کی کھونٹی ) کی حیثیت اختیار سیجئے اور عربوں کے ذریعے اس (جہادی) چکی کو گروش و بیجئے ، جنگ کی بھٹی میں خود کود جانے کے بجائے وُ وسروں کو جمو تکئے ، کیونکہ اگر آپ بنفس نفیس زمین عرب سے نکل کر (میدانِ جہاد میں) چلے گئے تو عرب (آپ کی معیت کے لئے) جاروں طرف سے آپ برٹوٹ بڑیں گے، (ملک خالی رہ جائے گا اور اندرون ملک کی دفاعی حیثیت خطرناک حد تک کمزور ہوجائے گی ) یہاں تک کہآ گے کے حالات کی بنسبت ، ان علاقوں کے انتظامات کی فکر، جن کوآپ غیر محفوظ چھوڑ کر جا کیں سے، زیادہ اہم مسئلہ بن جائے گا( تو آپ کی تشریف مُری کا ایک نقصان تو یہ ہوگا كه عرب علاقے خطرناك حد تك غير محفوظ ہوجائيں محے اور دُوسرا نقصان بيہوگاكه)كل (جبآب خودميدان جنگ ميں جائيں كے

تو) اہل مجم آپ کو دیکھتے ہی کہیں سے کہ یہی شخص عرب کی اصل ( قوّت کا مرکز ) ہے،اگرتم (اہل مجم )اس جڑ کو کاٹ ڈالوتو ( عرب کی تؤت کا تناور ورخت دھرام سے زمین برگر جائے گا) اس طرح تم جنگ و قبال ہے آ سودہ ہوجاؤ کئے (اور اس کے بعد عربوں ہے لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی ) ان کا پیرخیال ان کی توجہ کو آپ پر شدت کے ساتھ حملہ کرنے اور آپ کونشانہ بنانے پر مرکوز کردےگا۔ ربی وہ بات جوآب نے ذِکر فرمائی ہے کہ پوری قوم عجم مسلمانوں كمقابلي مين كل آئى بوق ظاہر بكر الله تعالى ان كاس تكلنے کوآپ سے زیادہ ناپیند فرماتے ہیں،اورجس چیز کووہ ناپیند کرتے میں اس کے بدلنے پر قادر بھی ہیں ( تو ہم لوگ زیادہ پریثان کیوں ہوں؟)اورآب نے جوان کی کثرت تعداد کو ذکر فرمایا ہے تو (بیجی فکری بات نہیں، کیونکہ) ہم گزشتہ زمانے میں ( یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ) کثرت کے بل بوتے برنہیں لڑتے تھے بلکہ حق تعالی شانۂ کی مدد و نصرت کے سہارے لڑتے تھے (چنانچاب بھی إن شاءالله بھی مدگا)۔"

حضرت اميررض الله عند كارشاد: "ونحن موعود من الله والله منجز وعده" (اورجم سالله تعالی كا يك وعده باورالله تعالی ایناوعده پورافرها كیس كی میس سورة النور کی ای آیت استخلاف كوعد می طرف اشاره ب، جس سے معلوم بواكه آپ، حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت کوخلافت موعوده سيجھتے تقے اور ان کو "إمام موعود" آپ، حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت کوخلافت موعوده سيجھتے تقے اور ان کو "إمام موعود" واشاعت فرمار ب تقے اس کو "الله كا دِين" تصور فرمات تھے، اور ان كی وہ نشر و إشاعت فرمار ب تقے ان کو "الله كالشكر" يقين كرتے تھے، كويا تھے، اور ان كی قیادت میں جو شکر معروف جہاد تھے ان کو "الله كالشكر" يقين كرتے تھے، كويا آيت الله كالشكر" يقين كرتے تھے، كويا قيت الله عنه كی الله عنه كی الله عنه كی الله عنه كی خلافت ہیں، حضرت عمر رضی الله عنه كی خلافت ہوں وعد دل كا مصدات سيجھتے تھے۔

اس خطبے سے بیہ می روش ہوا کہ حضرتِ اَمیررضی اللہ عندان خلفائے راشدین اورخلفائے راشدین مشیر و اورخلفائے ربانی کے ساتھ ول و جان سے إخلاص رکھتے ہتے، اوران کے بہترین مشیر و وزیر ہے، چنانچہ '' بہ البلاغ'' میں ہے کہ جب حضرت عثمان ذُوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدلوگ حضرتِ اَمیر سے بیعت کے لئے جمع ہوئے توان سے فر مایا کہ: مجھے شہادت کے بعدلوگ حضرتِ اَمیر سے بیعت کے لئے جمع ہوئے توان سے فر مایا کہ: مجھے مجھوڑ دو کسی اورکوخلیفہ بناؤ ، کیونکہ امیر ہونے کی بہنست میراوزیر ہونا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے:

"دعونى والتمسوا غيرى، فانا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وان الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكرت، واعلموا أنى ان أجبتكم وكبت بكم ما أعلم، ولم أصغ الى قول القائل وعتب العاتب، وان تركتمونى فأنا كاحدكم، ولعلى أسمعكم واطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرًا، خير لكم منى أميرًا!"

(نيج البلاغه من:۱۳۶)

ترجمہ:... بھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ۔ ہم لوگوں کو ایسے أمور سے سابقہ ہے جن کے گی رُخ اور کی رنگ ہیں، جن کے سامنے نہ دِل خمبر سکتے ہیں اور نہ عقلیں ان کے مقابلے کی تاب رکھتی ہیں، دِ بین کے اُفق پر گھٹا کیں چھا رہی ہیں، راستہ بے پہچان ہور ہا ہیں، دِ بین کے اُفق پر گھٹا کیں چھا رہی ہیں، راستہ بے پہچان ہور ہا ہوں) تو میں اپنے علم کے مطابق تم سے عمل کراؤں گا، نہ کسی کہنے والے کی بات پر کان دھروں گا اور نہ کسی ناراض ہونے والے کی بات پر کان دھروں گا اور نہ کسی ناراض ہونے والے کی بات پر کان دھروں گا اور نہ کسی ناراض ہونے والے کی ناراض کی پرواکروں گا، اوراگرتم جھے چھوڑ دوتو میں تمہیں جیسا ایک فرد ہوں گا، اوراگرتم جھے جھوڑ دوتو میں تمہیں جیسا ایک فرد ہوں گا، اوراگرتم جھے جھوڑ دوتو میں تمہیں جیسا ایک فرد ہوں گا، اوراگری کے جس کو بھی تم اینا اُمیر منتخب کرو گے

میں تم سے زیادہ اس کی سم وطاعت کرنے والا ہوں گے، اور میر ہے۔' اُمیر بنے کی نسبت میراوز پر ہونا تہار ہے لئے زیادہ بہتر ہے۔' اگران کے ول میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذرا بھی میل ہوتا تو یہ اچھاموقع تھا کہ ان کو جنگ فارس میں شرکت کا مشورہ دیتے تا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں کام آتے اور'' خس کم جہال پاک'' کا مضمون صادق آتا۔ اس کے بجائے آپ د کیجد ہے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود کو اس قدرا ہمیت دیتے ہیں کہ خدانا کردہ ان کو کچھ ہوگیا تو ملت ِ اسلامیہ کا شیرازہ ایسا بھر کر رہ جائے گا کہ پھر مسلمانوں کو ایس اجتماعیت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ الغرض! اس خطبہ مرتضوی کا ایک ایک لفظ اہل ِ عقل و ایمان کے لئے سرمہ چیشم بھیرت ہے، وَ مَنْ یُصْلِل اللہ فَلَا هَادِیَ لَدُنَا۔!

۲:..: ' نتیج البلاغہ' میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے قبال زوم کے ہارے میں مشورہ لیا تو فر مایا:

> "وقد توكل الله لأهل هذا الدِّين باعزاز الحوزة، وستـر الـعورة، والذى نصرهم، وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حى لا يموت.

> انک متنی تسر النی هذا العدو بنفسک، فتلقهم فتنکب، لا تکن للمسلمین کانفة دون أقصی بلادهم، لیس بعدک مرجع یرجعون الیه، فابعث الیهم رجعلا محرب، واحفز معه أهل البلاء والنصیحة، فان أظهر الله فذاک ما تحب، وان تکن الأخوی، کنت ردأ للناس ومثابة للمسلمین. (نجابلاغه من۱۹۳،۱۹۳) ترجمه: ... (جب حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرایا و فرایا: ) الله تعالی فرایا و اس و ین که بارے میں آپ می مشوره کیا تو فرایا: ) الله تعالی فرایا: ) الله تعالی فرایا: اس و ین که بارے میں آپ می مشوره کیا تو فرایا: ) الله تعالی فرایا و اس و ین که بارے میں آپ کے اسلامی فرایا: ) الله تعالی فی اس و ین که بات والوں کے لئے اسلامی

سرحدول کی حفاظت اوران کی غیرمحفوظ جگہوں کے وُٹمن کی نظر ہے بچائے رکھنے کا خود ذمہ لیا ہے، جس ذات نے ان کی اس وقت مدد کی جبکہ وہ اتنے قلیل تھے کہ اینا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی اس ونت حفاظت کی جبکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، وہ حی لا یموت ہے (جس طرح ان کی اس وقت مدد کی تھی ، اس طرح اب بھی کرےگا)اگرآپ اس وسٹمن کے مقابلے میں بنفس نفیس تشریف لے گئے ، اورخود ان ہے جا کر کھر لی پھر خدانخواستہ معاملہ دگر گوں ہوگیا تو اسلامی مملکت کے آخری شہروں تک مسلمانوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔اور آپ کے بعدان کا کوئی مرجع اور مرکز نہیں رہے گا جس کی طرف وہ لوٹ کرآسکیں ۔لہٰذا (میرامثورہ یہ ہے کہ )ان کے مقابلے میں خود جانے کے بچائے کسی تج سکار آدی کو بھیجئے ،اوراس کے ساتھ سرد وگرم چشیدہ مخلص لوگوں کو بیجئے ۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تو آپ کا مدعا حاسل ہے، اور اگر خدانخواستہ کوئی وُ وسری صورت ہوئی تو آب، لوگوں کے لئے مددگار اورمسلمانوں کے لئے جائے پناہ رہیں گے (اورمسلمان آپ کے یاں جمع ہوکر دوبارہ حملے کے لئے تیاری کرسکیں گئے )۔'' اس ارشاد میں بھی اس آیت اِستخلاف اورآیت شمکین کی طرف اشار ہے۔ m:... ' نهج البلاغه' ميں حضرت أمير رضى الله عنه كا ايك خطب قبل كيا ہے: "لله بلاء فلان، فلقد قوّم الأود، وداوَى العمد، و أقيام السُّنَّة، و حَلُّف الفتنة! ذهب نقى الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها، وسبق شرّها، أداى الى الله طاعته، واتَّقاه بحقَّه، رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي بها الضَّالَ، ولا يستيقن المهتدى. " (نج البلاغ ص:٣٥٠)

جناب رضی نے ''نج البلاغ'' کومرتب کرنتے ہوئے حضرت امیر "کے خطبے ہے اصل نام حذف کر کے اس کی جگہ ' فلال' کا نفظ لکھ دیا۔ اس لئے شار حین ' نج البلاغ' کولفظ ' فلال' کی تعیین میں وقت پیش آئی۔ بعض نے خلیفہ اوّل اور بعض نے خلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ اکواس کا مصداق ضہرایا۔ بہر حال حفرت امیر "نے اپنے پیش رُ وخلیفہ کی ایسی وس صفات فر کر فرمائی ہیں جوخلافت و إمامت سے منتہائے مقصود ہیں، اور اس سے بڑھ کر کسی خلیفہ رمانی کی مدح ممکن نہیں۔

 مُلَّا فَتْحَ اللَّهُ كَاشَانَی شاریِ '' نتیج البلاغه' نے پہلے فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے: '' والی ایشاں شدوالی کہ آن عمر خطاب است'' لیعنی'' ان کا حاکم ہواا کیک حاکم کہ اس سے مراد حضرت عمرٌ جیں'' اور آخری فقرے کا ترجمہ یوں لکھا ہے:

'' تا آئکه بزددین پیش سینهٔ خودرا برز مین، وای کنایت است از استقر ارقبکین الل اسلام ''

ترجمہ:...''یہال تک کد دین نے اپنے سینے کا اگلاحصہ زمین پر رکھ دیا۔ اور بیراس سے کنایہ ہے کہ اہلِ اسلام کوخوب اِستقراراور ممکین حاصل ہوئی۔''

جنابِ امیر کے ان ارشادات ہے واضح ہے کہ وہ اپنے پیش روخلفاء کی خلافت کو خلافت کے خلافت راشدہ سجھتے تھے، قرآنِ کریم کے وعدول کا مصداق جانے تھے اور ان اکا بر کے مشیر اور وزیر باتد بیر تھے، کیونکہ ان کی خلافتوں سے دین کوتمکین حاصل ہوئی، اسلام کا پرچم بلند ہوا اور دین اسلام تمام اُدیان پرغالب آیا۔

حضرت علی رضی الله عند کے بعد ایک ارشاد تیر کا حضرت حسن مجتبیٰ رضی الله عند کا نقل کرتا ہوں:

علامہ کبلسی نے بحارالانوار'' تاریخ إمام حسنؓ'' کے اُنیسویں باب میں اردبیلی کی ''کشف الغمہ'' کے حوالے سے حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے سلح نامے کا متن نقل کیا ہے،اس کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه المحسن بن على بن أبى طالب، معاوية بن أبى سفيان: صالحه على أن يسلم اليه ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآل وسيرة الخلفاء الصالحين." (بحارالاتوار جسم من ١٥٠)

ترجمہ ... ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، بیرہ تحریر ہے جس پرحسن ابن علی بن ابی طالب نے معاویہ بن ابی سفیان ہے صلح کی۔ بیہ طے ہوا کہ حسن مسلمانوں کی ولایت امر (خلافت) معاویہ کے سپر د کردیں گے ،اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں میں کتاب اللہ ،سنت ِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق عمل اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق عمل کرس گے۔''

علامہ کیلسی نے یہال''خلفائے راشدین' کے بجائے''خلفائے صالحین' کالفظ نقل کیا ہے،لیکن''بحار الانواز' کے حاشیہ میں ہے کہ اصل کتاب (بیخی''کشف الغمہ'') میں''خلفائے راشدین'' کالفظہے:

> "وفى المصدر ج: ٢ ص: ١٣٥ الخلفاء الراشدين [الصالحين]."

حضرت إمام حسن رضى الله عنه كى استخرير سے چنداً مورمستفاد ہوئے:

اقرل :... بيكه الل سنت جوخلفائے أربعه (حضرات ابو بكر، عمر، عثان اور على رضى
الله عنهم ) كے بارے ميں بيعقيده ركھنے بيں كه وه "خلفائے راشدين" تھے، يہى عقيده حضرت إمام حسن كا تھا، الحمد لله! كه الل سنت كواس عقيدے ميں حضرت إمام موصوف كى اقتداد إنباع نصيب ہے۔

ووم:...یکاللِسنت کی کابول میں جو بیصد یک قال کا کی ہے:

"وعن العرباض بن ساریة رضی الله عنه قال:
صلّی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم ثم

أقبل علینا بوجهه، فوعظنا موعظة بلیغة، ذرفت منها
العیون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: یا رسول الله!
کان هذه موعظة مودع، فحماذا تعهد الینا؟ قال:
أوصکیم بتقوی الله والسمع والطاعة، وان کان عبدًا

حبشيًا، فانه من يعس منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة."

ترجمهن الله عفرت عرباض بن ساربيد ضي الله عنه فرمات بیں کہ: ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تمازیر هائی، ومرجاري طرف متوجه موكر بمين ايك نهايت بليغ اورمؤثر وعظ فرمايا جس سے آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ول کانپ گئے۔ایک محض نے عرض کیا: مارسول اللہ! ایسا لگتا ہے کہ گویا میز خصت کرنے والے کی تھیجتیں تھیں ، پس ہمیں کوئی وصیت فرمائے! ارشا وفر مایا کہ: میں تم کواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی اور (اپنے حاکم کی ) سمع وطاعت بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں،خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو محض میرے بعد زندہ رہاوہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لئے میری سنت کواور میرے بعد خلفائے راشدین، جو ہدایت ما فتة بين، كى سنت كولازم بكرو! اوراسے دانتوں سے مضبوط بكرلو، اورد مکھو! جونیٰنی ہا تیں ایجاد کی جا ئیں ان سے احتر از کیجیو! کیونکہ ہروہ چیز (جو دین کے نام پر) نتی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمرای ہے۔''

حضرت إمام حسن رضى الله عنه كے نزديك بير حديث سيح ہے، اور چونكه اس ميں آنخضرت صلى الله عليہ الله عنه كے نزديك بير حديث سيح ہے، اور چونكه اس ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لامد كے خلفاء كو'' خلفائے راشدين' فرما يا گيا ہے اس لئے حضرت إمام حسن اس حديث كے مطابق عقيده ركھتے ہتھے۔
معرت إمام حسن اس حدیث کے مطابق عقيده ركھتے ہتھے۔
معرف کے حدید مام حسن اللہ عندید میں میں میں دیا ہے۔

سوم ... بیر که حفزت إمام حسنؓ نے حضرت معاویہؓ ہے کتاب وسنت پڑنمل کرنے

کے علاوہ حضراتِ خلفائے راشدین کی سنت وسیرت کی پیروی کا بھی عبدلیا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت امام حسن کے خزو کیک کتاب وسنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت بھی جمت شرعیہ ہے اور اس کی اِقتدالازم ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ تمسک کرنے اور اس کو مضبوط پکڑنے کی تاکید بلیغ فرمائی ہے۔ مطافت راشدہ کی بیش گوئیاں کتب سابقہ میں:

مور ہُ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نعالی نے فرمایا: "ذلِک مَنْلُهُم فی التوراق وَمَثَلُهُم فی اللائجیئل" اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب سابقہ میں بھی حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں چیش گوئیاں کی گئی تھیں ،اس سلسلے میں یہاں تمن واقعات ذکر کرتا ہوں۔

ا: ... حضرت صدیق سے بارے میں چیش گوئی:

حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے ''خصائص کبریٰ''(ج:۱ می:۲۹) میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے اسلام لانے کا سبب نقل کیا ہے، اصل متن وہاں ملاحظہ کر لیا جائے ، یہاں اس کا ترجمہ نقل کرتا ہوں:

"ابنِ عساكر نے تاریخ دشق میں كعب أحبار سے روایت كیا ہے كہ انہوں نے كہا: حضرت ابو بمرصد بن رضى اللہ عنہ كے اسلام لانے كا سبب ايك وى آسانی تھى، وہ ملك شام میں تجارت كیا كرتے تھے، انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھاجس كو بحرا راہب سے بیان كیا، اس نے پوچھا: آپ كہاں كے رہنے والے میں؟ حضرت صد بن شنے فرمایا: مداس نے پوچھا: آپ كہاں تے رہنے فرمایا: مرایا: قرمایا: مرایا: قرمایا: کی معوث ہوں گے، ان كی زندگی میں آپ ان كے وزیر میں ایک نے مرایا کے وزیر میں ایک نے مرایا کے وزیر

ہوں گے، اوران کی وفات کے بعد آپ ان کے ظیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو برصدیق فی نے اس کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ، تو ابو بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ: اے محمد! آپ کے دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ خواب جوتم نے ملک شام میں دیکھا۔ بین علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ خواب جوتم نے ملک شام میں دیکھا۔ بین کر حضرت ابو بکر نے معانقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ: میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ: میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' کوسہ لیا اور کہا کہ: میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔''

## ٢:... فتح بيت المقدس كاوا قعه:

تاریخ کامشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر وین عاص رضی اللہ عنہ نے جب ۲۳ ھ میں بیت المقدی کا محاصرہ کیا تو علائے نصاری نے کہا کہ: تم لوگ بے فاکدہ تکلیف اُٹھاتے ہو، تم بیت المقدی کو فتح نہیں کر سکتے ، فاتح بیت المقدی کا علیہ، اس کی علامات ہمارے یہاں کھی ہوئی ہیں، اگر تمہارے اِمام میں وہ سب با تیں موجود ہیں تو بغیر لڑائی کے بیت المقدی ان کے حوالے کردیں گئے۔ اس واقعے کی خبر حصرت فاروق اعظم کودی گئی اور آپ صحابہ کرام ہے۔ اس واقعے کی خبر حصرت فاروق اعظم کودی گئی اور آپ صحابہ کرام ہے۔ مشورے کے بعد بیت المقدی تشریف لے سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے'' ازالیۃ الحفا'' میں تاریخ یافعی کے حوالے ےاس کا حسب ِذیل واقعہ بیان فرمایا ہے:

ترجمہ: " حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدی تشریف کے گئے، وجہ یہ ہوئی کے مسلمانوں نے اس شہر مقدی مبادک کا محاصرہ کیا اور محاصرے کو بہت طول ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ تکلیف مت اُٹھاؤ، بیت المقدی کو صوائے اس شخص کے جس کوہم بہجانے ہیں، اور اس کی بہجان ہمارے ہایں ہے، کوئی

فتح نہیں کرسکتا۔ اگرتمہارے إمام میں وہ علامت موجود ہوتو ہم ان کو بغیرلڑائی کے بیت المقدس حوالے کردیں گے۔مسلمانوں نے بیخبر حضرت عمر رضی الله عنه کوجیجی، پس آنجناب اینے أونث برسوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو سے ،آب کے ساتھ آپ کا غلام تھا جونوبت بنوبت آپ کے اُونٹ پرسوار ہوتا تھا، زادِراہ آپ کا جُواور حِمومارے اور روغن زینون تھا، لباس میں پیوند لکے ہوئے تھے، رات دن جنگلوں کو مطے کرتے ہوئے آپ چلے، جب بیت المقدس کے قریب بہنچ تو مسلمان آپ سے ملے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ: زیبانہیں ہے کہ کفار، اَمیرالمؤمنین کواس حالت میں دیکھیں، اور بہت إصراركيا كه يهال تك كه آپ كوايك دُوسرالياس پهنايا اور ا یک گھوڑے برآ پ کوسوار کیا ، جب آپ سوار ہوئے اور گھوڑے نے خوش خرامی کی تو آپ کے دِل میں کچھ نجب داخل ہوا، للہذا آپ محوژے ہے اُتریزے اور وہ لباس بھی اُتار دیا اور فر مایا کہ: مجھے میرا لیاس واپس دو۔ چنانچہ وہی پیونداگا ہوالیاس پہن لیا، اوراس ہیئت میں ملے یہاں تک کہ بیت المقدس پنجے، جب کفار الل کتاب نے آب کو دیکھا تو کہا: ہاں ہے وہی شخص ہیں اور آب کے لئے دروازہ (ازالة الخفاح:٢ ص:٢٠) کھول دیا۔''

سن حضرت عمر صى الله عنه كاليك عجيب واقعه:

حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے '' خصائص کبریٰ' میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ قال کیا ہے ، یہاں اِختصار کے پیشِ نظراس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں:
'' جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس
تشریف لے گئے تو ایک عیسائی عالم آپ کے پاس آیا اور آپ کوایک

تحریر دی، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ:'' یہ مال نہ عمر کا ہے، نەعمر کے بیٹے کا۔'' حاضرین کی سمجھ میں پیہ جواب نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا۔لہٰذا حضرت عمرؓ نے پورا واقعہان کوسنایا۔فرمایا کہ: زمانۂ حاہلیت میں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ میں ملک شام گیا تھا، میں ا بن كوئى چيز بھول گيا،اس كے لينے كے لئے واپس ہوا، پھر جو گيا تو قافلے کونہ پایا، ایک یا دری نے مجھے ایک بھاؤڑا دیا اور ایک ٹوکری دى اوركها كماس مٹى كويبال سے أشاكرومان ڈال دو، بيركه كركر جاكا دروازہ باہرے بند کرکے چلا گیا۔ مجھے بہت پرامعلوم ہوا اور میں نے کچھ کا منہیں کیا۔ جب وہ دو پہر کوآیا اور اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے کچھکا منہیں کیا، تو اس نے ایک گھونسا میرے سرمیں ماردیا۔ میں نے بھی اُٹھ کر بھاؤڑااس کے سریر دے مارا۔جس ہے اس کا بھیجا نکل آیااور میں و ہاں ہے چل دیا۔ بقیہ دن چلتا رہااوررات بھر چلتار ما، بہاں تک کہ مجمع ہوئی توایک گرجا کے سامنے اس کے سائے میں آ رام لینے کے لئے بیٹھ گیا۔ بیٹھ ساس گرجاہے باہر نکلا اور مجھ ے بوجھا کہ: تم یہاں کیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ: میں ایے ساتھیوں سے جدا ہوگیا ہوں۔ پھر بیخص میرے لئے کھانا اور یانی لا یا اورسر سے پیرتک خوب غور ہے مجھے ویکھا، اور کہا کہ: تمام اہل کتاب جانتے ہیں کہ آج مجھ سے بڑا کوئی عالم کتب سابقہ کا رُوئے زمین برنہیں ہے۔ میں اس وقت ہدد مکھ رہا ہوں کہ آپ وہی شخص معلوم ہوتے ہیں جواس گرجا ہے ہمیں نکالے گا، اور اس شہریر قابض ہوگا۔ میں نے کہا: اے مخص! تیرا خیال نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ پھراس نے مجھے یو چھا کہ:تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا:عمرین خطاب! توبيه كينے لگا كه: الله كي قتم! آپ ہى وہ مخص ہيں، اس ميں یکوشک نہیں، لہذا آپ مجھے ایک تحریک و بیخے ، اس گرجا کومیرے نام واگز ارکر و بیخے۔ میں نے کہا: اے مخص! تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس کو سخرا پن کرکے ضائع مت کر مگر اس نے نہ مانا، آخر میں نے اس کو ایک تحریک کھودی اور مہر کردی۔ آج بیای تحریک انا، آخر میں نے اس کو ایک تحریک کھودی اور مہر کردی۔ آج بیات تحریک اس نے اس کو جواب ویا کہ: یہ مال ندمیر اسے، ندمیر سے بیٹے کا، میں کسے اس کو جواب ویا کہ: یہ مال ندمیر اسے، ندمیر سے بیٹے کا، میں کسے و سے مگنا ہوں؟ "(خصائص کری ج: اس: ۱۳، تخذ ظلافت ص: ۲۹۹)

## دسویں بحث: إمام غائب کے نظریے پرایک نظر

آنخاب تحريفرماتے ہيں كه:

" معلیہ السلام پر جو خامہ فرسائی فرمائی ہے اس کا لہجہ ہی ہمارے نزدیک غیرعالمانہ بلکہ عامیانہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ بیسطری آپ جیسا عالم نہیں لکھ سکتا، بیتو کسی جابل کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔"

آنجناب کے اس تبعرے کا بہت بہت شکریہ، اس نا کارہ کی جس تحریر کو آنجناب نے'' 'کسی جاہل کی تحریر'' فرمایا ہے ، وہ رہے :

''شیعہ فدہب کا نظریۓ اِ مات فطری طور پر غلط تھا، یہی وجہ ہے کہ شیعہ فدہب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک ندا تھا سکا، بلکہ اس نے'' اِ امول'' کا سلسلہ'' بارہویں اِ مام' پرختم کر کے اسے ۲۷۰ھ میں کسی نامعلوم غار (سرمن رائی کے غار) میں ہمیشہ کے لئے غائب کردیا۔ آج ان کوساڑھے گیارہ صدیاں گزرچکی ہیں گرکسی کو پچھ خبر نہیں کہ'' بارہویں اِ مام'' کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں؟''

میں نے اس فقرے میں دراصل ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا تھا جوعقیدہ امامت کے مصنفین کو چیش آتی تھیں، اور جن کا بوجھ اُٹھانے سے بالآخروہ عاجز آگئے، اور چارونا چارونا چارسلسلۃ اِمامت کے خاتمے کا اعلان کرنا پڑا۔ شرح اس کی بیہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کی پارٹی نے عقیدہ ٹا امامت تو تصنیف کرلیا اور پھھا ایسے راسخ العقیدہ شاگرہ بھی پیدا کر لئے جوآئندہ بھی اس کی تبلیغ کو جاری رکھ کیس بیکن ان مبلغوں کوقدم قدم پرمشکلات

كاسامنا پيش آتا تھا۔

اق ل:...حضرت على رضى الله عنه كا اپنا طرز عمل ان كے اس عقیدے كى جڑ كا ثباً غماء كيونكه:

الف:...خلفائے ملاشرضی الله عنهم کے دور میں آپٹے نے بھی دعوی اِمامت نہیں فرمایا، بلکہ اگر کسی نے انگیخت بھی کی تو اس کو'' فتنہ پرداز'' کہہ کر جھڑک دیا، جبیبا کہ اُوپر گزر چکاہے۔

ب:..حضرت علی ، خلفائے ٹلا ٹیڈ کے دور میں ان کے دست راست بنے رہے ،
ان کے وزیر ومشیررہے ، انہوں نے مرتدین سے اور فارس ورُوم سے جولڑا کیاں کیں ، ان کو شرع جہاد مجھا ، فئے اور مال غنیمت میں سے حصہ لیتے رہے ، چنانچہ آپ کے صاحب زاد ب حضرت محمد بن حفیہ کی دالدہ کو ، جوصدیت اکبرضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں گرفتار موکر آئی تھیں ، اپنے حرم میں داخل کیا ، اور شاہ ایران کی بیٹی شہر بانو کو ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کے مالی غنیمت میں آئی تھیں ، اپنے صاحب زاد بے حضرت سین شہید کر بلارضی اللہ عنہ کے حرم میں داخل کیا ، جن سے حضرت زین العابدین تولد ہوئے ، اور شیعوں کا سلسلۂ امامت آگے چلا۔

ظاہر ہے کہ اگریہ اکابر خلفائے حقائی نہیں تھے تو ان کی لڑائیاں شرعی جہاد نہ ہوئیں ، اور ان لڑائیوں میں گرفتار ہوکر آنے والی خوا تین شرعی باندیاں نہ ہوئیں ، اور ان ہے تنتع حلال نہ ہوا۔

ج:...اس سے بڑھ کر حضرت آمیر رضی الله عنه بیتنم ڈھاتے تھے کہ وقٹا فو قٹا خلفائے ملاقہ کی ،خصوصاً حضرات شیخین کی مرح بلیغ فرماتے تھے،حضرت کے ان کلمات طیبات کی شرح و تا ویل میں حضرات إمامیآج تک ملکان مورہ ہیں۔

د:..اور خلیفه سوم حضرت عثمان شهیدرضی الله عنه کے بعد بھی آپ خلافت کے لئے آماد ونہیں تنفی ملکہ جب آپ سے اس کی درخواست کی گئی ،تو جبیا که ' نجی البلاغه' میں ہے ،فرمایا:

"دعونی والتمسوا غیر ..... وان ترکتمونی فانا کاحدکم، ولعلّی اسمعکم واطوعکم لمن ولیتموه امرکم، وانا لکم وزیرًا، خیر لکم منّی امیرًا!"

(نيج البلانه ص:١٣٦)

ترجمہ:... بیجھے چھوڑ دو، خلافت کے لئے کسی اور کو تلاش کرو ...... ادراگرتم مجھے چھوڑ دوتو میں تہہار ہے جیسا ہی ایک آ دی ہوں اور ہوسکتا ہے کہ جس کوتم اپنا آمیر بنالو میں تم ہے بڑھ کراس کی اطاعت کروں ، اور میرا وزیر بن کرر ہنا تمہارے لئے اس ہے بہتر ہے کہ میں تہارا جا کم بنوں۔"

ه ... اور لوگول كے سامنے حلفاً فرماتے تھے:

"والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة، ولا فى الولاية اربة، وللسكنكم دعوتمونى اليها، وحملتمونى عليها."
( تج الله من ٣٢٢)

ترجمه:... "الله كالشم! مجھے خلافت كى كوئى رغبت ندهى ،اور نه حكومت كى كوئى خوا ہش تھى ،كيكن تم لوگوں نے خود مجھے اس كى دعوت دى اور مجھے اس برآ مادہ كيا۔ "

و:...اور جب آپ ، خارجی ملعون کی تینج جفائے نئی ہوئے تو حالات کی نزاکت کود کیھتے ہوئے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عندنے عرض کیا:

> "يا أمير المؤمنين! ان مت نبايع الحسن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر."

(البدابيد النهابي ج: ع ص: ٣١٤) ترجمه:... "اميرالمؤمنين! اگر آپ كا انقال موجائة تو كيا ہم آپ كے صاحب زادے حضرت حسنؓ كے ہاتھ پر بيعت کرلیں؟ فرمایا: میں نہتہ ہیں تھم دیتا ہوں، ندمنع کرتا ہوں، تم لوگ بہتر جانبتے ہو۔''

حضرت علی رضی الله عند کے اس قتم کے بہت سے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداور ان کے زُفقاء کے فرشتوں کو بھی میہ عقید ہ اِ مامت کی خبر نہ تھی، جبکہ اس کے علی الرخم اِ مامید یارٹی خفیہ طور پر اس کی تبلیغ میں مصروف تھی۔

دوم:.. جعنرت حسن رضی الله عند (سبطِ اکبروریجائة النبی صلی الله علیه وسلم) نے عقیدهٔ إمامت کی جزول پراس وقت بیشہ چلا یا جب چیه مہینے کے بعد خلا فت حضرت معاویہ رضی الله عنه کے سپر دفر مادی ۔ ان کے اس طرزِعمل سے عقیدهٔ إمامت کا گھروندا زمین بوس موکررہ کیا محرعقیدهٔ إمامت کے مصنفین کی طرف سے ان کو بیمزا دی گئی کہ آئندہ إمامت سے ان کی اولا دکومعز ول کردیا گیا۔

سوم ... حضرت حسین شہید کر بلا کے بعد شیعوں میں ہولناک اختلافات ہر پا ہوئے اور ہر اِمام کی وفات کے بعدا کی سنے اختلاف کا سلسلہ شروع ہوجاتا، چنانچہ

پہلا اِختلاف .... حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد رُونما ہوا اور جولوگ خفیہ طور پرعقیدہ اِمات کی تبلیغ کرتے تنے ،ان کے چند فرقے ہو گئے ،ایک گروہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہا دونوں کی اِمامت کا منکر ہو گیا ، ان کا کہنا تھا کہ اگر حضرت حسن کی مصالحت حضرت معاویہ کے ساتھ جا رُتھی تو یزید بن معاویہ کے مقابلے میں حضرت حسین کا خروج ناجا رُتھا ، اور اگر حضرت حسین کا خروج جا رُتھا تو حضرت حسن کی مصالحت حضرت معاویہ ناجا رُتھی ، نوبختی این حضرت معاویہ کے ساتھ ناجا رُتھی ، نوبختی ایسے رسالے 'فرق الشیعہ' میں لکھتے ہیں :

" پس ور کار آن دو در گمان شدند، داز امامت آنال باز گشتند، دور گفتار یا تو دهٔ مردم جم داستان گرد بدند."

(فرق العيد من: ١٠٠) ترجمه:... "بيلوگ ان دونوس بزرگول كے متضاد طرز عمل سے بدگمان ہو گئے، اور ان دونوں كى إمامت سے چر كئے، اور عقیدے میں عام لوگوں کے ساتھ ہم داستان ہو گئے۔''

دُوسرا گروہ .... اُن لوگوں کا تھاجو حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قائل ہوئے۔
علی رضی اللہ عنہ کے تیسر ہے صاحب زادہ حضرت محمد بن حنفیہ گی اِمامت کے قائل ہوئے۔
چنانچے مختار بیاور کیسانیہ نے محمد بن علی (ابن حنفیہ) کی اِمامت کاعکم بلند کیا ،اور قاتلین حسین گانقام لینا شروع کیا۔اس فرقے کاعظیم ترین قائد مختار بن ابی عبید کذاب تھا، رجال کشی میں ہے:

"والمختار هو الذي دعا الناس الى محمد بن على بن أبى طالب ابن الحنفية، وسمّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة وكان لقبه كيسان ..... وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين (ع) انه في دار أو في موضع الاقصده فهدم الدار بأسرها وقتل كل من فيها من ذي روح، وكل دار بالكوفة خراب فهي ممّا هدمها."

(رجال کشی ص: ١٣٧)

ترجمہ: "اور مختار وہ مخص ہے جس نے نوگوں کو محمہ بن علی بن ابی طالب ابن الحقیہ کی إمامت کی دعوت دی، اس کی پارٹی کو "کیسانین "اور "مختارین" کہا جا تا ہے، کیسان خودای کا لقب تھا ...... اور حضرت حسین ؓ کے وشمنوں میں ہے کسی شخص کے بارے میں جب اس کو بیز جبری پہنچ کہ وہ فلال مکال میں یا فلال جگہ میں ہے، بیفوراً وہاں پہنچ جاتا، پورے مکان کو منہدم کردیتا اور اس میں جتنی نوی روح چیزیں موجود ہوتیں سب کو قبل کردیتا، کوفہ میں جتنے مکان وریان ہیں، بیسب اس کے ڈھائے ہوئے ہیں۔"

مختار کذّاب تھا،حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف جھوٹی باتنیں منسوب کرتا تھا، چنانچہ ر " ۱۹۸ ا – محمد بن الحسن وعثمان بن حامد، قالا حدثنا محمد بن يزداد الرازى، عن محمد بن الحسن بن ابى الخطّاب، عن عبدالله المزخرف، عن

حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله (ع) قال كان المختار

يكذب على على بن الحسين (عليهما السلام)."

(رجالکشی ص:۱۲۵)

ترجمہ...'' إمام صادق "فرماتے ہیں کہ: مختار، حضرت إمام زین العابدین کے نام پرجھوٹ بکتا تھا۔''

اورسب سے بڑھ کریے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا،کین عجا ئبات میں سے ہے کہ اِمام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہمااس کذّاب کے حق میں "جزاہ اللہ حیرًا" فرماتے ہے، کیونکہ اِس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لیا تھا۔

(رجال کشی ص:۱۳۷)

اوران کے صاحب زادے اِمام محمد باقر" اس بد بخت کے لئے وُعائے رحمت فرماتے تھے۔ (ایناً ص:۱۲۲)

نورالله شوشتري مجالس المؤمنين مي لكصة بي:

" مختارين ابي عبيد ثقفي رحمه الله تعالى، علامه طي اوراز جمله

مقبولال شمرده-''

( مجالس المؤمنين بمطبوعه تهران ص:۱۵ بحواله فيبحت الشيعه ص:۱۳۲) ترجمه ... ومختارين ابي عبيد تقفى رحمه الله تعالى ، علامه حلى

نے اس کو مقبولانِ بارگا و البی میں شار کیا ہے۔''

یبیں سے حضرات اِمامید کی انصاف پسندی و دانش مندی اور اہل بیت اَطہار سے ان کی محبت کا انداز و ہوجا تا ہے کہ اِمامِ معصوم حضرت حسن رضی اللہ عنہ جس شخصیت سے ان کی محبت کا انداز و ہوجا تا ہے کہ اِمامِ معصوم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اِمامین معصومین حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جس کے ہاتھ پر بیعت سے سے کہ کرتے ہیں اور اِمامین معصومین حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جس کے ہاتھ پر بیعت

كرتے بير، يعنى حضرت أمير معاويرض الله عنه، وه توان كنزد يك" لعنة الله عليه" بير، يعنى حضرت أمير معاويدض الله عنه، وه توان كنزد يك" لعنة الله عليه " بين بين الم صادق سياس طرح نقل كيا ب: چنانچ حسنين كى بيعت كاوا قعد "رجال شى" مين الم صادق سياس طرح نقل كيا ب: حدثنا محمد بن عبد الحميد العظار الكوفي،

انصاری شام محکے ،حضرت معاویہ نے ان کو اِجازت دی اوران کے لئے خطباء تیار کئے ، پھر کہا: اے حسن! اُٹھ کر بیعت کیجئے ، آپ اُٹھے اور بیعت کیجئے ، چنانچہ وہ بھی اور بیعت کیجئے ، چنانچہ وہ بھی

أخصاور بيعت كي.''

الغرض! حطرات إمامين ہمامين الحن والحسين رضى الله عنهمانے جس شخصيت كے ہاتھ پر بيعت كى ، شيعة صاحبان اس كوئو ' لعنت الله عليه ' سے ياد كرتے جيں ، اور جس ملعون نے نبوت كا دعوىٰ كيا اور وہ أئمه پر جھوت طوفان با ندھتا تھا، يعنى مخار كذاب، وہ ان كے نبوت كا دعوىٰ كيا اور وہ أئمه پر جھوت طوفان با ندھتا تھا، يعنى مخار كذاب، وہ ان كے نزد يك ' رحمة الله عليه ' ہے اور اسے مقبولانِ بارگا و الله عن شار كرتے ہيں ، إنّا بقلهِ وَ إِنّا إِنْهِ رَاجِعُونَ اَ

. تيسرا گروه :...ان لوگول كاتفاجو إمام زين العابدين كى إمامت منفح قائل تنهے،اور

يه چنداَ شخاص تھے،''رجال کشی''میں إمام صاوق " ئے قل کیا ہے:

"۱۹۴" - محمد بن نصير، قال حدثني محمد

بن عيسلى، عن جعفر بن عيسلى، عن صفوان عمّن سمعه، عن أبى عبدالله (ع) قال: ارتد الناس بعد قتل المحسين (ع) الاثلاثة أبو خالد الكابلى ويحيى بن ام الطويل وجبير بن مطعم، ثم ان الناس لحقوا وكثروا."

(رجال من ص:۱۲۳ء ترجمه یحی بن ام انظویل)

ترجمہ:.. ' قبل حسین کے بعدسب لوگ مرتد ہو گئے تھے، سوائے تین آ دمیوں کے، لیعنی ابو خالد کا بلی، کی بن ام الطّویل اور جبیر بن مطعم ، بعد میں لوگ آ ملے اور زیادہ ہو گئے ۔''

الغرض! ان دنوں محمد بن حنفیہ کی إمامت کا غلغلہ تھا، اور إمام زین العابدین کی امامت کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا، خود إمام زین العابدین دعوائے إمامت ہے کوسوں دُور ہے۔ کر بلا کے مناظران کے چٹم دید تھے، شیعدراویوں نے توان سے یہاں تک منسوب کیا ہے کہ وہ پرید کی غلامی کا اقرار کرتے تھے، روضہ کا فی میں ان کے صاحب زادے إمام باقر سے نقل کیا ہے کہ یزید بن معاویہ جج کوجاتے ہوئے مدینہ آیا، اس نے ایک قریش کو بلایا اور کہا: کیا تم اقرار کرتے ہوئے میں ان نے ایک قریش کو بلایا اور کہا: کیا تم اقرار کرتے ہوگہ میرے غلام ہو؟ اس نے انکار کیا تواسے آل کردیا:

"ثم ارسل الى على بن الحسين عليهما السلام فقال له على بن الحسين فقال له على بن الحسين عليهما السلام: أرأيت ان لم أقرّ لك أليس تقتلنى كما قتلت الرجّل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى، فقال له على بن الحسين عليهما السلام: قد أقررت لك بما مألت أنا عبد مكره فان شئت فامسك وان شئت فبم."

ترجمہ:... " پھراس نے حضرت علی بن حسین علیماالسلام کو بلا بھیجا، ان ہے بھی وہی بات کہی جو قریش ہے کہی تھی، حضرت علی بن حسین علیماالسلام نے فر مایا کہ:اگر میں تیری غلامی کا اقر ارنہ کروں تو کیا تو کیا تو بھیے ای طرح قبل نہ کروے گا جیسے کل قریش کو آل کیا تھا ؟ یزید نے کہا: یقینا! حضرت علی بن حسین علیماالسلام نے فر مایا: تو نے جو پوچھا ہے میں اس کا إقر ارکرتا ہوں ، میں ہے بس غلام ہوں تو چا ہے تو اینے یاس رکھاور چا ہے تو بھے فروخت کروے۔ "

چوتھا گردہ:...وہ تھا جواس کے قائل تھے کہ حسینؓ کے بعد اِمامت ختم ہوگئی، اِمام بس یہی تین تھے: حضرت علیؓ ،حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ ، یہ لوگ حضرت حسینؓ کے بعد کسی کی اِمامت کے قائل نہیں تھے۔
(فرق العید ص:۸۴)

پانچوال گروہ:...ان لوگوں کا تھا جو بیعقیدہ رکھتے تھے کہ إمامت صرف اولا دِ مسین کاحی نہیں، بلکہ حسن وحسین وونوں کی اولا دہیں جو بھی إمامت کے لئے کھڑا ہوجائے اورلوگوں کوا بی طرف اعلانیہ وعوت دے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح إمام واجب الطاعت ہے، جو محص اس سے سرتا بی کرے یا اس کے مقابلے میں لوگوں کوا پی إمامت کی دعوی وحت دے، وہ کا فر ہے۔ اس طرح حسن اور حسین کی اولا دہیں جو محض إمامت کا دعوی کوروت دے، وہ کا فر ہے۔ اس طرح حسن اور حسین کی اولا دہیں جو محض إمامت کا دعوی کے اس کے متام پیروکار مشرک وکا فر

و وسرا إختلاف ... حضرت على بن حسين زين العابدين كا انتقال محرم ٩٩ هيل موا ـ ان كے بعد مجر إمامت كے مسئلے پر طوفان كفر ا ہوا ، ان كے صاحب زاد بے حضرت زيد بن على (جو ' زيد شہيد' كے لقب سے معروف بيں ) إمامت كے مدى ہوئے ، انہوں نے چاليس ہزار كے لفكر كے ساتھ والى عواق كوفاق كوفاف خروج كيا ، شيعه سبتيه بيس سے تيس بزاراً فراد نے عين موقع پر ان سے بے وفائى كى اور حضرت حسين شہيد كر بلا رضى الله عندكى سنت مجر تازه ہوئى ، حضرت زيد نے جام شہادت نوش كيا ، ان كى إمامت كے قائلين سنت محر تازه ہوئى ، حضرت زيد نے جام شہادت نوش كيا ، ان كى إمامت كے قائلين

'' زید ہیا' کہلائے ،اوران میں ہے بہت سے ان کے مہدی ہونے کے قائل ہیں۔ کچھلوگ حسن بنٹیٰ بن حسن مجتبٰ کی إمامت کے قائل ہوئے ،ان کے بعد ان کے صاحب زادے عبداللہ محض کی اوران کے بعد صاحب زادے محمد نفس زکید کی إمامت کے قائل ہوئے ، میلوگ ان کو إمام مہدی مجھتے ہیں۔

سیکھ لوگ حضرت علی بن حسین کے دُوسرے صاحب زادے حضرت محمد باقر بن علی بن حسین کی اِمامت کے قائل ہوئے ، ان میں جار اَفراد نامور تھے،''رجال کشی'' میں اِمام صادق" کا قول نقل کیا ہے:

" ۱۹ ۳ – حدثنی حمدویه: قال حدثنی یعقوب بن یبزید، عن ابن ابی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد الأقطع، قال سمعت آبا عبدالله (ع) یقول: ما أحد أحیی ذکرنا واحادیث ابی (ع) الا زرارة وابو بصیر لیث المرادی ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویة العجلی ولو لا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدین وامناء ابی (ع) علی حلال الله وحرامه، وهم السابقون الینا فی الدنیا والسابقون الینا فی الآخرة."

ترجمہ:.. "فرنیس ہے کوئی جس نے زندہ کیا ہو ہمارے ذکر کو، اور میرے والد (امام باقر) کی احادیث کو سوائے چار شخصوں کے، زرارہ، ابوبصیرلیٹ مرادی ہجمہ بن سلم، برید بن معاویہ علی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کس کے سلے ممکن نہ تھا کہ اس عقیدہ اِمامت) کا استنباط کرسکتا، یہ چار آدی وین کے محافظ اور اللہ کے حلال وحرام پر میرے باپ کے امین ہیں، یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں میرے باپ می اور یہی سبقت کرنے والے ہیں ہماری طرف میں میں اور یہی سبقت کرنے والے ہیں ہماری طرف

آخرت میں۔''

امام صادق "نے واقعی پی فرمایا، یہی چارآ دی (وُوسرے چارے ساتھ ال کر شیعہ مذہب کے مصنف ہیں، یہ لوگ نہایت بدعقیدہ تھے، کفل اپنی مطلب براری کے لئے انکہ کا نام لیتے تھے، ورند درحقیقت وہ اُنکہ کے قائل ہی نہیں تھے، وہ اُنکہ پر نکتہ چیاں کرتے تھے، اُنکہ ان پرسوسولعنتیں بھیجتے تھے اور ان کوجھوٹا بتاتے تھے۔ جب ان چالاک اور مکارلوگوں کو بتایا جاتا کہ اِمام تو تمہیں جھوٹا کہتے ہیں تو یہ لوگ جواب دیے: ''اِمام تقیہ کرتے ہیں تو یہ لوگ جواب دیے: ''اِمام تقیہ کرتے ہیں!' رجال کشی اور دیگر شیعہ کتا ہوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کے لئے ہیں!' رجال کشی اور دیگر شیعہ کتا ہوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کے لئے در الشیعت الشیعہ'' کا مطالعہ کیا جائے۔

تیسرا اِختلاف :... اِمام محمد باقر" کا انقال رئیج الثانی ۱۱۳ ه میں ہوا،ان کے وصال کے بعد پھر اِمامت کے مسئلے میں اختلاف کھڑا ہوا، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے: ان۔۔ایک گروہ ان کو'' حی لا یموت''سمجھتا تھا، یعنی وہ زندہ ہیں مرے نہیں، وہی امام مہدی ہیں،ان کے بعد کوئی اِمام نہیں۔

۲:...ایک گروه ان کے صاحب زادی زکریا کوآخری إمام، إمام مهدی مانتا تھا۔
سا:...ایک گروه ان کے صاحب زادین حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کو (جو دنفس زکیه 'کے لقب سے ملقب ہیں ) کی إمامت کا قائل تھا۔ بیلوگ ان کو'' مهدی آخر الزمال'' جانے تھے، تاریخ ہیں منصور عباس کے خلاف ان کا خروج معروف ومشہور ہے۔
الزمال'' جانے تھے، تاریخ ہیں منصور عباس کے خلاف ان کا خروج معروف ومشہور ہے۔
سایک گروہ إمام جعفر کی إمامت کا قائل ہوا، اس گروہ کے کرتا دھرتا وہی لوگ متے جن کا ذِکراُو بِرَآجِ کا ہے۔

چوتھا اِ خُتلا فُ … اِمام جعفرؒ (متونیٰ ۱۴۸ھ) کے بعد پھر اِختلاف رُونما ہوا، اورشیعوں کی بہت می جماعتیں وجود میں آئیں:

ا:...ایک گروہ کاعقیدہ تھا کہ وہ إمام مہدی ہیں، ان کے بعد کوئی إمام نہیں، ان کا اِنتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ رُوپوش ہو گئے ہیں، دو بارہ ظاہر ہوں گے۔ بیفرقہ نادوسیہ کہلاتا تھا۔ ۲:.. بعض لوگ ان کے بعدان کے صاحب زاد ہے مویٰ بن جعفر کی إمامت کے

قائل ہوئے۔

المحفر کی اِمام جعفر کے صاحب زادے اِساعیل بن جعفر کی اِمامت کا عالم ہوا، بیلوگ اِن کو' اِمام مہدی' جانتے تھے، بیرا ساعیلی فرقہ کہلا تا ہے۔

۳:...ایک گروہ اِمام جعفرؒ کے پوتے محمد بن اساعیل بن جعفر کی اِمامت کا قائل ہوا، یہ فرقہ مبارکیہ ہے جو اِساعیلیوں کی ایک شاخ ہے، اس کے بعد اِساعیلیوں کے بہت سے فرقے ہوئے، جن کی ایک طویل تاریخ ہے۔

۵:...ایک گروہ اِ مام جعفرؒ کے تیسر ہے صاحب زادے اِ مام محمد بن جعفر کی اِ مامت کا قائل ہوا، یہ تمیطیہ کہلاتے تھے۔

۱:...ایک گروہ اِمام جعفر کے چوتھے صاحب زادے عبداللہ بن جعفر الاقطح کی اِمام تعلم الاقطح کی اِمام تعلم الاقطح کی اِمام تکا قائل ہوا۔" رجال کشی" میں ہے:

"والدين قالوا بامامته عامة مشايخ العصابة، وفقهاؤها مالوا الى هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا الامامة فى الأكبر من ولد الامام اذا مضى." (رجال ش سنهم)

ترجمہ:.. ' جولوگ ان کی إمامت کے قائل ہوئے وہ شیعہ گروہ کے عام مشارکے بتھے، اوران کے فقہا ، بھی اس عقیدے کی طرف مائل ہوئے ، ان کوشیہ اس بتا پر ہوا تھا کہ ان تمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: '' إمام کے انتقال کے بعد إمامت، إمام کے بعد سب زادے کو پینچتی ہے'' (چونکہ إسامیل کے بعد سب بینے سے برنے صاحب زادے کو پینچتی ہے'' (چونکہ إسامیل کے بعد سب نین کے بعد سب نین کے بعد سب نین کے بعد سب نین کے بعد اللہ اللہ میں ، البنداوی إمام ہیں )۔'' نویختی کیسے ہیں ، البنداوی إمام ہیں )۔'' نویختی کیسے ہیں :

''چونکہ عبداللہ اپنے والد (إمام جعفر ) کے اِنتقال کے وقت ان کے تمام فرزندوں کے سردار تصاورات والد کی جگہ بیٹھتے

سے، اس کے انہوں نے اپنے والد کے بعد إمامت و جائینی کا دعویٰ کر دیا، ان کے پیرو إمام جعفر کی میہ صدیث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ: ''إمامت، فرزندان إمام میں سب سے برٹ کی ہے' اس بنا پر بہت سے لوگ جو إمام جعفر کو إمام مانتے تھے، ان کی ہے' اس بنا پر بہت سے لوگ جو إمام جعفر کو إمام مانتے تھے، ان کے بعدان کے بیٹے عبداللہ کی إمامت کے معتقد ہوئے ، سوائے چند گئے چنے آ دمیوں کے، جضوں نے سے إمام کو پہچانا، باوجود یکہ عبداللہ حلال وحرام کے مسائل کا شیح جواب نہ دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر برزرگان شیعہ اور ان کے فقہاء اس عقید سے معتقدر ہے، اور عبداللہ کی إمامت سے بدگمان نہ ہوئے۔'

(فرق الشيعه ص:١١٣)

یا نیجوال اِختلاف:...اِمام مویٰ کاظم بن جعفرصادق ؓ کا اِنتقال ۱۸۳ ہیں ہوا،اوران کے بعدان کے شیعوں کے چندگروہ ہو گئے :

ا...ایک گروہ ان کےصاحب زاد ہے کی رضا کی اِمامت کا قائل ہوا۔ ۲.... دُوسرے گروہ نے کہا کہ اِمام مویٰ بن جعفر مرے نہیں ، زندہ ہیں ، وہی مہدی قائم ہیں۔

۳:..ایک گروہ نے کہا کہ دہ اِمام مہدی ہیں، مرگے ، مگر مرنے کے فوراً بعد زندہ ہوکر کہیں رُوپوش ہوگئے ،ان کے خاص لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں ،اوروہ ان کواَ مرو نہی بھی فرماتے ہیں ،اوروہ ان کواَ مرو نہی بھی فرماتے ہیں، بہرحال وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے اور زمین کوعدل و اِنصاف سے پُر کریں گے۔

۳:...ایک گروہ نے کہا کہ وہ مرگئے ہیں،لیکن آخری زمانے میں دوبارہ زندہ ہوں گے،اوروہی مہدی آخرالز ماں ہوں گے۔

۵:..ایک گردہ نے کہا کہ ان کا اِنتقال ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوآ سان پر بلالیا ہے، آخری زمانے میں دوبارہ ان کوجیجیں گے۔

نوبختی لکھتے ہیں:

ہوا ہے)''واقف'' کہلاتے ہیں، کیونکہ بیلوگ سلسلۂ اِمامت مویٰ بن جعفر پرختم کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی''اِمام مہدی'' ہیں، ان کے بعد کسی اور اِمام کا اِنتظار نہیں، اور وہ ان کے بعد کسی اِمام کے قائل نہیں۔''

۱:...ایک فرقد اس کا قائل تھا کہ معلوم نہیں کہ موی بن جعفر زندہ ہیں یا فوت ہوئے ہیں؟ بہت کی روایات میں آیا ہے کہ وہ مہدی قائم ہیں ،ان خبر ول کوجھوٹ بھی نہیں کہد سکتے ، چونکہ موت برحق ہے اس لئے ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کئے بغیر ہم ان کی امات پرقائم ہیں۔
اِمامت پرقائم ہیں۔

ے:...ایک گروہ نے محمد بن بشیر نامی ایک شخص کوان کا جائشین مانا،ان کا دعویٰ تھا کہ مویٰ بن جعفر زندہ ہیں، وہی مہدی قائم ہیں، فی الحال رُوبِیْ ہیں، اور محمد بن بشیر کوآپ نے اپنا جائشین بنار کھا ہے۔

زاینا جائشین بنار کھا ہے۔

چھٹا اِختلاف:...اِمام علی رضاً بن مویٰ کاظم میں جعفرصادق کا اِنقال۲۰۳ھ میں ہوا، اس وقت ان کے صاحب زاد ہے محمد بن علی (المعروف بہ'' اِمام جواد'') کی عمر سات سال کی تھی، (ان کی پیدائش ۱۹۵ھ میں ہوئی) اس لئے اِمام علی رضاً کے بعد پھر اِختلاف ہوا۔

ا:...ایک گروہ نے کہا کہ محمد بن علی نابالغ ہی سمی ، آخر امام زاوہ ہے، ای کو اِمام بناؤ۔ ۲:...ایک گروہ نے کہا کہ اِمام علی رضاً کے بعدان کے بھائی احمد بن موئی بن جعفر ّ اِمام ہیں ، کیونکہ اِمام رضاً نے اپنے بعدان کے تق میں وصیت فرمائی تھی۔ سن...ایک گروہ جو إمام علی رضاً کی إمامت کا قائل تھا، وہ ان کے بعد ان کی إمامت ہے منحرف ہوگیا، اور کہا کہ إمامت ان کے والدمویٰ کاظمؒ پرختم ہوگئی تھی، اگر إمامت کا سلسلہ آگے چلنا ہوتا تو إمام علی رضاً نا بالغ بیٹا جھوڑ کر کیوں مرتے ؟

سی کھیلوگوں نے اِمام علی رضاً کی و فات کے بعد عقید و اِمامت ہی کو خیر ہا د کہہ دیا،اورانہوں نے مرجیٰ مذہب اِختیار کر لیا۔

۵:... پچھلوگوں نے موسوی سلسلے ہے منحرف ہو کرزیدی ند ہب اِختیار کرلیا۔ نوبختی ککھتے ہیں:

''دوگروہوں کے احمد بن موی کی إمامت کے قائل ہونے اور باقی گروہوں کے إمامت سے منحرف ہوجانے کی وجہ یہ تھی کہ إمام علی رضاً کے وصال کے وقت ان کے صاحب زاد ب سات سال کے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ: إمام بالغ ہونا چاہئے، نابالغ کی إمامت کیے تھے ہو کتی ہے؟ اگر نابالغ کو إمام مانا جائے تو لازم آئے گا کہ نابالغ بچہ مکلف ہو، حالانکہ نابالغ بچہ نہ مکلف ہوسکتا کے نہ نہ لوگوں کے درمیان فیلے کرسکتا ہے، نہ تربعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ تربعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ نہ ربعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ ناس کی تعلیم و سے سکتا ہے۔' (فرق الشیعہ من ۱۲۸)

سما توال إختلاف :... إمام محمد بن جواد بن على رضا بن موی کاظم کا وصال ۱۲۰ ه بیس ہوا، نوبختی لیجے جیں کدان کے بعد إمامت کا کوئی بڑا جھڑا کھڑا آکھڑا آبیں ہوا، بلکہ جو لوگ ان کی إمامت کے قائل ہے، ان کے بعد ان کے صاحب زاد ہے علی بادی بن محمد جواد بن علی رضاً کے حلقہ بگوش ہو گئے (حضرت کی ولادت ۱۲۳ ه بیس ہوئی تھی اور والد بزر گوار کی بن علی رضاً کے حلقہ بگوش ہو گئے (حضرت کی ولادت ۱۲۳ ه بیس ہوئی تھی اور والد بزر گوار کی وفات کے وقت شش سالہ ہے ) البتہ چندلوگ ان کے بھائی موی بن محمد کی إمامت کے قائل ہوئے، تاہم بچھ عرصے کے بعد (غالبًا جب حضرت علی بن محمد سن بلوغ کو بہنچ ہوں قائل ہوئے، تاہم بچھ عرصے کے بعد (غالبًا جب حضرت علی بن محمد سن بلوغ کو بہنچ ہوں گئے ) موی بن محمد کی إمامت کے گرویدہ ہوگئے، یہ دُومرا موقع تھا کہ شیعہ (بام مجبوری) جھسال کے نابالغ بچے کی إمامت کے گرویدہ ہوگئے۔ موقع تھا کہ شیعہ (بام مجبوری) جھسال کے نابالغ بچے کی إمامت کے گرام ہوئے۔

آ تھواں اِختلاف:... اِمام علی ہادیؓ کا وصال ۲۵ ھیں ہوا ،ان کے بعد پھر اِمامت میں اختلاف ہوا۔

ا:...ان کے مریدوں کا ایک گروہ محمد بن بشیرنمیری نامی ایک شخص کی نبوت پر ایمان کے آیا، بیا لیک طحد شخص تھا اور اس نے محارم کے ساتھ نکاح اور مردوں کے ساتھ ہم جنس پرتی کوحلال قرار دے دیا تھا۔

۲:..ا یک گروه اماملی بادی کے صاحب زاد ہے محمہ بن علی کی اِمامت کا قائل ہوا،
جن کا اِنقال والد بزرگوار کی زندگی میں ہو گیا تھا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ محمہ بن علی مرے نہیں، کیونکہ ان کے والد بزرگوار نے ان کو اِمامت کے لئے نامز دکیا تھا، اورا پے مریدوں کو بتادیا تھا کہ ان کے بعد اِمام جمہ بن علی ہوں گے۔ اِمام جموث تو نہیں ہولتے ، البذا یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے دُشمنوں کے اندیشے کی بنا پران کو غا سب کردیا اور وہی اِمام مہدی ہیں۔

اِمام مہدی ہیں۔

(فرق الشیعہ عن اسکا

۳:...ایک گروہ نے إمام علی بن محد کے بعدان کے صاحب زادے إمام حسن عسکری کو إمام قرار دیا۔

۳:...اور پچھ لوگ إمام حسن کے بھائی جعفر بن علی کی إمامت کے قائل ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ إمام علی نے اپنے صاحب زادے محمد کی وفات کے بعدا پنے وُوسرے صاحب زادے محمد کی وفات کے بعدا پنے وُوسرے صاحب زادے جعفر کو إمامت کے لئے نامزد کیا تھا۔

نوال إختلاف:...سب سے زیادہ ہولناک اِختلاف اِمام حسن بن علی عسکری کی وفات پر رُونما ہوا، اِمامِ موصوف کی ولادت ۲۳۲ ھیں ہو کی تھی اور وفات شب ِجمعہ ۸رریج الا وّل ۲۲۰ ھکو ۲۸ سال کی عمر میں ہوئی۔

نوبختی لکھتے ہیں:

''بمر دواز و بناشانے بازنه ماند، چوں در ظاہر فرزندے از و نیافتند میراث او درمیان برا درش جعفرو ما درش تقسیم کروند۔'' (فرق الشیعہ ، ص:۱۳۹) ترجمہ:...' إمام حسن عسكريٌ كا إنتقال ہوا تو ان كا كوئى الثان باقى ندر ہا، جب لوگوں نے ظاہر ميں ان كا كوئى لڑكا نہ پايا تو ناچاران كى وراشت ان كى والدہ اوران كے جمائى جعفر كے ورميان تقسيم كردى۔''

بہرحال إمام حسن عسكرى كے بعدان كے مريدوں ميں شديد إختلاف رُونما ہوا،

نوبختى لكھتے ہيں كمان كے مريد: ' بر چہاردہ وستہ شدند' (فرق الشيعہ ص:١٣٩) يعنى ان كے
چودہ فرقے ہوگئے۔ ان كى تفصيل نوبختى كے رسائے ميں وكيدى جائے۔ خلاصہ يہ كہ ايك

فرقے نے ان كے بھائى إمام جعفركو إمام مانا، ايك فرقے نے كہا كہ إمام حسن عسكرى مرك نہيں، بلكدرُ و بوش ہوگئے ہيں، وہ دو ہارہ آئيں گے، كيونكہ وہى مہدى قائم ہيں، بعض نے كہا مرتو گئے گر دوبارہ زندہ ہوں گے، كيونكہ وہى مہدى قائم ہيں، بعض نے كہا حسن اور جعفر مرتو گئے گر دوبارہ زندہ ہوں گے، كيونكہ وہى مہدى قائم ہيں، بعض نے كہا حسن اور جعفر دونوں بھائيوں كا دعوى غلط تھا، إمامت ان كے باب يرختم ہوگئى، وغيرہ وغيرہ و

ان چوده فرقول میں سب نے زیاده دِلچسپ موقف ان لوگوں کا تھا جواس اُمرکے قائل ہوئے کہ اِمام حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا، جو ۲۵۵ھ یا ۲۵۱ھ میں پیدا ہوا تھا، ان کی ولا دت کولوگوں سے مخفی رکھا گیا تھا، بیصا حب زادے چار پانچ سال کی عمر میں اپنے والد کے انقال سے دس دن پہلے اپنے شہر (سرمن رائی) کے ایک غار میں جاچھے، اور وہ تمام چیزیں جو اِمامت کے لوازم جی اور حضرت علی سے لے کر ہر اِمام کے پاس رہا کرتی تھیں، ورآ خرمیں اِمام حسن عسکری کے پاس تھیں (مثلاً حضرت علی کے ماتھ کا لکھا ہوا قرآن، قدیم آسانی کتا ہیں، تو ریت، اِنجیل، زَبور اور دیگرا نبیاء کے صحائف، مصحف فاطمہ، جفر احر، جفر ابیض، سر گزکا '' الجامع'' نامی صحیف، انبیا کے سابھین کے مجزانہ تمرکات مثلاً عصائے موگ، آبیش ، سر گزکا '' الجامع'' نامی صحیف، انبیا کے سابھین کے مجزانہ تمرکات مثلاً عصائے موگ، تبیعی آوم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری وغیرہ وغیرہ) ان تمام چیزوں کا پشتارہ بھی ساتھ لے گئے۔

یہ تھا مشکلات کا وہ پہاڑجس کوعبور کرنا اِمامیہ کے لئے ناممکن ہوگیا اورانہیں اِمام کے عائب ہوجانے کا اِعلان کرنا پڑا ، انہی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے

لكعاتقا:

"شیعه فد به به کا" نظریة إمامت "چونکه فطری طور پرغلط تفا، اس لئے شیعه فد به به به اس کا بوجه زیاده دریتک نه أشاسکا، بلکه اس نے شیعه فد به به به بار به ویں إمام پرختم کر کے اسے ۲۲۰ ها بلکه اس نے إماموں کا سلسله بار به ویں إمام پرختم کر کے اسے ۲۲۰ ها بیس کی نامعلوم غار (مرمن رائی کے غار) میں ہمیشہ کے لئے غانب کردیا۔"

## نظر بإزگشت:

اب یہاں تھوڑی دیر تھبر کرمسکاہ اِمامت ادر عقبدہ مہدی پرغور سیجے تو مندرجہ بالا تفصیل سے ہم چندا ہم نتائج پر چینجتے ہیں۔

اقل:... إماميكا وعوى ہے كہ إمامت نص يرموتون ہے، اور برى بلند آجى اس سے سيكها جاتا ہے كہ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت امير المؤمنين پر اور آپ كی نسل ميں سے گيارہ إماموں پر يكے بعد ديگر بے نص فر مائی تھى، ليكن شروع سے آخر تك مسكلة امامت ميں جو إختلا فات رہے (اور جن كی طرف أو پر خضر إشارہ كيا گيا ہے )ان كوسا منے ركھ كر إنصاف يجيح كما گربارہ إماموں پر نام بنام نص ہوتی تو كيابي إختلا فات رُونماہوت؟ كيا ہر إمام كى وفات پر نے إمام پر نے سرے سے ہنگامہ بر پا ہوتا؟ حضرات صحابہ كرام گوتو جو جی چاہے كہہ ليجے، ليكن بعد كے إختلا فات تو خودشيعوں ميں نہيں بلكہ خود الل بيت كے درميان اوراولا وَاَ مَد مِن بيدا ہوئے سے، سوال بيہ ہے كنص كی موجودگ ميں بيد إختلا فات كيوں ہوئے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے كسى كونم و إنصاف عطا فرما يا ہوتو مندرجہ بالا تفصيل كوسا منے كيوں ہوئے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے كسى كونم و إنصاف عطا فرما يا ہوتو مندرجہ بالا تفصيل كوسا منے اس موسر كريوى آسانى ہے خودخوش لوگوں نے گھڑ كر ان بحر صرت كا دعویٰ محض ايک خودتر اشيدہ كہانی ہے، جے خودخوش لوگوں نے گھڑ كر ان برگوں سے اسے منسوب كرديا ہے، اس كادين اسلام ہے كوئى تعلق نہيں ، نہ حضرت علی رضی اللہ عنداس "عقيدہ إمامت" سے آشنا تصاور دان كی ذریات طیبات كواس كی خبر تھی، من اللہ عنداس" عقيدہ إمامت " سے آشنا تصاور دان كی ذریات طیبات كواس كی خبر تھی، من

خودغرض لوگ خود بی جس کو چاہتے تھے اِمام بنالیتے تھے،اور جس کو چاہتے تھے اِمامت سے برطرف کر دیتے تھے۔

دوم:.. آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا پیدا ہونا برحق ہے، کیکن محصولے بھالے لوگوں کو ہمیشہ'' مہدی'' کے نام پر جتلائے فریب کیا گیا، اور ان کو اَمجوبہ پہندی اور تو ہم برسی کا خوگر بنایا گیا، گزشتہ تفصیل ہے آپ دیکھے جیکے ہیں کہ:

اوّلاً ... مختار بن عبید تُقفی کذاب نے حضرت محمد بن حنفیہ کومہدی آخرالز مال قرار دیا،اور ہزارول شیعہ اس کے دام فریب کا شکار ہوئے۔

ٹانیا:...حضرت زید شہید (شہادت ۱۲۳ه) نے سب کے سامنے جام شہادت نوش فرمایا، نیکن بے شارلوگوں کوان کے مہدی قائم ہونے کا یقین دِلایا گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گےاور دُنیا کوعدل وإنصاف سے پُرکریں گے۔

ٹالٹانی امام محمد نفس زکیہ شہید (شہادت ۱۳۵ھ) کوان کی شہادت کے باوجود مہدی قرار دیا گیااوران کی دوبارہ تشریف آوری کا یقین دِلایا گیا۔

رابعاً:... إمام محمد باقر" كاسب كے سامنے انتقال ہوا، سب كے سامنے ان كى اسكے يہ اسكے ان كى اسكے يہ اسكے اور ان كو من الم يموت "سمجھا اور ان كے مہدى قائم ہونے كا دعوىٰ كيا۔

فامساً:...بہت ہےلوگوں نے ان کےصاحب زاد بے حضرت إمام جعفرصاد ق کو (سب کے سامنے ان کی وفات ہوجانے کے باوجود )مہدی قائم سمجھا۔

سادساً:...بہت ہے لوگوں نے إمام صادق '' کے صاحب زاد ہے إمام اساعیل کی نسل میں مہدی تلاش کیا۔

سابعاً:...ایک گروہ نے إمام صادق "کے دُوسرے صاحب زادے إمام زکریا کو مہدی قائم تصور کیا۔

فامناً:...ایک گروہ نے إمام موی کاظمؒ کے بارے میں بیعقیدہ پیش کیا کہ وہ (مرنے کے باوجود) مرے بیس بلکہ رُوبوش ہوگئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔

تاسعاً:...ایک گروہ نے امام حسن عسکریؓ کے بارے میں بیعقیدہ پیش کیا کہ وہ رُوپوش ہو گئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔

عاشران۔۔۔ ایک گروہ نے اِمام حسن عسکریؓ کی طرف ایک بے نام و نشان بیٹا منسوب کرکے دعویٰ کیا کہ بیصاحب زاوہ صاحب لوگوں سے نظریں بچا کرڑو پوش ہو گئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔

الغرض! اقل سے آخر تک غور کرو، شیعوں کے یہاں مہدی کے بارے میں انجوبہ پہندی اور تو ہم پرتی کا عجیب طرفہ تماشا نظر آئے گا، گویا ہمیشہ سے 'اِہامِ غائب' کا تصور قائم رہا، اور شیعہ کے مزاح میں یہ بات پختہ تر ہوتی چلی گئی کہ'' اِہامِ غائب' کے بارے میں خواہ کیسی ہی خلاف مشاہدہ اور خلاف عقل بات کی جائے، وہ اس کو مانے کے بارے میں خواہ کیسی ہی خلاف مشاہدہ لئے تیار رہا کرتے تھے۔ بار ہویں اِہام کی غیبت کا اُفسانہ بھی اسی خلاف عقل وخلاف مشاہدہ تو ہم یرتی کی ایک مثال ہے۔

سوم :... تاریخی شہادتیں ہے ہیں کہ إمام حسن عسکریؒ لاولد فوت ہوئے ، ان کی وراثت کا مقدمہ با قاعدہ عدالت ہیں گیا، عدالت نے ان کے وارثوں کی تحقیق تفتیش کی اور جب بیثا بہت کے وارثوں کی تحقیق تفتیش کی اور جب بیثا بت ہوگیا کہان کا کوئی صاحب زادہ نہیں تو عدالت نے ان کی وراثت ان کی والدہ اور بھائی کے درمیان تقسیم کردی ،'' اُصول کافی'' میں ہے:

"فان الأمر عند السلطان، أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولمذا وقسم ميراثه." (أصول كانى ج: اس: ۳۳۰)

ترجمه:... جوچيز حكومت كوتقق بوكى وه يه كه إمام حسن عسكري لا ولدفوت بوئ اوراس بنا پران كى ميراث ان كوارثول پرتقسيم كردى گئى."

بہت سیدھی می بات ہے کہ دو مزدوں کی ، یا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی عدالت میں چیش کردی جاتی کہ ان کے عدالت میں چیش کردی جاتی کہ اِمام حسن عسکریؓ لاولد فوت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے صاحب زاد ہے موجود ہیں توعدالت کے لئے بیافیصلہ مکن ندہوتا۔ سوال بیہ ہے کہ جولوگ بیہ

دعویٰ کرتے ہیں کہ إمام حسن عسکریؒ کے '' بے نام ونشان' صاحب زاد ہے موجود تھے،
انہوں نے عدالت میں یہ شہادت کیوں پیش نہیں کی؟ کیاان حضرات کودومر دیاایک مرداور
دعور تیں بھی شہادت کے لئے نہیں مل سکیں؟ کیا یہ بات دُنیا کے عجا تبات میں سے نہیں ہے
کہ تحقیقاتی عدالت میں إمام حسن عسکریؒ کے بیٹے کا ثبوت پیش کرنے کے لئے دوآ دمی بھی
میسرنہیں آ سکے، لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس شخصیت کو یوم پیدائش سے غائب ہونے
میسرنہیں آ سکے، لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس شخصیت کو یوم پیدائش سے غائب ہونے
کے دفت تک عام نظروں نے دیکھا تک نہیں، اور جس کے وجود کی کوئی شہادت عدالت میں
پیش نہیں کی جاسکی، وہی پوری دُنیا پر قیامت تک کے لئے''اللہ کی جست' ہیں۔ اِنصاف
پیش نہیں کی جاسکی، وہی اوری وُنیا پر قیامت تک کے لئے''اللہ کی جست' ہیں۔ اِنصاف
کے اُنے 'کیا' اللہ کی جست' ہیں۔ اِنصاف

یادرہے کہ میں نے شیعوں کے 'امامِ عَائب' کے لئے'' ہے نام ونشان صاحب زادے' کا لفظ اس لئے استعال کیا ہے کہ ان صاحب زادے کا نام لینا ''ا شاعشری قانون' میں امنوع اور حرام ہے، بلکہ ان کا نام لینے ہے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے۔ چنانچہ ''اصولِ کا فی' میں ایک ستفل باب ہے: "باب المنہی عن الاسم" یعنی اِمام سن عسری گُل کے والد برز رگوار کا کے صاحب زادے کا نام لیناممنوع ہے، اس باب میں اِمام سن عسری کے والد برز رگوار کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: "ان صاحب زادے کا جو محفی ہی نام لے گا، وہ کا فر ہوجائے گا' (لا یسمیہ باسمہ کافر)۔

ابوعبداللہ الصالحی کہتے ہیں کہ: میں نے ابومحد (اِمام حسن عسکریؓ) کے گزرنے کے بعدا پنے بعض اُصحاب سے اس صاحب زادے کا نام اور جگہ بوچھی توجواب ملا کہ: اگر تم نام بنادو گے تولوگ اس کا راز فاش کردیں گے، اور اگر جگہ بنادی تب تو پورا پتائی بنادیا، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"٢- على بن محمد، عن أبى عبدالله الصالحي قال: سألنى أصحابنا بعد مضى أبى محمد عليمه السلام أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: ان دللتهم على الاسم أذاعوه، وان عرفوا

المكان دلّوا عليه." (أصول كافى ج: اص ٣٣٣)

چہارم ... ظہور مہدی کے مسئلے میں ایک مشکل یقی کہ اللہ تعالیٰ ظہور مہدی کی اللہ تعالیٰ ظہور مہدی کی ایک تاریخ مقرر کردیتے ، لامحالہ اللہ تعالیٰ کو تاریخ بدلنی پڑتی ، جب چند بار ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کرغیر معین عرصے کے لئے ظہور مہدی کی نعمت لوگوں سے چھین لی ، چنا نچے شیعہ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کا وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے ، دو بارہ ان کے ظہور کا وقت میں اھمقرر کیا ، آب اِماموں سے میں علی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات اپنے مخلص شیعوں کو بتادی اور شیعوں نے خوش ہوکر اس راز کو فاش کردیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے ، دو بارہ اس ہوگئے موکر اس کو غیر معین عرصے کے لئے ملتوی کردیا۔ ' اُصول کا فی'' کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

" ا - على بن محمد ومحمد بن الحسن، عن اسهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسلى جميعًا، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يا ثابت! انّ الله تبارك وتعالىٰ قد كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلمّ أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فأخره الى

أربعين ومائة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتًا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب."

(اُصول کافی ج: ص: ۲۸ مرد)

ر جمد ندا البوحزه ثمالی کہتے جیں کہ: میں نے اِمام باقر "

ر جمد ندا البوحزه ثمالی کہتے جیں کہ: میں نے اِمام باقر اُلہ تعالیٰ نے ظہور مہدی کا وقت و کے مقرر کیا تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عند شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اہل زمین پر بخت ہوا، پس اس نے اس اُمرکو میں اُلہ تک مؤخر کردیا، ہم نے تم کو بتاویا، اور تم نے بات پھیلادی، پر دہ فاش کردیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو جا ہتا ہے مثاویتا ہے اور جس چیز کو جا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور جس چیز کو جا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور جس چیز کو جا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس کے پاس اُم الکتاب ہے۔ "

اس روایت سے چند باتیں معلوم ہو کمیں:

انسشیعوں کے اہامِ قائم (اہام مہدی) کی تشریف آوری کی اور کے حق میں رحمت ہوکہ نہ ہو، مگر شیعوں کے حق میں تو یقیناً رحمت ہی ہوگی ، پھر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریف آوری کا طے شدہ وقت کیوں بدل دیا؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہوتا تو اہامِ قائم کو و کھی جگہ الاھ میں بھیج کر حضرت حسین کا وجہ شاید یہ انتقام لینا چاہئے تھا، نہ یہ کہ قائم آلی محمد کے ظہور کو مزید ملتوی کر دیا جاتا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ کوف کے بورے بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ ہوگی کہ کوف کے بورے بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ طلب کیا اور جب حضرت اہام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ، اور وہ ہے کسی و ب بسی کے عالم طلب کیا اور جب حضرت اہام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ، اور وہ ہے کسی و ب بسی کے عالم میں اپنے کئے سمیت شہید ہوگئے ، ایسے غدار ، طوطا چشم اور بے وفا شیعوں سے اللہ تعالیٰ بی اس لائق نے سمجھا کہ آئیں اہامِ قائم کی نعمت سے سرفراز ناراض ہوگئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق نے سمجھا کہ آئیں اہامِ قائم کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔

سان پھرخداکوکی الیی مجبوری نہیں تھی کے خواہی نخواہی اس کوعدہ خلاف کرنا پڑتی ،
اللّہ تعالیٰ پہلے ہی إماموں کو' قائم آل محمر' کے ظہور کا وقت نہ بتا تا ، تا کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا پڑتی ، اورا گروعدہ کرہی لیا تھا تو شیعوں سے غصہ ہوکر اس کوٹالنا اس کے لطف کے خلاف میں نہ کرنا پڑتی ، اورا گروعدہ کرہی لیا تھا تو شیعوں سے غصہ ہوکر اس کوٹالنا اس کے لطف کے خلاف تھا ، اور لطف علی اللّه ، إماميہ کے نزویک واجب ہے۔اللّہ تعالیٰ نے اپنے واجب کا بھی لحاظ نہ رکھا۔

اس اورجووعدہ دوبارٹالا جاچکااس کا کیا اعتبار کہ دہ ضرور پورائی ہوگا؟ روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس وعدے کومٹائ دیا۔ چنا نچہ امام نے جوآیت پڑھی اس کا بہی مطلب ہے۔ اوراس وعدے کومٹادینے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے گیار ہویں اِمام کو لا ولد اُٹھالیا اور اِمام کا نام لینے کی بھی ممانعت فرمادی، تاکہ لوگ انتظار میں ندر ہیں۔ بہرطال یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ...معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ...منسوخ بی کردیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب اکا برائمہ کے شیعوں کی غداری و بوفائی کا یہ عالم ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سبطرسول وجگر گوشتہ بتول گوشہید ہوتا دیکھتے ہیں اورٹس عالم ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سبطرسول وجگر گوشتہ بتول گوشہید ہوتا دیکھتے ہیں اورٹس کے طرح اِمام مہدی بھی ان کی بے کہ طرح اِمام مہدی بھی ان کی بے وفائی کا نشانہ بن جا کیں۔ بہرطال اوپر کی صدیث سے واضح طرح اِمام مہدی بھی ان کی بے وفائی کا نشانہ بن جا کیں۔ بہرطال اوپر کی صدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آیت شریف (اللہ تعالیٰ جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے کہ وہ ہے کہ وہ بے کہ وہ

اب تک نہیں آئے۔ اور میری پیش گوئی یا در کھنے! کہ شیعہ حفرات جس نامعلوم شخصیت کو '' قائم آل محم'' کہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ ہاں! اہلِ سنت کے مُسلّمہ إمام مہدیؓ اِن شاءاللّٰدائے وقت پرتشریف لا کمیں گے۔

۵:...اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ شیعہ عقید ہے کے مطابق اَئمہ کوتو "ما کان و ما یہ کون" کی ہر لحظ خبررہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو .. نعوذ باللہ ... واقعات کی ترتیب ہمی یا دنہیں رہتی ، اور واقعات کا قبل از وقت علم بھی نہیں ہوتا۔ اگراس کو پہلے ہے معلوم ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عندالا ہے میں شہید ہول کے اور ان کی شہاوت کی وجہ سے ظہور قائم کا وقت بدلنا پڑے گا ، یا اسے میمعلوم ہوتا کہ اُئمہ بید از اپنے شیعول کے پاس اُگل دیں گے اور شیعہ اس راز کوساری وُنیا میں مشہور کردیں گے ، تو اللہ تعالیٰ ظہور قائم آل محمد کا وقت ہی مقرد نہ کرتا ، استغفر اللہ!

۱:..اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ بارہ اِموں کی تجویز خدا ورسول کی طرف سے نہیں، ورنہ یہ کیے مکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قائم آل محمد کا وقت ِظہورہ کھ یا ۱۳۰ھ مقرّر فرماتے۔اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوگا کہ ۲۰ھ کا زمانہ اِمام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہا (متوفیٰ ۹۳ھ) کی اِمامت کا زمانہ ہے،اور ۱۳۰ھ اِمام جعفر کی اِمامت کا دور ہے،اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجویز کے مطابق قائم آل محمد کو ۲۰ھ یا ۱۳۰ھ میں بھیج دیتا تو بارہ اِماموں کا اللہ تعالیٰ اپنی تجویز کے مطابق قائم آل محمد کو ۲۰ھ یا ۱۳۰ھ میں بھیج دیتا تو بارہ اِماموں کا سلسلہ من جانب اللہ نہیں، سلسلہ دھرے کا دھرارہ جاتا۔اس سے معلوم ہوا کہ بارہ اِماموں کا سلسلہ من جانب اللہ نہیں، بلکہ لوگوں کی اپنی تصنیف ہے۔

بیجیم :...سلسلۃ إمامت میں ایک انجمن یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک اہم زادے کو اہامت کے لئے نامزد کیا جاتا تھا، کین قضا وقدر کے نیصلے مطابق اس کی
موت اہام کے سامنے ہوجاتی ، ناچاراللہ تعالیٰ کو فیصلہ بدلنا پڑتا اور اس کی جگہ وُ وسرے اہام
زادے کو اہامت کے لئے نامزد کیا جاتا۔ اس شم کا حادثہ دومر تبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ حضرت
اہام جعفر کے زمانے میں کہ ان کے بڑے صاحب زادے اِساعیل کو اِمامت کے لئے نامزد
کیا گیا تھالیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان صاحب زادے کا اِنقال اِمام جعفر کی زندگی میں

ہوگیا، لامحالہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ بدلنا پڑا، اور ان کی جگہ ؤوسرے صاحب زادے کو إمامت کے لئے نامزد کیا گیا۔

وُوسری مرتبہ حضرت حسن عسکریؒ کے والد برزرگوار إمام علی نقی آ کے زمانے میں یہ حاوثہ پیش آیا، پہلے ان کے بڑے صاحب زادے محمد کو إمامت کے لئے نامزد کیا گیا تھا کہ ناگاہ ان کے بڑے صاحب زادے محمد کو إمامت کے لئے نامزد کیا گیا تھا کہ ناگاہ ان کا اِنتقال والد کی زندگی میں ہوگیا۔ ناچاران کی جگہ دُوسرے صاحب زادے إمام حسن عسکریؒ کو إمامت کے لئے نامزد کرنا پڑا، ''اُصولِ کا فی'' میں ہے:

" • ا - على بن محمد، عن اسحاق بن محمد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد ما مضى ابن أبو جعفر وانّي لأفكّر في نفسي أريد أن أقول: كأنّهما أعني أبا جعفر وأبسا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسلي واستمناعيل ابنني جعفر ابن محمد عليهم السلام وان قصّتها كقصّتها، اذ كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر عليه السلام فأقبل عليَّ أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعيم ينا أبا هاشم! بدا الله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسلي بعد مضيّ اسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وان كره المبطلون، وأبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج اليه ومعه (أصول كافي ج: اص: ٣١٤) آلة الأمام." ترجه...''ابو ماشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام ابوالحسن (علی نقی) کے پاس تھا، جب ان کے لڑے ابوجعفر (محمہ) کا اِنقال

ہوا، میں اینے ول میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت (امام علی تقی کے

دونوں صاحب زادوں) ابوجعفر اور ابوجمہ کا وی قصہ ہوا جو إمام جعفر کے دونوں بیٹوں موی اور اساعیل کا ہوا تھا، کیونکہ (اساعیل کے دونوں بیٹوں موی اور اساعیل کا ہوا تھا، کیونکہ (اساعیل کی بجائے ابوجمہ کو امام بجویز کیا گیا۔ اِمام ابوالحن (علی تقی ) میرے بولئے سے پہلے ہی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہاں اے ابوہا ہم! ابوجعفر کے فوت ہونے کے بعداً ابوجمع کے بارے ہیں اللہ کی رائے وہ ہوگئ فوت ہونے کے بعداللہ کی رائے معروف نہیں تھی۔ جیسا کہ اساعیل کے فوت ہوئی ہو ہوگئ ، جس کی وجہ سے اس کا حال کھل گیا۔ قصہ وہی ہے جیسیا کہ اساعیل کی وجہ سے اس کا حال کھل گیا۔ قصہ وہی ہے جیسیا کہ اساعیل کی وجہ سے اس کا حال کھل گیا۔ قصہ وہی ہے جیسیا کہ ہمارے ول میں خیال آیا،خواہ باطل پرستوں کو تا گوار ہو، میرا بیٹا ابوجمہ میرا جائشین ہوگا ،اس کے پاس بھند رضرورت علم بھی ہے اور آلات اِمامت بھی۔'' ورسری روایت ہیں ہے:

" المحفرى قال: كنت عند أبى هاشم الجعفرى قال: كنت عند أبى الحسن العسكرى عليه السلام وقت وفاية ابنه: أبى جعفر، وقد كان أشار اليه ودلّ عليه، وانّى لأفكّر فى نفسى، وأقول هذه قصة أبى ابراهيم وقصة اسماعيل فأقبل على أبو الحسن عليه السلام وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا الله فى أبى جعفر وصيّر مكانه أبا محمد كما بدا له فى اسماعيل بعد ما دلّ عليه أبو عبدالله عليه السلام ونصبه، وهو كما حدّثتك نفسك وان كره المبطلون." (يمارالانوار جنم صناي نفسك وان كره المبطلون." (يمارالانوار جنم صناي يعد المراولوك كوان كل طرف ربنما فى كمّى، يكن ابوجعفر كواي بعد الما يناي تقاء اورلوكول كوان كل طرف ربنما فى كمّى، يكن ابوجعفر (كالمرابع بعد الما منايا تقاء اورلوكول كوان كل طرف ربنما فى كمّى، يكن ابوجعفر (كالمربع بعد الما منايا تقاء اورلوكول كوان كل طرف ربنما فى كمّى، يكن ابوجعفر (كا

انقال باپ کی زندگی میں ہوگیا، میں ان ) کے انقال کے وقت إمام علی نقی " کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بیتو وہی قصہ ہوا کہ پہلے اساعیل کو امام بنایا گیا تھا، پھراس کی جگہموی کاظم کو امام بنایا گیا۔ اساعیل کو امام بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہاں ابوہاشم! اللہ تعالیٰ کو ابوجعفر کے بارے میں بدا ہوگیا، بیتی اللہ تعالیٰ کی رائے بدل گی اور ان کی جگہ ابوجھہ کو امام بنادیا، جیسا کہ اساعیل کی رائے بدل گی تھی ، طالانکہ امام صادق " نے اساعیل کو اپنا تعالیٰ کی رائے بدل گئی تھی ، طالانکہ امام صادق " نے اساعیل کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، بات وہی ہے جو تمہارے ول میں گزری ، جانشین مقرر کر دیا تھا، بات وہی ہے جو تمہارے ول میں گزری ، اگر چہ باطل پرستوں کونا گوار ہو۔''

حفزات إماميہ بارگاہ امامي میں به گنتا فی نہیں کر سکتے تھے کہ حفزت امام نے پہلے ایک مساحب زادے کے بارے میں بہتو تع کی تھی کہ دوان کے بعد تک جئیں گے،اس کے ان کو اپنا جانشین مقرر کردیا، لیکن قضا وقد ر کے فیصلے کے تحت ان صاحب زادے کا ان کو اُپنا جانشین مقرر کردیا، لیکن قضا وقد ر کے فیصلے کے تحت ان صاحب زادے کا انتقال دالد کی زندگی میں ہوگیا تو مجبوراً حضرت اِمام کواپنا دُومرا بیٹا نا مزد کرنا پڑا۔

اگراییا گتا فاند خیال کیا جاتا تو ایک تو امام کے منصوص من اللہ ہونے کے عقیدے کی جڑکٹ جاتی ۔ وُ وسرے بیلازم آتا کہ امام "ما کان و ما بیکون" کے عالم نہیں ہوتے ۔ تیسرے، امام کی طرف خطا کی نسبت لازم آتی، جبکہ امام ہر خطا ہے معصوم ہوتے ہیں، اس لئے حضرات امام کی طرف بیات ہم نظر آئی کہ امام کے بجائے اس تبدیلی کا ذمہ دار خدا کو تشہر ایا جائے ۔ نعوذ باللہ ۔ لیکن اس میں بیم شکل ضرور پیش آئے گی کہ اللہ تعالی فی مدار خدا کو تشہر ایا جائے ۔ نعوذ باللہ ۔ لیکن اس میں بیم شکل ضرور پیش آئے گی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر اِمام کے نام کی آئی ہی تو نازل کی گئی تھی ، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی طرف سے ہر اِمام کے نام کی آئی ہی تو نازل کی گئی تھی ، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باس محفوظ تھی ، اور جس کا پورامتن '' اُصول کا فی '' ج: ا ص : ۵۴۷ میں قبل کیا گیا ہو گی ۔ اس محقوظ تھی ، اور جس کا پورامتن '' اُصول کا فی '' ج: ا ص : ۵۴۷ میں قبل کیا گیا اس محتی کی دوبارہ تھے کی گئی ہوگی ۔ ا

ششتم ...سلسلة إمامت مين ايك مشكل مدينيش آتى تقى كه جس إمام زادے كو

ا ماست کے لئے نامز دکیا جاتا ،اس کے والد کا اِنتقال اس کی نابالغی کے زمانے میں ہوجاتا ، اس قتم کا حادثہ تنین مرتبہ پیش آیا:

ا:... پہلے گزرچکا ہے کہ جب۳۰۱ ھیں امام علی رضا بن مویٰ کاظم کا اِنتقال ہوا تو ان کےصاحب زادے اِمام محمد بن علی (المعروف بہ'' اِمام جواد'') کی عمرسات آٹھ سال کی تھی ،ان کی پیدائش ۱۹۵ھیں ہوئی تھی۔

۲:... پھر إمام جوادگا ۲۲۰ ھیں اِنتقال ہوا تو ان کےصاحب زادے اِمام علی نقی کی عمر چھ سال کی تھی ،ان کی ولا دت رجب ۲۲ ھی ہے۔

سا:... تاریخی شوامد کے خلاف حضرات ِ امامیہ کا دعویٰ ہے کہ اِمام حسن عسکریؒ کی وفات (۲۲۰ھ) کے وقت ان کا ایک بے نام ونشان صاحب زادہ جاریائج سال کا تھا جو ان کی وفات سے چنددن ملے رُویوش ہوگیا تھا،اب قیامت تک کے لئے وہی اِمام ہے۔ الل عقل جانتے ہیں کہ بچہ مكلف نہيں، شريعت نے اس كومرفوع القلم تفہرايا ہے، اور وُنیا کی کسی عدالت میں بیچے کی شہادت معترنہیں۔عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ إمامت الله تعالى كى طرف سے ہوتا تو الله تعالى اس بات كائھى إنتظام فرماتے كه جب تك إمام كابيثا بالغ ندہوجائے تب تك إمام كو دُنيا ہے نداُ شمايا جائے ، تاكہ إمام كا جائشين بالغ ہو، نابالغ بچہنہ ہو۔لیکن عقل وشرع کےخلاف حضرات اِمامیہ تابالغ بچوں کی اِمامت کے قائل ہیں، اور اس کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں .. نعوذ باللہ... بہرحال جب حضرات إماميه كے بقول اللہ تعالیٰ كی رائے بدل جاتی ہے اوروہ ایک شخص كو إمام بناكراہے موت ہے ہیں بچاتے ، بلکہ ؤوسرے کو إمام بناویتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ .. نعوذ باللہ ... نابالغول کوساری وُنیا کا إمام بنانے ہے بھی دریغ نہیں فر ماتے تو بہت ممکن تھا کہ بارہویں اِمام کے بعد بھی خدا کی رائے بدل جاتی ،اور اِمام کا اِنتقال نابالغی میں ہوجا تا تو ہڑی پر بیثانی لاحق ہوتی کہاس نابالغ کے بعداب امات کا تاج کس کے سریر رکھا جائے؟اس لیے قرین مصلحت یمی تھا کہ اِمام کوغائب کر دیا جائے ،اوراس کا زمانہ قیامت تک پھیلا دیا جائے تا کہ ند کسی کوامام کے بارے میں کچھ خبر ہو، ندلب کشائی کرسکے کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یانہیں ...؟

ہفتم :... إمامت كاسلسله ٢٦٥ ه تك تو ظاہرى طور پر چان رہا، ٢٦ه كے بعد بارہويں إمام رُوپوش ہوگئے، پہلے غَيبت صغرىٰ رہى، جس ميں إمام كے خصوصى سفيروں كو بارگاہِ إمام رُوپوش ہوگئے، پہلے غَيبت صغرىٰ رہى، جس ميں إمام كے خصوصى سفيروں كو بارگاہِ إمامي ميں باريابى كاشرف حاصل ہوتا تھا۔ يہ سلسله ٣٢٩ ه تک جارى رہا، بعد ميں لوگوں كو خبر ہوگئ ، حكومت كى طرف سے خقيق تفتيش شروع ہوئى تو ''غيبت كبرىٰ' كا اعلان كو كوريا گيا۔ يعنى اب كوئى شخص إمام الزمال سے رابطہ قائم نہيں كرسكتا۔ مولا نامجم منظور نعمانی منظلہ العالى نے ''ایرانی إنقلاب' میں إمام قائم الزمال كى ان دونوں غيبتوں كا بہت اچھا خلاصه ذكر كيا ہے، اس كوان ہى كے الفاظ میں پر هاہما جائے:

" إمام آخرالزمال كى غَيبت صغرى اوركبرى".

اختمار اور إجمال كے ساتھ يہ بات پہلے بھى ذكركى اللہ عائب) كى اس عائب كى اللہ عائب) كى اس عائب كى اللہ عائب) كى اس غیبت کے بعد بعض '' با كمال'' شیعہ صاحبان نے اپنے عوام كو بتلا يا اور باور كرايا كہ '' صاحب الزمال' كے پاس راز دارانہ طور پران كى آمد ورفت ہے، اور وہ گو يا ان كے سفير اور خصوصى ايجنٹ ہيں ( كے بعد ديگر بے چار حضرات نے يہ دعوىٰ كيا، ان ميں آخرى على بن محم سميرى ہے، جن كا إنتقال ٢٦٩ هيں ہوا) سادہ دِل شيعہ صاحبان، صاحب الزمال ( إمام عائب ) تك پہنچانے كے لئے ان حضرات كو خطوط اور درخواتين اور طرح كرفيمتى ہديے شخفے ديے ہے دور يہ بارا مال كی طرف ہے ان كے جوابات لاكر ديے تھے اور يہ إمام صاحب كی مہر ہوتی تھی۔ يہ سارا كاروبار انتہائی راز دارى ہے ہوتا تھا۔

ر ما بیسوال که اصلیت اور حقیقت کیاتھی؟ تو ہمارا خیال ہے کہ ہروہ شخص جس کواللہ نے فراست اور بصیرت کا پچھ حصدعطا فرمایا ہے، یہی سمجھے گا کہ بیان ہوشیاراور جالاک نوگوں کا کارو بارتھا جواب کوامام غائب کاسفیر بتلاتے تھے ۔۔ لیکن شیعہ صاحبان اور اس کے حضرات علماء وجہدین کے نزدیک بھی وہ خطوط ومراسلات جوان سفیروں نے صاحب الزمال (امام غائب) کے بتلا کرلوگوں کو دیے، وہ امام معصوم کے ارشا وات اور دینی جست ہیں، اور ان کی کتب مدیث وروایات میں ای حیثیت ہے جمع کئے گئے ہیں۔ ان کا چھا خاصا ذخیرہ ''احتجاج طبری'' کے آخری سفحات میں بھی دیکھا کا چھا خاصا ذخیرہ ''احتجاج طبری'' کے آخری سفحات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جناب خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب ''احکومة جاسکتا ہے۔ جناب خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب ''احکومة الاسلامی'' میں دیکھی حیث ہی کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے، اور الاحظہ ہو: ''احکومة الاسلامی'' میں دیات ہے۔ اور طلاحظہ ہو: ''احکومة الاسلامی'' میں اس دیات ہے۔ ذکر کی جا چکی ہے کہ شیعہ حضرات کی روایات اور کتابوں میں اس ذکر کی جا چکی ہے کہ شیعہ حضرات کی روایات اور کتابوں میں اس ذمانے کو جب (ان کے عقیدے کے مطابق) سفارت کا میسلسلہ خل رہا تھا' نفیہت مغری'' کا زمانہ کہا جا تا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بیسفارتی کاروبارجو اِنتہائی راز داری
کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت ختم ہوا جب حکام وقت کو اس کی
اطلاع ہوئی اوران کی طرف ہے اس کی تحقیق ڈفنیش شروع ہوئی کہ
بیکون لوگ ہیں جو اس طرح کا فریب دے کر رِعایا کے سادہ لوح
عوام کولوٹ رہے ہیں؟ اس کے بعد بیسلسلہ بند ہوگیا اور مشہور کردیا
گیا کہ اب' فیبت صفریٰ' کا دور ختم ہوکر'' فیبت کبریٰ' کا دور
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کسی کا ان سے
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کسی کا ان سے
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کسی کا ان سے
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کسی کا ان سے
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کسی کا ان سے
شروع ہوگیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور کی کسی کا ان ہے
سرابط قائم نہ ہوسکے گا اور کسی کی رسائی نہ ہوسکے گی، اب بس ان کے
ظہور کا اِنظار کیا جائے۔'
سرابط قائم نہ ہوجائے۔'

اب حضرات امامی بھی امام کے بغیر زندگی بسر کررہے ہیں۔ سب کومعلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین زمانوں کو' خیرالقرون' فر مایا ہے، بعنی صحابہ کرام کا زمانہ ان کے بعد تابعین کا دور۔ حضرات اِمامیہ نے'' خیرالقرون' کے زمانے میں تو اِمام کے وجود کو ضروری قرار دیا، لیکن جب'' شرالقرون' کا دور شروع ہوا تو اِمام کو دیکا کیک عائب کردیا۔ اہل عقل کو غور کرنا چاہئے کہ اگر خیرالقرون میں اِمام کا وجود ضروری تھا تو شرالقرون میں اس سے زیادہ ضروری ہونا چاہئے تھا، یہ کیے ممکن ہے کہ خیرالقرون میں تو اللہ تعالی ہے در ہے اِمام کو دیکا بیک غائب کردیا۔ اور خیم ہو، خیرالقرون کا دور شروع ہوجائے تو اللہ تعالی اِمام کو دیکا کیک غائب کردے اور دُنیا اِمام کے اور شرالقرون کا دور شروع ہوجائے تو اللہ تعالی اِمام کو دیکا کیک غائب کردے اور دُنیا اِمام کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوجائے۔ سوچنے اور سو بار سوچنے! کہ کیا یہ اِمامت کا ڈھونگ بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوجائے۔ سوچنے اور سو بار سوچنے! کہ کیا یہ اِمامت کا ڈھونگ مخص صدراق لے کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے تو نہیں رہایا گیا…؟

ہمتیم :..مسئلہ اِمامت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کی خانہ جنگیوں کا جوخلاصہ اُو پر درج کیا گیا ہے، اس کا ایک اور پہلوبھی لائقِ توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت علیٰ کی اولا د کی اکثریت ہمیں شیعوں کے عقید وُاِ مامت کی منکرنظر آتی ہے، چنانچہ:

اند حضرت حسین رضی الله عند کی شہاوت کے بعد إمام زین العابدین کی إمامت کا دور آیا تو ان کے چھا حضرت محمد بن حفیہ نے خود اپنی إمامت کا دعویٰ کیا اور وہ إمام زین العابدین کی إمامت کے مخر ہوئے۔ چنانچ اصول کا فی ، کشاب الامامة "باب ما يفصل به بین دعوی المحق والمبطل فی الامامة" میں پچھا بھتے کا مناظر ومنقول ہے جس میں بالاً خرج راسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُسول کا فی جن میں بالاً خرج راسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُسول کا فی جن میں بالاً خرج راسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُسول کا فی جن میں بالاً خرج راسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُسول کا فی جن میں بالاً خرج راسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُسول کا فی جن اور اِمام زین العابدین کوکوئی ند

ان المحسن مجتبی رضی الله عندی پوری اولا دا ثناعشری عقیدهٔ إمامت کی مشرتھی، چنانچ عبدالله بن حسن المحض ، إمام باقر" اور إمام جعفر کی إمامت کے مشر تھے، اور وہ اپنے بیٹے دمجر بن زکید ' کے تی میں ان سے بیعت لینا جائے تھے، جیسا کر' اُصول کافی'' کے باب

ندکور،روایت نمبر: ۱۱ورنمبر: ۱۹ میں ندکور ہے(دیکھے: اُصولِکافی ج: ۱ ص: ۱۲۵-۱۳۵)۔

سا:... اِمام زین العابدین کے بعد جب اِمام باقر "کا دور آیا تو ان کے بھائی حضرت زید بن علی نے، جو' نریدشہید' کے لقب سے معروف ہیں، اِمام باقر "کی اِمامت کے اِنکار کیا اورخودا پی اِمامت کا دعویٰ کیا،جیسا کہ' اُصولِکافی'' کے اس باب کی روایت نمبر: ۱۱ میں ان کا مناظرہ اِمام باقر "کے ساتھ منقول ہے(دیکھئے: اُصولِکافی ص: ۲۵۹)۔ نیز اُصولِکافی کتساب الامامة "باب الاضطرار الی الحجمة" کی روایت نمبر: ۵ میں بشام اُصولِکافی کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُصولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی ج: اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی جن اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی جن اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُسولِکافی جن اُس کے ساتھ ان کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُس کے ساتھ کا کو ساتھ کا کو ساتھ کے ساتھ کا کی ساتھ کے ساتھ کا مناظرہ منقول ہے (دیکھئے: اُس کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا کو ساتھ کی ساتھ کا کا کا کا کا مناظر کی ساتھ ک

۳۰:.. إمام جعفر صادق " نے پانچ فرزند ہے: محمد، اِساعیل، عبداللہ افطح، موک، علی ۔ ان پانچوں نے اپنی اِمامت کا دعویٰ کیا اور شیعوں کے علیحدہ علیحدہ فرقے ہے، جس کی تفصیل اُو پر گزرچکی ہے۔ بہر حال اِمام جعفر کی اولا دہیں موئی کاظم کی اِمامت کا کوئی بھی قائل نہ تھا، بلکہ اِمام صادق " نے اپنے بڑے ہیے اِساعیل کی اِمامت کا تو خود اِعلان بھی فرمایا تھا، کیکن اللہ تعالیٰ کو ... نعوذ باللہ ... بدا ہو گیا اور اس کی رائے بدل گئی اور غریب اِساعیل کی اِمامت کا ورغریب اِساعیل کی اِمامت کا درغریب اِساعیل کی اِمامت حرف غلط کی طرح مٹادی گئی۔

۵:..ای طرح ہر امام کے دور امامت میں اس کے بھائی بینیج اور دیگراً قارب اس کی امات میں اس کے بھائی بینیج اور دیگراً قارب اس کی امامت میں اس کی امامت کے بھائی جعفر ان کی اوران کے امامت کے بیٹے '' کے بھائی جعفر کذاب'' کے بیٹے '' کے بام مہدی'' کی امامت کے بیٹے '' کے بیٹا پر شیعہ ان کو'' جعفر کذاب'' کے بیٹے 'مقدس' لقب سے یا دکرتے ہیں۔

فرکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ ہر امام کی اِمامت کو (سوائے اس کے اہلِ خانہ کے اور دو چارشیعوں کے ) خاندانِ سادات میں ہے بھی کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ معدودے چندا فراد کے سواڈ ھائی صدیوں میں تمام سادات اور پورا خاندانِ نبوت مسکلہ امامت کا منکر تھا۔

اب منکرین اِ مامت کے بارے میں شیعوں کا فتوی سنئے...! میں مسکلہ اِ مامت کی تیسری بحث کے تیسر سے عقیدے میں ذکر کر چکا ہوں کہ إماميه كے نزد يك إمامت كامكر كافراور نارى ہے، يہال "أصول كافى" كى دو روايتيں مزيديد هديجة:

"المحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسان، عن الفضيل، بن عيسان، عن على بن الحكم، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ادّعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر." (أصول كان ج: المن الارتام وليس من أهلها فهو كافر." (أصول كان ج: المن الارتام من أهلها فهو كافر." أصول كان إرام من ادن " في المن كارتام من ادر المن كارتام بن محمد، عن معلى بن المحمد، عن محمد، عن محمد بن جمهور، عن عبدالله بن عبدالله عن محمد بن جمهور، عن عبدالله بن عبدالله عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك "ويوم القيامة ترى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله"؟ قال: كلّ من زعم أنّه إمام وليس بامام، قلت: وان كان فاطميًا علويًا؟ قال: وان كان فاطميًا علويًا؟ قال: وان كان فاطميًا علويًا؟ قال: وان كان فاطميًا علويًا؟

ترجمہ:... "حسین بن عقار کہتا ہے کہ بیں نے إمام صادق "
ہے پوچھا کہ: اس آیت کا مصداق کون ہے: "اورتم قیامت کے دن
د کھو کے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی پرجھوٹ با ندھا، ان کے منہ
کالے ہوں گے" إمام نے فرمایا کہ: آیت کا مصداق ہروہ محص ہے
جس نے إمامت کا دعویٰ کیا، حالا نکہ وہ إمام نیس ہے ہو؟ فرمایا: خواہ حضرت فاطمہ "اور حضرت علی کی اولا دہیں سے ہو؟ فرمایا: خواہ حضرت فاطمہ "اور حضرت علی کی اولا دہیں سے ہو؟ فرمایا: خواہ حضرت فاطمہ "اور حضرت علی کی اولا دہیں۔"

م ویا شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت علیؓ اور حضرت فاطمیّ کی وہ تمام اولا دجو

شیعوں کے خودسا ختہ عقید ہُ إمامت کی منگر تھی ، وہ کا فریبے ، اور قیامت کے دن ان کے . کالے ہوں گے۔

اسی پر اِکتفانہیں بلکہ شیعوں کے نز دیک منکرین اِمامنت حرام زادے ہیں۔ کلینی نے''روضۂ کافی'' کی روایت نمبر:۳۳۱ میں اِمام باقر" کی'' حدیث' نقل کی ہے:

" ا ٣٣١ - على بن محمد، عن على بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمٰن، عن عاصم بن حميد، عن أبى جعفر عليه السلام قال: .... والله أبى حمزة! ان الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا." (رومْدَكَانْ ص؛ ١٨٥٠)

ترجمہ:...''الله کی تنم! اے ابوحزہ! لوگ سب کے سب بد کارعور توں کی اولا دہیں ،سوائے ہمارے شیعوں کے۔'' علامہ مجلسی کی'' بحار الانوار'' میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة، وبغضهم علامة خبث الولادة"

ترجمہ:... 'أئمہ سے محبت ركھنا ولادت كے باك ہونے كى علامت ب، اوران سے بغض ركھنا ولادت كے نا باك ہونے كى علامت ب، اوران سے بغض ركھنا ولادت كے نا باك ہونے كى علامت ب، ''

اس باب میں اسار وایتیں ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ شیعوں کا نسب سیحے ہے، اور جولوگ اِ مامت کے منکر ہیں ان کا نسب نا پاک ہے۔

اس سے شیعوں کی اہلِ بیت ہے محبت کا اندازہ ہوجا تا ہے، مسئلہ ہامت کی بناپر تمام صحابہؓ کوتو (سوائے دو چار کے ) کا فروظالم کہتے ہی ہتھے، لیکن اس نظریے کی وجہ سے اماموں کی اولا دکومجمی .. نعوذ ہالٹد...ولدالحرام قرارد ہیتے ہیں۔اگراللہ تعالیٰ نے ذرامجمی عقل نصیب فرمائی ہوتو ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ شیعہ اہلِ بیت کے کتنے بڑے وُٹمن ہیں...! امام مہدیؓ کے بارے میں اسلامی تصور:

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

" بہمیں یقین ہے کہ کتب اسلامی پر وسیع اطلاع رکھنے والاکوئی فض " بارہویں إمام" (إمام مہدی) کے اسلامی تصور کا اِنکار نہیں کرسکتا۔ جبکہ بہت سے علمائے الل سنت بھی ان کے زندہ ہونے کہ قائل ہیں۔ اب عقلی صورت ان کے موجود ہونے کے ساتھ ان کی غیبت کی بہس کی سمجھ میں جوتجبیر آئی لکھ دی می ، ماننا صرف اتنا ہی واجب ہے کہ وہ ہیں اور بس۔ "

امام مہدی علیہ الرضوان کے اسلامی تصوّر کا اِنکارکون کرتا ہے؟ لیکن شیعوں کے امام مہدی علیہ الرضوان کے اسلامی تصوّر کا مصداق سمجھنا آنجناب کی خوش فہمی یا مغالطہ آفرینی ہے۔ کیونکہ اسلام جس مہدی کے آنے کا قائل ہے اس کی چند صفات رہیں:

انداس کانام' محمر بن عبدالله' ہوگا (ابوداؤد من ۵۸۸) جبکه شیعوں کے مہدی کا نام لینا بی کفر ہے، جبیبا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور شیعہ اس ' بے نام' بیج کے باپ کا نام ایمنا میک کفر ہے، جبیبا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور شیعہ اس ' بے نام' مہدی کے باپ کا نام اور ولدیت إمام مہدی کے نام اور ولدیت إمام مہدی کے نام اور ولدیت إمام مہدی کے نام اور ولدیت ایمنا ہے۔

۲:.. إمام محمر بن عبدالله المهدى حتى سيّد بول کے (ابوداؤد من ۵۸۹) جبکه شيعول کے زو کي حضرت حسن رضى الله عند کی سل منصب إمامت بی سے معزول ہے۔

سند.. إمام مهدی کی عمر شریف ان کے ظہور کے وقت جالیس برس کی ہوگ (الحادی للغتاوی جن ۲۰ من ۲۱۰) جبکہ شیعول کے دعوے کے مطابق بے تام مهدی کی خفیہ بیدائش ۲۵۵ ھیں ہوئی تھی ،گویا'' کی عمر توان کی آج کی تاریخ سے ہواور علامہ خمینی کے بقول ابھی ہزاروں سال اور بھی گزرسکتے ہیں۔

الغرض! جب اسلام کے مہدی ہے اس بے نام بیچے کا نام ونسب بھی نہیں ملتا تو ان کومبدی کہدکرخوش ہونا ایسا ہی ہے جیسے مرزائی، مرزاغلام احمد بن غلام مرتضٰی کو'' مہدی'' کہدکرخوش ہوا کرتے ہیں، اور مرزا کے منکرکو'' مہدی کامنکر'' کہتے ہیں۔ رہا آنجناب کا بیارشاد کہ:

''بہت سے علمائے اہلِ سنت بھی ان کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔''

بجھے معلوم نہیں کہ کون علائے اہلِ سنت اس کے قائل ہیں؟ ایبانہ ہو کہ کسی بزرگ نے حضرات اِمامید کا قول نقل کیا ہو، اور آپ نے اس کا اپنا قول سمجھ لیا ہو، بہر حال جس '' بہدی کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، زندہ ہونے کا کیا سوال …؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوئ ککھتے ہیں:

'' واگر کے فرقد خود را عنقائیہ لقب کند و بامامت عنقاء قائل شوند بکدام وجہ ابطال مذہب ایشاں تواں نمود۔''

(تخذا ثناعشريه ص:۱۲۴)

ترجمہ:.. 'اوراگر کچھلوگ اپنے فرقے کا نام' 'عنقائیے' کے لیں اور' عنقائے' کی امامت کے قائل ہوجائیں (جس کا کوئی نام ونشان ہی نہیں) تو ان کے ندہب کے ابطال کی کیا صورت ہوگئی ہے۔''

## گیار ہویں بحث: عقیدہ اِمامت پرتقیہ کا شامیانہ

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

" مفید ۲۲ پر آپ نے (راقم الحروف نے) جس تقید کا شامیان شیعوں کے سر پر تانا ہے، اس میں آپ کوخواہ تخواہ زحمت ہوئی، بیا تنا غیراہم معاملہ ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ان صفحات میں نہیں۔"

مؤدّبانه گزارش ہے کہ بیناکارہ شامیانہ کہاں سے لاتا؟ اورشیعوں کے سرپر تائے کی گستاخی کیے کرسکتا تھا؟ بیشامیانہ تو خوداً کا برشیعہ نے إمامت اوراً مُمہ پرتانا ہے، چنانچے شیخ الطا کفہ کی "تہذیب" اور" الاستبصار" اُٹھا کرد کھے لیجئے ، ہردُ دسرے تیسرے صفحے پر "محمول علی التقیة" کے الفاظ میں گے۔

رہایہ کہ بیمعاملہ اہم ہے یاغیراہم؟ غالبًا جناب نے ''اُصولِ کافی'' کتاب الکفر والا بمان میں باب التقیة کو ملاحظہ بیں فر مایا، ورنہ آپ کواس کی اہمیت کا انداز ہ ہوجا تا، مثلًا اِمام صاوق "کا بیارشاد:

"٢- ابن أبى عمير: عن هشام بن سالم، عن أبى عمر الأعجمى قال: قال لى أبو عبدالله عليه أبى عمر الأعجمى قال: قال لى أبو عبدالله عليه السلام: يا أبا عمر انّ تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كلّ شيء الله في النبيذ والمسح على الخفين."

(أصول كان جمر على الخفين." (أصول كان ج٠٠ ص: ١١٧)

ے نو حصے تقید میں ہیں ، اور جس نے تقید نہ کیا وہ بے دین ہے ، اور ہر چیز میں تقید ہے سوائے نبیذ کے اور مسح علی انخفین کے۔''

اس صدیت نے جہاں تقید کی اہمیت واضح ہوئی، وہاں یہ جی معلوم ہوا کہ دِین کی ہر بات ہیں تقید ہے، تقید کے طور پر إسلام کی بات کفراور کفری بات کو إسلام کہنا وُرست ہر بات ہیں تقید ہے، تقید کے طور پر اسلام کی بات کفراور کفری بات کو اسلام کہنا وُرست ہے، البت دو چیزوں ہیں تقید ہیں ۔ گر' الاستبصار' ج: اص: ۲ اس میں ہے کہ حضرت علی الن ہوزوں پرسے علی الخفین جائز ہے۔ لہذا اور وہ باتوں میں تقید ہوسکتا ہے، کو یا وہام نے جوفر مایا تھا کہ ان دو باتوں میں تقید میں تقید کی الن دو باتوں میں تقید میں تقید ہوسکتا ہے، کو یا وہ می الن دونوں باتوں میں تقید کی تقید ہوسکتا ہے، کو یا وہ می تقید کی تقید ہوسکتا ہے، کو یا وہ مقرر کا بیارشاد:

"۱۲" - عنه عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقيّة من ديني و دين آبائي و لا ايمان لمن لا تقيّة له."

(أصول كافى ج:٢ ص:٢١٩)

ترجمہ:...'' تقید میرااور میرے باپ دادا کا دِین ہے،اور جس نے تقیدنہ کیا وہ بے دِین ہے۔''

ان دونوں احادیث ہے '' تقیہ' کی اہمیت کا انداز ہ ہوجاتا ہے کہ یہ صرف مباح و مستحب نہیں، بلکہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اور فرض بھی ایسا کہ ہر فرض ہے بڑھ کر فرض ہے، کیونکہ دین کے نوجھے تنہا تقیہ میں ہیں اور دین کے باتی تمام ارکان مل کرتقیہ کے مقا بلے میں دین کے دسویں جھے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لئے اس کا تارک دین کا تارک اور بین ہے۔ آنجناب کواس کا '' غیراہم'' چیز کہنا اُئمہ معصوبین کے ارشاد سے اِنحراف اور ایک طرح سے اُئمہ معصوبین کی تکذیب ہے۔

الغرض! شیعہ ندہب میں تقیداتی ہڑی اور الی مقدس عبادت ہے کہ دِین کے تمام ارکان: نماز ،روزہ، جج ،قربانی ، جہاد وغیرہ وغیرہ ' عبادت تقید' کے مقالبے میں عشر عشیر ک حیثیت رکھتے ہیں۔صفحات کی تنگ دامانی اس پرطویل بحث کی اجازت نہیں وی بہتاہم تقید کی تشریح وتفسیر اور مواقع تقید کی توضیح کے لئے اُئمہ معصومین کی چنداُ عادیث نقل کرتا

> بها بها حدیث:

""- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عشمان بن عيسلى، عن سماعة، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التقيّة من دين الله ولقد الله، قلمت: من دين الله وقال: اى والله من دين الله ولقد قال يوسف: "أيّتها العير انكم لسارقون" والله ما كابوا سرقوا شيئًا، ولقد قال ابراهيم: "انّى سقيم" والله! ما كان سقيمً" والله! ما

ترجمہ:.. 'ابوبصیر کہتے ہیں کہ: اِمام صادق ' نے قرمایا کہ:
تقید، اللہ کے دِین میں سے ہے۔ میں نے کہا: اللہ کے دِین میں
سے؟ فرمایا: ہاں! اللہ کی قتم! اللہ کے دِین میں سے ہے، بے شک
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: ''اے قافے والو! تم چور ہو' واللہ!
انہوں نے پچونیس چرایا تھا۔ اور اِبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ: ''میں
بیار ہوں' واللہ! وہ ہرگز بیار نہ تھے۔''

اس صدیث سے تقید کامفہوم معلوم ہوا کہ تحفی بربنائے مصلحت جھوٹ بول دینا تقیدہ، کیونکہ إمام کے بقول برادران بوسف نے پہھونیں چرایا تھا، کیکن بوسف علیہ السلام نے ان کو چورکہا، جو صریح مجموث ہے، اورای کا نام تقیہ ہے۔ اور إبرا ہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ''میں بیار ہول' حالا تکہ إمام کے بقول وہ قطعاً بیار نہ تھے، یہ بھی صریح مجموث تھا، اس کا نام تقیدہے، اور یہ إمام کے بقول وی تصوں میں سے فوصوں پر شمتل ہے۔

اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوگئی، وہ یہ کہ تقیہ کے لئے اضطرار شرط نہیں، کیونکہ حضرت بوسف علیہ السلام کو جان و مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے بطور تقیہ ان لوگوں کو چور کہا۔ اور حضرت ابرا جمع علیہ السلام کو بھی جان و مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے بطور تقیہ اپنے کو بیار کہا۔ یہ ضمون وُ وسری حدیث خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے بطور تقیہ اپنے کو بیار کہا۔ یہ ضمون وُ وسری حدیث میں اِ مام سے صراح نانجی منقول ہے۔

دُ وسري حديث:

أصول كافى ، باب القيه ميس ب:

" ا - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عن ربعى، عن زرارة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به." (أصول كانى ج:٢ ص:٢١٩)

ترجمہ:... 'زرارہ إمام باقر" ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: تقیہ ہر شہ ، ت میں ہے، اور جس کو ضرورت لاحق ہووہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ '

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تقیہ کے لئے کوئی ضابطہ مقرر نہیں، بلکہ صاحب ضرورت ہی اس کا فیصلہ کرسکتا ہے۔

یادرہے کہ شیعہ ندہب میں'' تقیہ'' اور'' کتمان'' دو الگ الگ چیزیں ہیں،
سمان کے معنی اپنے وین کو چھپانے کے ہیں، چونکہ شیعہ فدہب اس لائق نہیں کہ اس کو
ظاہر کیا جائے اس لئے إمام نے فدہب کے چھپانے کا تھم فر مایا، چنا نچہ'' اُصول کا فی'' میں
''باب التقیہ'' کے بعد''باب الکتمان' ہے،اس کی بہت می روایتوں میں سے ایک روایت
ریہے:

تيسري حديث:

"٣- على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير، عن يونس بن عمّار، عن سليمان ابن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سليمان! انكم على دين من كتمه أعزّه الله ومن أذاعه أذلَه الله."

(اُصول کافی ج:۲ مین اسلیمان بن خالد اِمام صادق کا اِرشاد نقل ترجمه:...''سلیمان بن خالد اِمام صادق کا اِرشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اےسلیمان! تم ایسے دِین پرجوکہ جو شخص اس کو چھپائے گا اللہ تعالی اس کوعزت دیں ہے، اور جواس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالی اس کوذلیل کریں ہے۔''

ال حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شیعہ فد بہ لائقِ سر ہے، نیز بیکی معلوم ہوا کہ شیعہ فد بہ لائقِ سر ہے، نیز بیکی معلوم ہوا کہ شیعہ فد بہ باللام کے علاوہ کوئی اور دِین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے إظهار کا تو تھم فرمایا ہے: "لِیُظَهِرَهُ عَلَی اللّذِیْنِ مُحلِدِ" اس کے برطس شیعہ فد بہ ہے اِظہار کی من جانب اللہ ممانعت ہے، اس کے چھیانے برعزت کا مرد دہ سایا گیا ہے۔

الغرض! '' محمعن تو ہیں اپنے دِین کو چھپانا، اور'' تقیہ' کے معنی اپنے مذہب کے خلاف کرنا یا کہنا۔

چونقی حدیث:

''أصولِ كافي''ميں ہے:

" ا – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسنى، عن على بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن سعيد السمّان قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجلان من الزيديّة فقالا له: أفيكم امام مفترض الطاعة؟ قال: فقال: لا، قال: فقال له: قد أخبرنا عنك الثقات أنّك تفتى وتقر وتقول به

وتسميهم لک، فلان وفلان، وهم أصحاب ورع وتشميس، وهم ممّن لا يكذب فغضب أبو عبدالله عليه السلام فقال: ما أمرتهم بهذا فلمّا رأيا الغضب في وجهه خرجا." (أصول كائي ح: اص:۲۲۱ روايت: ا)

ترجمہ:.. "سعیدسان کہتے ہیں کہ ہیں امام صادق" کے واردی آپ کی خدمت میں واپس تھا، استے میں زید یہ فرقے کے دوآ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوے ادر پوچھا کہ: کیاتم میں کوئی اِمام مفترض الطاعة موجود ہے؟ آپ نے فرمایا: ہیں! کہنے گئے: ہمیں آپ کے بارے میں لائی اعتاد تقد لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتویٰ وسیتے ہیں اور ایل کے قائل ہیں، ادر ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لئے دیتے ہیں، وہ فلال فلال آ دمی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھی جھوٹ طہارت کے مالک ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھی جھوٹ فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب نہوں نے اِمام صادق" ان کی بات من کر غضبناک ہو ہے اور فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب انہوں نے اِمام فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب انہوں نے اِمام فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب انہوں نے اِمام فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب انہوں نے اِمام فرمایا کہ: میں نے اِن کواس کا حکم نہیں دیا ۔ پس جب انہوں نے اِمام کے چہرے ۔ پر غیظ وغضب و یکھا تو اُن ٹھر کر چلے گئے ۔ "

اس حدیث سے چندیا تیں معلوم ہوئیں:

اقرل:...یدکه زید بیفرقے کے نوگوں سے إمام کوجان ومال کا خوف نہیں تھا،اس کے باوجوداس نے تقید فرمایا،اورصاف کہدویا کہ ہم میں کوئی'' إمام' 'نہیں ۔معلوم ہوا کہ تقیہ کے لئے جان ومال کے خوف کی کوئی شرط نہیں۔

دوم :... یه که حضرات اِمامیه کے نز دیک اِ نکار اِمامت کفر ہے، مگر اِمام نے تقیہ کی بنا پراس کفر کے اِر تکاب سے در لیغ نہیں فر مایا۔

يانچو يں حديث:

أصول كافي ، كتاب العلم "باب اختلاف الحديث "ميس ب:

"۵- أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن على، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرار-ة بن أعين، عن أبى جعفر عليه السلام قال: عن زرار-ة بن أعين، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابنى ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنى، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبى، فلمّا خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله! رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة! انّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولم ولا اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم.

قال: ثم قالت الأبسى عبدالله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابنى بمثل جواب أبيه. " (أصول كانى خ: اص ١٥٠ روايت: ۵) ترجمه: " بناب زراره، إمام باقر" مروايت كرت بين كه: مين نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، إمام نے مجھے ایک جواب دیا، پھرایک اور محض آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو دُوس اجواب دیا، پھرایک اور محض آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو دُوس اجواب دیا، پھرایک اور محض آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، اس کو دُوس ایک اور محض آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، اس کو آپ نے ہم دونوں سے مختلف جواب دیا۔ وہ

دونوں صاحب جنے گئے تو میں نے إمام سے عرض کیا کہ: اے رسول اللہ کے بیٹے! اہل عراق کے بید دنوں آ دمی تمہارے قدیم شیعوں میں ہے ہیں،آپ نے ان وونوں کے سوال کامختلف جواب و یا۔ إمام نے فرمایا: زرارہ! بے شک ہمارے لئے یہی بہتر ہے اور اسی میں ہماری اور تمہاری بقا ہے۔ اگرتم لوگ کسی ایک چیز پر متفق ہوجاؤ تو لوگ ہارے بارے میں تمہیں جاسم<u>جھنے لگیس سے ،اس سے ہماری اور</u> تمہاری بقائم ہوجائے گی۔زرارہ کہتے ہیں کہ: میں نے اِمام صاوق ؓ ے عرض کیا کہ: آپ کے شیعہ تواتنے کیے ہیں کہا گران کو نیزوں پر ٹا نگ دیا جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے تب بھی وہ کرگزریں گے، اس کے باوجود وہ آپ حضرات (ائمکہ) کے بہال سے نکلتے ہیں تو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔اس پر امام صادق " نے بھی مجھے وہی جواب دیا جوان کے والد ماجد امام باقر "نے دیا تھا ( كه بم قصداً شيعوں ميں اختلاف ڈالتے ہيں تا كه وه كسى بات ير متفق نه ہوں)۔''

اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اُنہ می مسئلہ بتانے کے پابند ہیں تھے،

بلکہ غلط سلط مسئلے بیان کرنے کی بھی ان کو اِجازت تھی۔ وُ وسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ اُنہ،

تقیہ کی الی پابندی اور ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے خاص راز داروں سے بھی تقیہ فرماتے سے۔ تبیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ اُنہ کہ کو اپنے اُصحاب کے درمیان بھوٹ وُ النے کا بڑا اہتمام رہتا تھا، اور ان کی بیہ کوشش رہا کرتی تھی کہ ان کے شیعہ کسی بات پر مفتی نہ ہوجا کیں،

وہتمام رہتا تھا، اور ان کی بیہ کوشش رہا کرتی تھی کہ ان کے شیعہ کسی بات پر مفتی نہ ہوجا کیں،

غدانخو استہ اگر وہ کسی ایک بات پر بھی شفق ہو گئے تو اُنہ کی خیر نہیں، نہ ان کے شیعوں کی جوشی بات یہ معلوم ہوئی کہ اُنہ کے ذمانے میں لوگ شیعوں کو جھوٹا سمجھا کرتے تھے، اور اُنہ کہ کو بھی اس کا اِنہمام رہتا تھا کہ لوگ ان کے شیعوں کو جھوٹا سمجھا کریں، خدانخو استہ کسی دن لوگوں نے شیعوں کو جھوٹا سمجھا کریں، خدانخو استہ کسی دن لوگوں نے شیعوں کو سے بیہ جھالیا تو بس یوں سمجھوکہ قیامت آگئی۔ پانچویں بات بیہ معلوم ہوئی

کہ شیعہ ند بہب کی بقا اور نشو ونما کا راز تقیہ میں مضم تھا، اگر شیعہ ند بہب کے چہرے بر تقیہ کی سیاہ نقاب ندو الی جاتی تو امام کے بقول شیعہ ند بہب کی بقاممکن ہی نہیں تھی۔ امام الم سنت حضرت مولا ناعبد الشکور کھنوی کے الفاظ میں:

"اگرتقید کا سلسله ند ہوتو ند ہب شیعه کا اَ نمه اہلِ بیت کی طرف منسوب کرنا قطعاً ناممکن ہوجائے۔ ند ہب شیعه کو تقیه کے ساتھ وہی نبیت ہے جوریل گاڑی کو تاریر تی کے ساتھ ہے، اگر تار کا ٹ دیئے جا کی توریل گاڑی ایک قدم نہیں چل سکتی۔"

(یازده نجوم ص:۹۸)

چھٹی بات بیمعلوم ہوئی کہ اُکھکواس کی کوئی پروانہیں تھی کہ تقیہ کی بدولت سے اور جھوٹ رَل مل جائے گا، حق و باطل گڈٹہ ہوجائے گا اور دِینِ خداوندی (جوشیعوں کے نزد کیک صرف اُکھ، ہی سے معلوم ہوسکتا ہے) مشتبہ ہوکررہ جائے گا، اور اُکمہ پروہی فتویٰ لوٹ یڑے گا جوانڈ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں دیا تھا:

"إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُتُمُونَ مَا آنُولُنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَى مِنْ 'بَعْدِ مَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ اُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ."
(الِقرة: ١٥٩)

ترجمہ:.. ''بے شک جولوگ چھپاتے ہیں جو پچھ ہم نے اُتارا صاف تھم اور ہدایت کی باتیں، بعداس کے کہ ہم ان کو کھول پچکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ،ان پرلعنت کرتا ہے اللہ ،اورلعنت کرتے ہیں ان پرلعنت کرنے والے۔'' (ترجمہ: شخ الہندٌ)

تقیه کے ہولناک نتائج:

اُئمہ کے تقید کا نتیجہ بید لکا کدان کے بیان کردہ مسائل میں شدید اِختلاف و تضاو پیدا ہوگیا، جس کی وجہ ہے اُئمہ کے زمانے میں اُئمہ کے اُصحاب کے درمیان ایسے ہولناک اختلافات بیدا ہوئے کہ ایک و سرے کی تر دید میں کتابیں لکھنے اور ایک و سرے کی تصلیل و تنسیق اور مقاطعہ تک نوبت آئی، اور بعد کے علماء و مجہدین شیعہ میں بھی اِختلافات پیدا ہوئے، اُصول میں بھی اور فروع میں بھی۔الغرض! ایمہ کے تقیہ کی بنا پر شیعہ نذہب عجیب تفناوات کا ملغوبہ اور شدید تدلیس و تلبیس کا مرقع بن کر رہ گیا۔ اور یہ معلوم کر لین قریباً نفاوات کا ملغوبہ اور شدید تدلیس و تلبیس کا مرقع بن کر رہ گیا۔ اور یہ معلوم کر لین قریباً نامکن ہوگیا کہ اُئمہ کی مختلف روایات کی روشنی میں کون سامسکنہ قطعی طور پر چن وصواب ہے اور کون ساقطعی ماطل اور غلط؟

یہال ان اُمور پر مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں، اِمامِ اہلِ سنت حضرت مولانا عبدالشکورلکھنوگ نے شیعہ مذہب کے دوسومسائل پر رسائل لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، ان دوسو مسائل میں سے دُوسرامسکلہ تقیہ تھا، جس پر حضرت نے "الشانی من المماتین" کے عنوان سے تین رسائل قلم بند فرمائے جو" یاز دہ نجوم" کے شمن میں جھپ چکے ہیں۔ طلبہ کومشورہ دُوں گا تین رسائل قلم بند فرمائے جو" یاز دہ نجوم" کے شمن میں جھپ چکے ہیں۔ طلبہ کومشورہ دُوں گا کہ ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ البتہ اِفادہ عام کے لئے دُوسرے نمبر کا آخری حصہ اور تیسرے نمبر کا آخریں لکھتے ہیں:
تیسرے نمبر کا اِبتدائی حصہ یہال نقل کرتا ہوں کہ اس میں اس مسئلے کا پورا خلاصہ آگیا ہے۔
دُوسرے نمبر کے آخر میں لکھتے ہیں:

''سایک بلکا سانموند شیعوں کے اُمکہ معصومین کے تقیہ کا محصومین کے تقیہ کا موسکتا ہے۔ اور یہ بات المجھی طرح ظاہر ہموتی ہے کہ تقیہ کے لئے نہ ہرگز کسی قتم کے خوف کی شرط ہے، نہ کسی اور ضرورت کی ، بلکہ اُمکہ شیعہ نے ہر موقع پر تقیہ کیا ہے، موافقین سے بھی ، خالفین سے بھی ، وُنیاوی اُمور میں بھی اور یہ مسائل میں فتو کی دینے میں بھی ،عقا کہ کے متعلق بھی اورا ممال میں فتو کی دینے میں بھی ،عقا کہ کے متعلق بھی اورا ممال سے بڑے میں افلان کے استبصار، تہذیب کے ویکھنے سے بڑے میں والما نف تقیہ کے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ سے بڑے میں وال اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں نہ بھی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے اور

أصحاب کے بعد علماء اور اَئمہ جہتدین میں وہی اختلاف رُونماہوئے،
اور یہ اِختلاف صرف اعمال میں نہیں، بلکہ عقائد میں، اور عقائد میں
بھی جومسئلہ ند بہب شیعہ میں سب سے زیادہ مہتم بالشان ہے، جس کو
ان کے عقائد کا گل سرسبد کہنا جا ہے، بعنی مسئلہ اِمامت اس میں بھی
ان کے عقائد کا گل سرسبد کہنا جا ہے، بعنی مسئلہ اِمامت اس میں بھی
اختلاف ہوا۔ اَئمہ کے بعض اُصحاب اَئمہ کو معموم کہتے ہتے، اور بعض
نوگ مثل اہل سنت کے ان کے معموم ہونے کا اِنکار کرتے ہے اور بعض
ان کوعلمائے نیکوکار جانے تھے۔ علامہ باقر مجلنی کتاب ' حق الیقین' کے صفحہ: ۱۹۲ پر لکھتے ہیں:

"از أحاديث ظاهرى شودكه جمع از راويان كه دراعصار ائمه عليهم السلام بوده انداز هيعان اعتقاد به عصمت ايثال نداشته اند، بكه ايثال راعلائ نيكوكارميدانسته اند، چنا نكه از رجال شي ظاهرميشود، ومع ذا لك ائمه عليهم السلام تلم بايمان بلكه عدالت ايثال مي كردند."

ترجمہ:.. 'احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کی ایک جماعت جوائم علیم السلام کی ہم عصرتھی ،ائمہ کے معصوم ہونے کا اعتقاد ندر کھتی تھی بلکہ اُئمہ کو نیکوکار عالم جانتی تھی ، چنانچہ رجال شی سے معلوم ہوتا ہے ، اور باوجوداس کے اُئمہ علیم السلام نے ان کے مومن بلکہ عادل ہونے کا تھم لگایا ہے۔''

اس اختلاف کا سبب یمی ہے کہ اُئمہ نے اپنی اِمامت اور عصم من کا اِنکار محلی کیا ہے، اب چاہے بیا نکار واقعی ہویا از راوتقیہ۔
اُصحاب اُئمہ کا اِختلاف اعمال میں اس حد کو پہنچا کہ علائے شیعہ کو باول نخو استہ اِقرار کرنا پڑا کہ ان کا اِختلاف اہم سنت کے اُئمہ اُربعہ یعنی اِمام ابو صنیفہ، اِمام مالک، اِمام شافعی اور اِمام احمہ بن صنبل کے باہمی اِختلاف سے بدر جہاز اکد ہے، چنانچ شیعوں کے بن حنبل کے باہمی اِختلاف سے بدر جہاز اکد ہے، چنانچ شیعوں کے

مجتهدِ أعظم مولوی دلدارعنی صاحب ابنی کتاب "اساس الاصول" مطبوعه کلفنو ،عبدشای صفحه: ۹۱ پر لکھتے ہیں:

"وقد ذكسرت ما ورد منهم من الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في الكتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في اكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك اشهر من أن يخفي حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم موالاة مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته اللي تضليله وتفسيقه والبرائة من مخالفه."

ترجمہ:.. 'ائمہ سے جو مختلف حدیثیں خاص کر فقہ کے متعلق منقول ہیں وہ کتاب مشہور اِستبصار اور تہذیب الاحکام میں پانچ ہزار اُحادیث سے زائد بیان کی گی جیں، اور اکثر ان حدیثوں میں شیعوں کے اختلاف عمل کا بھی ذکر ہے ( یعنی کسی عالم شیعہ نے کسی حدیث پر مل کیا، اور کسی نے کسی پر) یہ بات بہت مشہور ہے حجیب نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگرتم ان کے اختلاف کوان اُحکام میں غور سے ویکھوتو ابوصنیفہ اور شافتی اور مالک کے اختلاف سے زائد پاؤی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو مے کہ باوجود اس عظیم اختلاف کے ایک، و وسرے سے ترک موالات نہیں کرتا، ایک، و وسرے کو محراہ اور فاس نہیں کہتا، اور ایخ عمراہ اور فاس نہیں کہتا، اور ایخ عمراہ اور فاس نہیں کہتا، اور ایخ جمہدا عظم کی اس عبارت کوشیعہ غور سے دیکھیں جو فاس نہیں کہتا، اور ایخ جمہدا عظم کی اس عبارت کوشیعہ غور سے دیکھیں جو

بعض اوقات ناواقف کویہ کہہ کر بہکاتے ہیں کہ تمہارے اُنکہ اَر بعد میں دیکھوالیا اِختلاف ہے، کیونکر بیجاد ہُ حق پر ہوسکتے ہیں؟ هنذا آخر الکلام والحمد مللہ ربّ العالمین۔'' اور تیسرے نمبر کے آغاز میں لکھتے ہیں:

"حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

اما بعد! واضح ہوکہ "الشانسی من الممأتین" کا بیتیسرانمبر ہے۔ ہے، جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ تقیہ کے نتائج بیان کئے جا کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایپ فضل وکرم سے اس بیان کو ذریعہ ہدایت بنائے، آمین۔ پہلے وونوں نمبرول میں حسب ذیل اُمور شیعوں کی اعلیٰ ترین معتبر کتابوں سے ٹابت کئے جانچے ہیں:

ا:...تقید کے معنی خلاف واقع کے یا خلاف اپنے اعتقاد کے کوئی بات کہنا (جس کوجھوٹ بولٹا کہتے ہیں) یا کوئی کام کرنا۔

ف:...تقیداورنفاق بالکل ایک چیز ہے، اگر چشیعدتقیہ اورنفاق بیں بڑا فرق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقید دین کے چھپانے اور بے وین فلاہر کرنے کا نام ہے، اورنفاق بالکل اس کے بھس ہے، لیکن یہ فرق شیعول کی ایک اصطلاح کی بنیاد پر ہے، مسلمانوں کے نزد کیک اپنی جن فراجی باتوں کو شیعہ چھپاتے ہیں وہ خالص ہے دین کی ہیں، اور جن باتوں کو وہ مسلمانوں کے سامنے خالص ہے دین کی ہیں، اور جن باتوں کو وہ مسلمانوں کے سامنے خالص ہے دین کی ہیں، اور جن باتوں کو وہ مسلمانوں کے سامنے خالم کرتے ہیں، وہ یقینا دینی ہیں، لہذا اس کے نفاق ہونے ہیں کچھ خالم کرتے ہیں، وہ یقینا دینی ہیں، لہذا اس کے نفاق ہونے ہیں کچھ خالم کرتے ہیں، وہ یقینا دینی ہیں، لہذا اس کے نفاق ہونے ہیں کچھ

۲:...تقیداعلی در ہے کا فرض ، اعلیٰ در ہے کی عبادت ہے ، وین کے دس میں سے نو حصے تقیہ میں ہیں ، اور جو تقید نہ کرے وہ بے دِین و بے ایمان ہے۔ m...ا ئىمەدا نىماء كابلكەخدا كادىن تقىدكرنا ب\_

سمن تقید کے لئے نہ خوف جان وغیرہ کی شرط ہے، نہ اور کسی معذوری و مجوری کی تحدید ہے، بلکہ ہرضرورت پر تقید کا تھم ہے، اور ضرورت کی رائے پرمحول ہے۔ اور ضرورت کی رائے پرمحول ہے۔

۵:...ا نمه شیعه نے عقائد میں بھی تقیہ کیا ہے، اور اُعمال میں بھی تقیہ میں اپنے اِمام معصوم ہونے کا بھی انکار کیا ہے، فرائض بھی ترک کئے ہیں، فعل حرام کا بھی اِرتکاب کیا ہے، جھوٹے فتو ہے ویکے ہیں، فعل حرام کا بھی اِرتکاب کیا ہے، جھوٹے فتو ہے ویکے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بتلایا ہے، فطالموں، بدکاروں کی تعریف بھی کی ہے اور تعریف بھی اِنتہائی مبالغے کے ساتھ۔

۱۱: اَنَمُدا ﷺ کا اَنْ اَلَّا اِللَّا اللَّهِ الْمُدَا وَتَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

میں، ایسے فروی اعمال میں جس شخص کا جی جائے جو پہلو اختیار کرے، کسی قتم کے خطرے کا اختال نہیں، مگر اُئمہ نے ایسے مواقع میں بھی اپنااصلی فد ہب چھیایا اور اس کے خلاف عمل کیا۔

میہ آٹھ باتیں تو گزشتہ دونمبروں میں ثابت ہو چکی ہیں، ان کےعلاوہ دوباتیں اور بھی یہاں بیان کی جاتی ہیں:

9... ائم سے جو حدیثیں منقول ہیں ، ان میں اختلاف بے حدو بہایت ہے ، اور خود علمائے شیعہ اِقرار کر بچکے ہیں کہ ہر موقع میں بیمعلوم کرلینا کہ بیا اختلاف کس سبب سے ہے آیا تقیہ کے باعث سے ہاکسی اور وجہ سے؟ طاقت اِنسانی سے بالاتر ہے۔ باعث سے ہاکسی اور وجہ سے؟ طاقت اِنسانی سے بالاتر ہے۔ مولوی دلدار علی مجتہد اُعظم شیعہ ''اساس الاصول'' صفیہ: ۵ میں تحریر فرماتے ہیں:

"الأحاديث المأثورة من الأثمة مختلفة جدًا، لا يكاد يوجد حديث الا وفي مقابلته ما ينافيه، ولا يتفق خبرًا لا وبازانه ما يضاده، حتى صار ذلك سببًا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق، كما صرّح به شيخ الطائفة في أوائل التهذيب والاستبصار، ومناشي هذا الاختلاف كثيرة جدًّا من التقية والوضع واشتباه السامع والنسخ والتحصيص والتقييد وغير هذه السامع والنسخ والتحصيص والتقييد وغير هذه الممذكورات من الأمور الكثيرة، كما وقع التصريح على أكثرها في الأخبار المأثورة عنهم، وامتياز المناشي بعضها عن بعض في باب كل حديثين مختلفين بحيث يحصل العلم واليقين بتعيين المنشاء عسير جدًّا وفوق يحصل الطاقة كما لا يخفى." (اماس الاصول ص: ۵)

ترجمہ:... ''جو حدیثیں کہ اُتمہ سے متقول ہیں ان ہیں بہت خت اختلاف ہے،الی کوئی حدیث نہ طے گی جس کے مقابل میں اس کی مخالف خبر نہ ہو، یہاں تک کہ بیا اختلاف بعض ناقص لوگوں کے لئے نہ ہب شیعہ سے پھر جانے کا سبب بن گیا، جیسا کہ شخ الطا کفہ نے تہذیب اور اِستبصار کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے۔ ان اختلافات کے اسباب بہت ہیں، مثلاً تقیہ، اور وضعی حدیثوں کا بنایا جانا، اور سننے والے سے غلط نہی کا ہونا، اور منسوخ یا مخصوص ہوجانا، اور اسنے والے سے غلط نہی کا ہونا، اور منسوخ یا مخصوص ہوجانا یا مقید ہوجانا، اور ان کے علاوہ بہت سے اُمور ہیں، خصوص ہوجانا یا مقید ہوجانا، اور ان کے علاوہ بہت سے اُمور ہیں، خصوص ہوجانا یا مقید ہوجانا، اور ان کے علاوہ بہت سے اُمور کی تصریح اُتمہ کی احاد یث میں موجود ہنا نے ہاں طور پر کہ اس سب کا علم ویقین ہوجائے، بہت سب کیا ہے؟ اس طور پر کہ اس سب کا علم ویقین ہوجائے، بہت وشیدہ شہیں ہے۔'

ان...ائم کے اُصحاب نے اُئمہ سے نہ اُصول دِین کو اِنگہ سے نہ اُصول دِین کو یقین کے ساتھ حاصل کیا، نہ فروع دِین کو۔علامہ شیخ مرتضی فرائد الاصول بمطبوعہ ایران صفحہ:۸۲ میں لکھتے ہیں:

"ثم ان ما ذكره من تمكن أصحاب الأنمة من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين دعوى ممنوعة واضحة الممنع، وأقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع، ولذا شكى غير واحد من أصحاب

(۱) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُئمہ کے زمانے میں بھی اُحکامِ شرعیہ منسوخ ہوئے ہیں ، اُئمہ کو اِختیار کہ رسول کے جس علم کوچا ہیں منسوخ کردیں ،اس سے زیادہ فتم نبوت کا اِنکاراور کیا ہوگا...؟ منہ

الأنمة اليهم اختلاف أصحابه، فأجابوهم تارة بأنهم قد القوا الاختلاف حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الجزار، وأخرى أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذَّابيين كما في رواية الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله: جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف اللذي بيين شيعتكم؟ قال: وأي اختلاف يا فينض؟ فقلت له: اني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتّى أرجع الى الفضل بين عيمير فيو قفني من ذلك على ما تستريح به نفسي، فقال عليه السلام: أجل! كما ذكرت يا فيض، أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، كان الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، أني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتاوله على غير تاويله، وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحسبنا ما عند الله تعالى، وكل يحب أن يدعبي رأسا. وقريب منها رواية داود بن سرحان، واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف، وقبصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله: قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث مذكورة في الرجال، وكلا ما ذكره يونس بن عبدالرحمين من أنه أخذ أحاديث كثيرة، من أصحاب الصادقين ثم عرضها على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة الى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره." ( فرا كدالاصول بمطبوعه ابران ص: ۸۶)

ترجمہ:..'' پھریہ جواں مخص نے ذکر کیا ہے کہ اُصحاب اُئمَه اُصول وفروع کو یقین کے ساتھ حاصل کرنے پر قاور تھے، پیہ ایک دعویٰ ہے جوشلیم کرنے کے لائق نہیں تم از کم اس کی شہادت وہ ہے جوآ تکھ سے دیکھی گئی اور اثر ہے معلوم ہوئی کدا تکہ صلوات اللہ علیہم کے اُصحاب اُصول وفروع میں باہم مختلف ہتھ، اور اسی سبب ہے بہت سے لوگوں نے ائمہ سے شکایت کی کہ آپ کے اُصحاب میں اختلاف بہت ہے، تو اُئمہ نے ان کوبھی بیہ جواب ویا کہ: بیہ اختلاف ان میں خودہم نے ڈالا ہے، ان کے جان بیانے کے لئے، جیسا کہ حریز اور زرارہ اور ابو ایوب جزار کی روایتوں میں ہے۔ اور مجھی مہجواب دیا کہ: مہاختلا ف جھوٹ بولنے والوں کے سبب سے يدا ہوگيا ہے، جيسا كفيض بن مخاركي روايت ميں ہے، وہ كہتے ہيں: میں نے اِمام جعفرصا دق ہے کہا کہ: اللہ مجھے آپ برفدا کر دے، یہ كيمااختلاف بجوآب كشيعه كاآپس ميں ہے؟ إمام نے فرمايا كه: الصفيض! كون سااختلاف؟ مين نے عرض كيا كه: مين كوفيه مين ان کے حلقہ درس میں بیٹھا ہوں تو ان کی احادیث میں اختلاف کی مِجِه ہے قریب ہوتا ہے کہ میں شک میں پڑجاؤں، یہاں تک کہ میں نضل بن عمر کی طرف زُ جوع کرتا ہوں تو وہ مجھےالیں بات ہٹلا دیتے من جس سے میرے ول كوتسكين موتى ہے۔ إمام نے فرمايا كه: "ا فیض! به بات سیج ب، او گول نے ہم پر اِفتر ایر دازی بہت کی، محویا کہ خدانے ان پر جموٹ بولنا فرض کردیا ہے، اور ان ہے سوا حجوث بولنے کے اور پچھنیں جا ہتا، میں ان میں سے ایک ہے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو وہ میرے پاس ہے اُٹھ کر جانے سے پہلے ہی اس کے مطلب میں تحریف شروع کردیتا ہے، یہ لوگ ہاری صدیث اور ہماری محبت ہے آخرت کی نعمت نہیں چاہتے، بلکہ ہر مخص

یہ چاہتا ہے کہ وہ سردار بن جائے۔ 'اور ای کے قریب داؤد بن

سرحان کی روایت ہے، اور اہل قلم کا'' نوادر الحکمہ '' کے بہت ہے

راویوں کو متنیٰ کردینا مشہور ہے، اور ابن ابی العوجاء کا قصہ کتب

رجال میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے قتل کے وقت کہا کہ: میں نے

تہماری کتابوں میں چار ہزار صدیثیں بنا کر درج کردی ہیں۔ ای

طرح وہ واقعہ جو یونس بن عبد الرحان نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے

بہت ی صدیثیں اُئمہ کے اُصحاب سے حاصل کیں، پھران کو اہم رضا

علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ان میں سے بہت ی

عدیثوں کا اِنکار کردیا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعاب ہیں جو

اس شخص کے وعوے کے خلاف شہادت و ہے ہیں۔''

شیعوں کے مجہ تدا عظم مولوی دلدارعلی نے تو اس سے بھی زیادہ نفیس بات کھی کدا صحابِ اسمہ پریقین کا حاصل کرنا واجب بھی نہ تھا، چنانچے ''اساس الاصول''صفحہ:۱۳۳ میں کھتے ہیں:

"لا نسلم أنهم كانوا مكلفين بتحصيل القطع واليقين كما يظهر من سجية أصحاب الأثمة، بل أنهم كانوا مأمورين بأخذ الأحكام من الثقاة ومن غيرهم أيضا مع قيام قرينة تفيد الظن، كما عرفت مرارا بأنحاء مختلفة، كيف ولو لم يكن الأمر كذلك لزم أن يكون أصحاب أبى جعفر والصادق الذين أخذ يونس كتبهم وسمع أحاديثهم مثلا هالكين مستوجبين النار، وهاكذا

<sup>(</sup>۱) علمائے شیعہ سے ریمی صاف تصریح ہے کہ ان جعلی روایتوں کا ہماری کتابوں سے نکال ویا جانا ثابت نہیں ہوا ( دیکھو: توضیح المقال ص:۴۷) منہ

حال جميع أصحاب الأئمة، فانهم كانوا مختلفين في كثير من المسائل الجزئية الفرعية، كما يظهر أيضا من كتباب البعيدة وغيره وقد عوفيته، ولم يكن أحيد منهم قـاطعًا لما يرويه الآخر في متمسكه، كما يظهر أيضا من كتاب العدة وغيره، ولنذكر في هذا المقام رواية رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي فانها مفيدة لما نحن بنصدده ونرجو من الله أن ينظمنن بها قلوب المؤمنين يحصل لهم الجزم بحقية ما ذكرنا فنقول: قال ثقة الاسلام في الكافي: على ابن ابراهيم عن السرى بن الربيع قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئًا وكان لا يغبّ اتيانه، ثم انقطع عنمه وخمالفه، وكمان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عميس: الدنيا كلها للامام على جهة الملك وانه أولي إ بها من الذين هي في أيديهم، وقال أبو مالك: ليس كذَّلك أميلاك النباس لهيم الا ما حكم الله به للامام الفيء والخمس والمغنم فذلك له، وذلك أيضًا قد بين الله للامام أن يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك. فسانطروا يسا أولى الألباب واعتبروا يبا أولى الأبيصار، فيان هذه الأشخاص الثلاثة كلهم كانوا من ثقات أصحابنا، وكانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، كيف وقع النزاع بينهم حتى وقعت المهاجرة فيما بينهم مع كونهم متمكنين من تحصيل العلم واليقين عن جناب الأئمة."

(اساس الاصول ص:١٢١)

ترجمه...'' ہم نہیں مانتے کہ أصحابِ أئمه پر لازم تھا کہ یقین حاصل کریں، چنانچہ آئمہ کی روش سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے، بلکه أصحابِ أئمه كوظكم تھا كه أحكام دين معتبر اور غيرمعتبر ہرفتم كے لوگوں سے حاصل کرلیا کریں، بشرطیکہ کوئی قرینہ مفید ظن موجود ہو، جبیها که بار ماتم کومختلف طریقوں سے معلوم ہو چکا ہے۔ اوراگرایسا نہ ہوتو لا زم آئے گا کہ إمام ہا قراور إمام صادق کے اُصحاب، جن کی کتابوں کو پیٹس نے لیے ایا اور ان کی حدیثوں کو سنا، ہلاک ہونے والے اور مستحق دوزخ ہوں ۔ اور یہی حال تمام أصحابِ أسمه كا ہوگا، كيونكه وه بهت سے مسائل جزئية فرعيه ميں باہم مختلف تھے، چنانچه كتاب العدة وغيره سے ظاہر ہے۔ اورتم اس كومعلوم كر بيكے ہوا وران میں ہے کوئی شخص اپنے مخالف کی روایت کی تکذیب نہ کرتا تھا،جیسا کہ کتاب العدۃ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ اور ہم اس مقام پر ایک روایت کو ذِ کرکرتے ہیں جس کومحمد بن یعقوب کلینی نے کافی میں ذکر کیا ہے، وہ روایت ہمار ہے مقصود کے لئے مفید ہے،اورہم اللہ ہے أميد كرتے ہيں كہ اس روايت ہے ايمان والوں كے قلوب كو الطمینان حاصل ہوگا ، اور جو پچھ ہم نے بیان کیا اس کے حق ہونے کا

<sup>(</sup>۱) اجی حضرت! ہوش کی باتیں سیجئے! رسول القد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اَصحابِ ووزخی ہو مجھے تو باقر و صادق کس شارمیں ہیں...؟

یقین ان کوہوجائے گا۔لہٰذاہم کہتے ہیں کہ ثقة الاسلام نے کافی میں بیان کیا ہے کہ:''علی بن ابراہیم نے شریح بن رہیج سے روایت کی، ہے، وہ کہتے ہیں کہ: ابن الی عمیر، ہشام بن حکم کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے برابر کسی کونہ جھتے تھے، اور بلاناغدان کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے، پھر ان سے قطع تعلق کرلیا اور ان کے مخالف ہوگئے ۔ اوراس کا سبب مہوا کہ ابوما لک حضری جوہشام کے راویوں میں ہے ایک شخص ہیں ، ان کے اور ابن الی عمیر کے درمیان مسئلہ م إمامت كے متعلق بچھ بحث ہوگئی۔ ابن انی عمیر كہتے تھے كہ ؤنیاسب کی سب امام کی ملک ہے، اور اِمام کوتمام اشیاء میں تصرف کاحق ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے قبضے میں وہ اشیاء ہیں۔ابو مالک کہتے تنصے کہ: لوگوں کی املاک انہیں لوگوں کی ہیں، إمام کوصرف اس قدر ملے گا جواللّٰہ نے مقرّر کیا ہے، یعنی نئے اورخمس اورغنیمت ، اور اس کے متعلق بھی اللہ نے إمام کو بتاویا ہے کہ کہاں کہاں صرف کرنا جاہئے؟ اور کس طرح مَر ف کرنا جاہئے؟ آخران دونوں نے ہشام بن حکم کو پنج بنایا اور دونوں ان کے پاس گئے، ہشام نے (ایبے شاگرد ) ابو مالک کے موافق اور ابن انی عمیر کے خلاف فیصلہ کیا ،اس یرابن الی عمیر کوغصہ آگیا ، اوراس کے بعد انہوں نے ہشام سے قطع تعلق کردیا۔'' پس اے صاحبان عقل دیکھو! اور اے صاحبان بصيرت عبرت حاصل كرو! به نتيول أشخاص بهار معتبر أصحاب مين سے ہیں، اور إمام صاوق، إمام كاظم اور إمام رضا كے أصحاب ميں سے ہیں، ان میں ماہم کس طرح جھکڑا ہوا، یہاں تک کہ باہم قطع تعلق ہوگیا، یا وجود یکہ ان کو قدرت حاصل تھی کہ جناب اُئمہ ہے (اینی نزاع کا فیصله کرا کر )علم ویقین حاصل کر لیتے '' ان دونوں عبارتوں کے چندقابلِ قدرفوا کد حسب ذیل ہیں:

فدان۔ اُصحابِ اُئمہ پر باوجود قدرت کے علم ویقین حاصل کرنے کا فرض نہ ہونا ایک ایسی بات ہے کہ غالبًا نہ ہب شیعہ کے عبائبات میں بہت عزت کی نظر سے دیکھی جائے گی، کیا کوئی شیعہ صاحب اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ باوجود قدرت کے علم ویقین کا خاصل کرنا ان ہر کیوں فرض نہ تھا۔۔۔؟

اصل یہ ہے کہ شیعوں کو بڑی مشکل یہ در پیش ہے کہ اگر اصحابِ اُتمہ پرعلم ویقین حاصل کرنے کو فرض کہتے ہیں تو ان کے باہمی اختلا فات کا کیا جواب ویں؟ إمام زندہ موجود ہیں، لوگوں کی آمدورفت ان کے پاس جاری ہے، مگر ان کے اُصحاب مسائل دیدیہ میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نو بت ترک کلام وسلام تک آجاتی ہے، کوئی امام سے جاکراس مسئلے کا تصفیہ نہیں کراتا، بلکہ إمام کوچھوڈ کرارے غیرے نئے بنائے جاتے ہیں۔ لہذا اس مشکل کے حل کرنے کا غیرے نئے بنائے جاتے ہیں۔ لہذا اس مشکل کے حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی تجویز کیا گیا کہ اُصحابِ اُتمہ پرعلم ویقین حاصل کرنے کا کہترین طریقہ یہی تجویز کیا گیا کہ اُصحابِ اُتمہ پرعلم ویقین حاصل کرنے کی فرضیت ہی ہے انکار کردیا جائے۔

فت:...ا مُمَه كے أصحاب بلاواسطہ إمام سے علوم حاصل نہ كرتے تھے، بلكه ثقة، غير ثقة جوكوئى بھى ان كول جاتا، اس سے أحكام دين سيكھ ليتے تھے، اور ان كے لئے اس كا تعم بھى تھا۔

یہ بات کس قدر جیرت انگیز ہے کہ امام معصوم زندہ موجود ہیں، لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، مگر اُصحابِ اِمام اس طرف رُخ بھی نہیں کرتے ، اور ہرفاسق و فاجر سے جوانہیں مل جاتا ہے، علم رین حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُصحاب میں بھی ، کوئی شیعہ الیں مثال دِکھا سکتا ہے کہ انہوں نے باوجود میں بھی ، کوئی شیعہ الیں مثال دِکھا سکتا ہے کہ انہوں نے باوجود

قدرت کے رسول خداصلی الندعلیہ وسلم کوچھوڑ کر کسی اور ہے تم دِین حاصل کیا ہو، اور وہ بھی فاسق و فاجر سے؟

شیعداییا کہنے پرمجبور ہیں، اگراییانہ کہیں تو اُصحابِ اُئمہ کے باہمی اِختلاف کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اُصحابِ اُئمہ کے جہنے علوم کا اُئمہ سے اُخوذ ہونات لیم کرلیں تو پھر بیعقدہ لا پخل ہوگا کہ اُئمہ کی زندگی ہی ہیں ان میں باہم اس قدر شدید اور کشر اِختلاف کیوں تھیں۔۔؟

## فسا ... ایک نفیس بات:

أصحاب أئمه ميں باہم لڑائی ہوتی تھی اور خوب ہوتی تھی ، اوراس کی بتامحض نفسانیت پر ہوتی تھی ، اور آخری نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ تمام عمر کے لئے آپس میں سلام و کلام ترک ہوجاتا تھا، تین تین امانوں کی صحبت ہے مشرف ہوتے اور اس نزاعی مسکلے کا تصفيه نه ہوتا تھا، نه آپس میں صلح ہوتی تھی۔ خبر بدتو سب پچھ ہوتا تھا، لائق عبرت بات یہ ہے کہ شیعدان لڑنے والوں میں سے ہر فریق کو اینا پیشوا مانتے ہیں۔ کسی ایک کی طرف ہوکر ؤوسرے کو ٹر انہیں کہتے ، بخلاف اس کے رسول خداصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اُصحاب کرام میں اگر ما ہم اس قتم کی کوئی بات پیش آئی ہے تواس موقع برشیعوں نے بات کا جنگر بنانے میں اپنی ساری طاقت ختم کردی ہے، ادر ایک فریق کا طرف دارین کرؤ وسرے کوئرا بھلا کہنا نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ کتے ہیں کہ ناممکن بات ہے کہ کوئی مختص دونوں لڑنے والوں سے تعلق رکھ سکے، یہاں ہے صاف نظر آتا ہے کہ شیعوں کی نظر میں اینے خانہ سازا ئمہ کی صحبت کی توعزت ہے، تمررسول کی صحبت کی بچھ

بھی عزت نہیں ، کیا ایمان ای کا نام ہے...؟ فہ:.. وُ وسری نفیس بات:

اُستغفىرالله! مولوي دلدارعلى اپني تقرير ميں فرماتے ہيں كه: اگر جمعكم ويفين كا حاصل كرنا فرض قرار دين تولازم آئے گا كه إمام باقرو إمام صادق کے اُصحاب ٹایکار اور دوزخی ہوجا کیں۔اس تقریر ہےمعلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے نز دیک اِمام یا قرواِ مام صاوق کے اُصحاب کا دوزخی ہونا ایبا اُمرمحال ہے کہ سی طرح س کوفرض بھی نہیں کر سکتے ، محرسید الانبیاء جناب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے أصحابٌ كا دوزخي ہونا محال كيامعني؟مستبعد بھي نہيں، بلكه ضروري اور نہایت ضروری ہے۔اے اہل اسلام! خدا کے لئے انصاف کروکہ کیا ا بمان و إسلام كا تقاضا يبي ہے؟ مقام عبرت ہے كملم ويفين كے تخصیل کے باوجود قدرت کے فرض نہ ہونا کیسی خلاف عقل بات ہے،جس کا نتیجہ بیبال تک پہنچتا ہے کہ آئمہ کا وجود ہی عبث اور برکار ہوجائے ،تمرشیعوں نے اپنے خاندساز اُئمہ کے اُصحاب کے دوزخی مان لننے کے مقالبے میں اس خلاف عقل بات کوئس طرح قبول کرلیا بِ؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْآبُصَارِ...!''

#### بإبدوم

# صحابه كرام رضوان الثعليهم

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے بارے میں آنجناب نے دوجگہ گفتگو فرمائی ہے،
پہلی جگہ آپ نے میرے تمہیدی نکات پر بحث کرتے ہوئے'' اِ تباع صحابہ' پر تفقید کی ہے،
اور وُ دسری جگہ صحابہ کے مقام ومرت کے بارے میں اہل تشیع کے آٹھ نکات و کر کئے ہیں۔
اس لئے اس باب کو دوصوں پر تقسیم کرتا ہوں، پہلے جھے میں'' اِ تباع صحابہ' کے بارے میں
آنجناب کی تنقیدات کا جائزہ لوں گا۔ اور وُ دسرے جھے میں آپ کے آٹھ نکاتی نظریات پر
تجمرہ کروں گا، وَ اللهُ اللّٰمُو فَقُ اُ

## بحث إذل: إنباع صحابةٌ

### تمهيدي نكات كاخلاصه:

''إختلاف أمت اور صراط متنقيم'' كى تمهيد ميں اس ناكارہ نے سائل كے سوالات كا جواب دينے سے پہلے بيضرورى سمجھا كه''صراط متنقيم'' كى تشخيص وقعيين كردى جائے،اس مقصد كے لئے ميں نے ایک آیت شریفہ اور چند إرشادات نبویہ استدلال كرتے ہوئے ان كى روشنى ميں سات نكاتی نتیجا خذكیا،جس كا خلاصہ بیتھا:

"فداتعالی تک چنچنے کا ٹھیک راستہ وہی ہے جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پرصحابہ کرام اور خلفائے راشدین پیلے اور جس کی پیروی ہمیشہ سلف صالحین اور اَولیائے اُمت کرتے آئے۔ اس ایک راستے کے سوا باتی سب شیطان کے ایجاد کئے ہوئے راستے ہیں۔ جولوگ ان میں ہے کسی راستے کی دعوت دیتے ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ بلکہ جسم شیطان ہیں۔ جوخض خدا تعالی کے مقرر کردہ صراط متنقیم کو چھوڑ کر ان پیڈنڈیوں پرنکل پڑے گا، اے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کسی اندھیرے غار میں کسی ارث دہے کے مندمیں جائے گایا کسی ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گار نوالہ مندمیں جائے گایا کسی ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گار نوالہ مندمیں جائے گایا کسی ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گار نوالہ مندمیں جائے گایا کسی ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گار نوالہ مندمیں جائے گایا کسی ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گار نوالہ مندمیں جائے گایا کسی ان ودق صحرامیں بھٹک کرکسی بھیڑ ہے گا تر نوالہ مندمیں جائے گایا۔۔۔۔'

آنجناب اس ناکارہ کے تمہیدی نکات پر تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''علمائے اللِ سنت کے نز دیک اِحتر ام ِ صحابہ ؓ تو ضروری ہے،لیکن ان کی خطاوں کے پیش نظراور گناہوں کی پاداش ہیں محدود ہونے کے باعث، نیز اپنے اجتہادات میں متفاوت ہونے کے باعث میں متفاوت ہونے کے باعث من حیث القوم ان کی اِ تباع کا تھم مطلق نہیں دیا جا سکتا۔ امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام جلد: آمیں 'اصحابی کا المام ابن حرم نے اپنی کتاب الاحکام جلد: آمیں 'اصحابی کے المنجوم'' کی تحقیق میں جو با تیں لکھی ہیں ، آپ یقینا ان سے بخبر نہ ہوں گے ....''

محترا! حافظ ابن حزم کی ان عبارات کا تعلق تقلید صحابی کے مسئلے سے ہے، جبکہ اس ناکارہ کے تمبیدی نکات میں تقلید صحابی کا مسئلہ زیر بحث نہیں، بلکہ جو چیز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کے طوفان بلا خیز میں، صراط مستقیم کی تعیین و شخیص کیسے کی جائے؟ اس ناکارہ نے محولہ بالا آیت وا حادیث کی روشنی میں صراط مستقیم کی وہ تشخیص کی جوا و بر نقل کر چکا ہوں۔ اس میں کسی صحابی کی تقلید کا مسئلہ... جبیبا کہ واضح ہے... مرے سے زیر بحث بی نہیں آیا۔ جس صورت میں کہ حافظ ابن حزم کی بی عبارتیں، جن کے نقل کرنے کی آب نے زممت فرمائی ہے، میرے زیر بحث مسئلے سے متعلق ہی نہیں تو غیر متعلق عبارتوں کو آب نقل کرکے میں نہیں تو غیر متعلق عبارتوں کو آب نقل کرکے میں نہیں تو غیر متعلق عبارتوں کو اصلاح فرمائی اور اس کی مسئلے کے اس ناکارہ پر کیا تنقید فرمائی اور اس کی مسئلطی کی اصلاح فرمائی اور اس کی مسئلے کے اس ناکارہ پر کیا تنقید فرمائی اور اس کی مسئلطی کی اصلاح فرمائی ...؟

حافظ ابن حزمٌ أورصراط متنقيم:

آپ اطمینان رکھیں کہ جومسکداس ناکارہ کے زیرِ بحث ہے، یعنی صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اور اس پر چلنے والے اہلِ حق کون ہیں؟ اس مسئلے میں حافظ ابن حزم میرے مخالف نہیں، بلکہ میرے مخالف نہیں، بلکہ میرے مہمنوا ہیں، چنانچہ وہ اپنی کتاب "المفصل فی الملل والأهواء والنحل" میں لکھتے ہیں:

"وأهل السُّنَّة الـذين نذكرهم أهل الحق ومن عـداهـم فـأهـل البدعة، فانهم الصحابة رضى الله عنهم، وكـل مـن سـلكـ نهـجهـم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا الى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم."

(كتاب الفصل ج:٢ ص:١١٣)

ترجمہ:.. 'اور اہل السنة ، جن کوہم بیان کریں گے، وہی اہلی حق ہیں۔ چنانچہ اہلی حق ہیں اور ان کے سواجتنے ہیں سب اہلی بدعت ہیں۔ چنانچہ اہلی حق وہ صحابہ کرام رضی الله عنهم ہیں اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے تابعین کرام رحمة الله علیهم ہیں ، پھراً صحاب حدیث اور ان کے متبعین فقہاء ہیں جو طبقہ ور طبقہ ہمارے زیانے تک پہنچے ہیں اور مشرق ومغرب کے وہ عوام جنھوں نے ان حضرات کی اقتد او پیروی کی ، رحمة الله عین ۔'

آپ حافظ ابن حزم کی اس عبارت کواس نا کارہ کی مندرجہ بالاعبارت ہے ملاکر پڑھیں ،آپ کودونوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آئے گا ،الحمد للڈ کہ:

''مثفق محرو بدرائے بوعلی بارائے من!''

"صراطِ متنقیم" صحابہ کاراستہ ہے،اس کے مزیدولائل:

الغرض اصل گفتگوتواس میں تھی کے صراط متقیم وہ ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس پر حضرات صحابی قائم تھے، اوران کے بعد حضرات اکا برتا بعین ، اُئمہ جمہدین ور اور اُولیائے اُمت طبقہ ور طبقہ اس پر گامزن رہے۔ اس مسئلے کے جبوت میں جوآبیت اور اُولیائے اُمت طبقہ ور طبقہ اس پر گامزن رہے۔ اس مسئلے کے جبوت میں جوآبیت اور اُولیائے اُمت اور صراط مستقیم "میں نقل کر چکا ہوں ، ایک منصف اُحادیث ایٹ تو وہ بھی کافی و شافی ہیں۔ تاہم جناب کے مزید اِطمینان کے لئے چند آبیات و احادیث مزید پیش کرتا ہوں:

بها به پهل آيت:

حَلْ تَعَالَى شَانَهُ فَ سُورهُ فَاتَحْدِ مِن بَمِينِ صِراطِ مُتَقَيِّم كَى بِدايت مَا يَكَنِي كَاتَعْيَم فِر ما كَى ٤- "إهْدِنَا الصِّوَاطَ الْمُسُتَقِينُم" اور "صراطِ متقيم" كَلَّعْيِن وَشَخِص كَ لِيَ فَر ما يا: "صِسوَاطَ الَّـذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَّالِيْنَ" العمت عليهِم عيرِ المعصوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَّالِيْنَ" (الفاتي)

ترجمه:...''راه ان لوگول کی جن پرتونے فضل فر مایا، جن پر نه تیراغصه به وااور نه وه مگمراه بهوئے'' " (ترجمه: فیخ البندّ)

اورسورۃ النساء آیت: ۲۹ میں (ان حضرات کے، جن پر اِنعام ہوا) جارگروہ ذکر فرمائے ہیں بنہین مصدیقین ، شہداء اور صالحین ، چنانچدار شادے:

> "وَمَنُ يُعِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا. ذَلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا"
>
> (التاء:٢٩:٥)

> ترجمہ:.. "اور جوکوئی تھم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا،
> سودہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اِنعام کیا کہ نبی اور صدیق اور
> شہیداور نیک بخت ہیں ، اور اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ
> کی طرف ہے ، اور اللہ کافی ہے جانے والا۔ " (ترجمہ: شخ الہند")

معلوم ہوا کہ یہ چارگروہ بارگاہِ اِلّٰہی کے اِنعام یافتہ ہیں، اور ان کا راستہ "صراطِمتنقیم" ہے، جس کی درخواست سورۂ فاتحہ میں کی گئی ہے۔ حضرات ِ صحابہ کرامؓ نبی نبیس، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین کا اوّلین مصداق ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذبل احادیث ملاحظ فرما ہے:

"وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدًا، وأبوبكر وعمر وعشمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أحد، أراه ضربه برجله، فانما عليك نبى وصديق وشهيدان."

( بخاری ،ابودا ؤد، ترندی )

ترجمہ:.. ' حضرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ: (ایک مرتبہ) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر "، حضرت عمر اور مسلم نے اپنا پاؤل مبارک اس پر مارا اور فرمایا: اے اُحد اِسم جا، تیرے اُوپرایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔''

"وعن أبى هريوة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فما عليك الله نبى أو صديق أو شهيد. وعليه النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص." (صحيمه من ٢٨٢) ترجمه:..." اورحضرت الوبريه رضى الله عنه عردايت ترجمه: "اورحضرت الوبريه رضى الله عنه عردايت على رسول الله عليه والم مضرت البوبرة وضى الله عليه والم مضرت البوبرة والمن الله عليه والم من والمرت البوبرة والمن الله عليه والم من وقاص قال الله عليه والم من من المن وقاص قال الله عليه والم من من المن وقاص قال من من الله عليه والم من الله وقاص قال من من الى وقاص قرابية المن الله عليه والله الله عليه والم من فرايل الله عليه والم من والم الله عليه والم من الله عليه والم من والم الله عليه والم من والله الله عليه والم من والله الله عليه والم من والم الله عليه والله الله عليه والم من والم الله عليه والم الله عليه والم من والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم من والم الله عليه والم الله والم

"وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أحدًا

ارتبج وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعشمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد! فما عليك الانبى أو صديق أو شهيدان." قال الهيئمي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائدج:٩ ص:٥٥)

ترجمہ:.. ' حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) اُحد تھرتھرانے لگا،اس وقت اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر "، عمر اورعثال تشریف فرما تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اُحد! تھم جا، تجھ پرتو ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید تشریف فرما ہیں۔' (اِم میٹمی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث ابویعلی نے روایت کی ہے اور اس کے تمام راوی شیح بخاری کے راوی ہیں)

"عن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا على حراء ومعه أبوبكر وعدمان فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء! فانه ليس عليك الانبى أو صديق أو شهيد."

(جمع الزواكد ج: ٩ ص: ٥٥)

ترجمه:... "خضرت بریده رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم حراء (پہاڑ) پرتشریف فرما ہے، اور آپسلی الله علیہ وسلم حراء (پہاڑ) پرتشریف فرما ہے، اور آپسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر"، حضرت عمر" اور حضرت عثمان جمی تشریف فرما ہے، پہاڑ ہلنے لگا تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے حرا! بھم جا، تجھ پر نبی ، صدیق اور شہید تشریف فرما ہیں۔''

ان آیات واحادیث ہے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقیم ، نبیوں ، صدیقوں ، شہیدوں اور صالحین کے رائے کا نام ہے۔ اور بیہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت علی مسبب مراتب مؤخرالذکر تین جماعتوں میں تقسیم ہے۔ ان میں ہے بعض اکا برصدیقین کی صف میں شامل ہیں ، بعض شہداء کی جماعت کے سرگروہ ہیں ، اور باقی دیگر حضرات صالحین کی جماعت کے برگرصدیق رضی اللہ عنہ کا صدیق ہونا اور حضرات عمر وعثان رضی اللہ عنہ ما کا شہید ہونانص ہے ثابت ہوا کہ حضرات عمر وعثان رضی اللہ عنہ ما کا شہید ہونانص ہے ثابت ہوا کہ آئے کی ہرنماز آخضرت میلی اللہ علیہ واصحابی کی ہررکھت میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے۔ اور بیٹھیک وہی بات ہے جس کو انخضرت صلی اللہ علیہ واصحابی سے تعییر فرمایا ہے ، یعن ' وہ طریقہ جس پر میں اللہ علیہ واصحابی سے تعییر فرمایا ہے ، یعن ' وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میر مے عابد ۔ '

ان دونوں آیتوں سے جہاں بیٹابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابی "مسلم الرضوان کاراستہ ۔"ما أنا علیه و اصحابی "مسراطِ متنقیم ہے، وہاں دوفائدے اور بھی حاصل ہوئے:

اق ل:...بیر کسی مسلمان کی نماز ....جوائم العبادات ہے ۔۔ صحیح نہیں ہوگ جب تک کہ وہ نہایت إخلاص وخشوع اور غایت محبت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کے راستے پر چلنے کی وُ عانه مائے ،الحمد لله! کہ اللم سنت "آلله فی نُونْ مَنْ عَلَيْهِمْ" کی راستے پر چلنے کی وُ عانه مائے ،الحمد لله! کہ اللم سنت "آلله فی نُونْ مَنْ عَلَيْهِمْ" کی راہے کے وُ عاما تکتے ہیں۔

دوم:... یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت میں "اَلَّہ فِینَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ" کی رفاقت ومعیت کی خوشخری دی گئی ہے، اور اس رفاقت ومعیت پر "حَسُنَ اُولَئِکَ دَفِیْقًا" کی مہر تحسین شبت کی گئی ہے، وللہ الحمد! کہ اس خوشخری کا مصداق بھی اہلِ سنت ہیں، جو ان حضرات سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کی معیت ورفاقت کے حصول کی حق تعالیٰ شانہ ہے وُ عالیمیں کرتے ہیں۔.

#### دُوسري آيت:

"قُـلُ هَٰذِهٖ سَبِيُلِىُ اَدُعُواۤ اِلَى اللهِ عَلَى بَصِيُوٓ ۚ اَنَا وَمَن اللهِ عَلَى بَصِيُوَ ۗ اَنَا وَمَن اللهِ عَلَى بَصِيُوَ ۗ اَنَا وَمَن اللهِ عَلَى اللهُ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ."

(بيسف:١٠٨)

ترجمہ:... "کہدوے بید میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف مجھ بوجھ کر میں اور جومیرے ساتھ ہیں ،اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں ۔"

اس كے ساتھ درج ذيل آيت شريف بھي ملا ليجئة:

"وَكَلْلِكَ آوَ حَيْنَا الْيُكَ رُوحُا مِنْ آمُونَا مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تُعْدِي بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ لَهُ لِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيْمٍ. صِرَاطِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجمہ:.. "اور ای طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنی طرف ہے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور ایمان، ولیکن ہم نے رکھی ہے بیر دوشن اس سے راہ بھادیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں ، اور بے شک تو بھا تا ہے سیدھی راہ ۔ راہ اللہ کی ، ای کا ہے جو بچھے ہے آسانوں میں اور زمین میں ، سنتا ہے! اللہ ہی تک وین میں سنتا ہے! اللہ ہی تک وین میں ، سنتا ہے! اللہ ہی تک وین میں ، سنتا ہے! اللہ ہی تک وین میں سنتا ہے! اللہ ہی تک ویکھے ہیں سب کام ۔ "

پہلی آیت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین داعی الی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین داعی الی اللہ علیہ اور دُوسری آیت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ''صراطِ مستقیم'' کے داعی عظیم، یہی'' صراط اللہ'' (اللہ کا راستہ ) ہے اور یہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔

دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ (جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبع تھے ) وہ نہ صرف صراطِ متنقیم پر قائم تھے، بلکہ صراطِ متنقیم کے داعی مجسی تھے۔

تيسري آيت:

"مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدُآءُ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدُآءُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مُركَّعًا سُجُدًا يَّبُتَعُونَ فَصُلا اللهُ وَرِضُوانًا، سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا، سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ فَنَ اللهِ وَرَضُوانًا، سِيْمَاهُمْ فِي اللهُ يُحِيلِ، كَزَرُعِ ذَلِكَ مَشَلُهُم فِي اللهُ يُحِيلِ، كَزَرُعِ ذَلِكَ مَشَلُهُمْ فِي اللهُ يُحِيلِ، كَزَرُعِ اللهُ اللهُ يَعْجِبُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ترجمہ:.. "محمر، اللہ کے رسول ہیں، اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپ میں مہریان ہیں، اے خاطب! توان کود کھے گا کہ بھی رُکوع کررہے ہیں، کہمی بحدہ کررہے ہیں، اللہ تعالی کے فعنل اور رضامندی کی جبتو میں گئے ہیں، ان کے آثار بعجہ تا چر بجدہ کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں، یوان کے اوصاف توریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کا یہ وصف ہے کہ جسے کھیتی، اس نے اپی سوئی نکانی، پھراس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موثی ہوئی، پھراس نے ای سوئی نکانی، پھراس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موثی ہوئی، پھراپ نے اس کے اللہ ان کا یہ کہانوں کو جملی معلوم ہونے گئی، تا کہ ان سے کافروں کو جلاوے، اللہ تقائی نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں، مغفرت اور اُجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے۔"

"قال على بن ابراهيم القمى في تفسيره: وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن أبع عبدالله قال: هذه الآية (يعني آية البقرة: ٢) "إنَّ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ ءَانَـٰذَرُتَهُـمُ أَمُ لَمُ تُنَذِرُهُمُ لَا يُوْمِنُونَ" نزلت في اليهود والنصاري يقول الله تبارك و تعالىٰ: "أَلَّذِيْرَ، اتَّيُنْهُمُ الْكِتْبُ (يعني التوارة والانجيل) يَعُرفُونَهُ (يبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَآ ءَهُمُ " لأن الله عزّ وجلّ قد أنزل عليهم في التورامة والزبور والانجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه ومبعثه وهجرته وهو قوله: "مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكُعًا سُجَّدًا يُّبُتَغُونَ فَضُلًّا مِنَ اللهِ وَرضُوانًا، سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" هَذْهِ صَفَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والانجيل فلما بعثه الله عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلالة: فَلَمَّا جَآنَهُمُ مَّا عَوَفُوا كَفَوُوا بِهِ. " (تَشْيرُتَى ج: اص:٣٣،٣٢) ترجمه:... "مشهورشيعه عالم على بن ابراسيم فتى ايني تفسيريين رقم طراز ہیں کہ: مجھ ہے میرے والد نے بواسط ابن الی عمیر بیان کیا اور انہوں نے حماد سے اور حماد نے پواسط حریز ابوعمداللہ جعفر سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بہآیت (یعنی سورہ بقرہ کی آیت: ۲ جس کا ترجمہ ہے:'' بے شک جولوگ کا فر ہو چکے، برابر ہے ان کوتو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گئے'') یہود و نصاریٰ کے

بارے میں نازل ہوئی۔القد تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے:'' جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی (یعنی تورات و انجیل ) دہ ان کو (یعنی رسول اللہ صل الله عليه وسلم كو ) اس طرح پيجانة بين جيسے اپني اولا وكو پہنجاتے بیں۔'' کیونکہ اللہ عز وجل نے توراق، زَبوراور اِنجیل میں محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب کے اُصحاب کی صفات اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی حائے بعثت اور حائے جمرت کونازل فرمادیا تھا، اور وہ (صفات یہ) ہیں:'' محمداللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے صحبت یا فتہ ہیں وہ کا فروں کے مقالمے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اے مخاطب! نوان کودیکھے گا کہ بھی رُکوع کررہے ہیں ،بھی بجدہ کررہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جبتجو میں گئے ہیں،ان کے آ ٹار بوجہ تا ٹیرسجدہ کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں، بیران کے اوصاف توریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کا بیوصف ہے کہ جیسے تھیتی،اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کوتو ی کیا، پھروہ اور مونی ہوئی ، پھراہنے نے پرسیدھی کھڑی ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے گی، تاکہ ان ہے کا فروں کو جلاوے، اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ إيمان لائے ہيں اور نيك كام كر رہے ہيں مغفرت اوراً جرعظیم کا وعده کررکھا ہے۔''

رسول الله على الله عليه وسلم اورآب ك أصحاب كے يه اوصاف توراق و إنجيل ميں بيان كئے گئے ہيں، ليكن جب الله في آپ الله عليه وسلم كومبعوث فرماه يا تو الله كتاب في آپ كو يہجان ليا، جيسا كه جل جلاله كا فرمان ہے: پھر جب وہ آگيا جس كو وہ يہجائے تقے تو اس (كومان الله على الله كا فرمان ہے: پھر جب وہ آگيا جس كو وہ يہجائے تقے تو اس (كومان الله كا فرمان ہے: پھر جب دہ آگيا جس كو وہ يہجائے تقے تو اس (كومان الله يہجائے الكاركرديا۔ "

اقرل :.. آیت شریفه میں کلمه "مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله" ایک دعوی ہے، اوراس کے شوت میں "وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ" کوبطور ولیل وَ کرکیا گیا ہے۔ اس ہے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کواللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت کے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے اوران گوا ہول کی تعدیل و تو ثیق فرمائی ہے ، پس جو شخص ان حضرات پر جرح کرتا ہے بلکہ قرآن جرح کرتا ہے بلکہ قرآن کے جرح کرتا ہے بلکہ قرآن کے کرتا ہے وہ نہ صرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پر جرح کرتا ہے بلکہ قرآن کریم کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔

دوم :... جفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو "وَاللّٰهِ اللّٰنَ مَعَهُ" کے عنوان سے ذِکر فرماکران کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کو البت فرما کا بر کے چونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کو ابن الله علیہ وسلم کا صراطِ متنقیم پر ہوناقطعی ویقینی ہے، اس الله علیہ وسلم کی رفاقت و معیت بنصِ قر آن حاصل ہے، ان کا صراطِ مستقیم پر ہونا بھی قطعی ویقینی اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ زہے سعادت کہ نظرات شیخین رضی الله عنها کو دُنیا میں بھی رفاقت نبوی میسر رہی، روضتہ مطہرہ میں بھی قیامت تک شرف رفاقت حاصل ہے، اور دُخولِ جنت کے بعد بھی اس دولت کری سے دائما آبدا مرفراز رہیں گے۔

سوم :.. جق تعالی شانئے نے صحابہ کرام کے لئے "وَالْمَدِیْنَ مَعَهُ" کے منوان سے جومنقبت و فضیلت ثابت فر مائی تھی ،اس کے علاوہ ان کی کوئی اور فضیلت ڈکرنہ کی جاتی ، تب بھی یہی ایک دولت و نیاو آخرت کی تمام دولتوں سے بڑھ کرتھی ، چ ، جائیکہ اسی پر اِکتفائیس فرمایا گیا، بلکہ ان کی صفات کمالیہ کوبطور مدح بیان فرمایا:"اُمنٹ ڈ آءُ عَلَم الْکُقَّادِ دُ حَمَاءُ مَنْ مُنْ ہُمُ" جس میں ان کے تمام علمی وعملی ،اخلاقی ونفسیاتی کمالات کا اِحاط کرلیا گیا۔

پس بیا کابر ممروح خداوندی ہیں ،اور دحی اللہ ان کے کمالات سے رطب اللہ ان ہے ، اس کے کمالات سے رطب اللہ ان ہے ، اس کے بعد اگر کوئی مختص ان اکابر کے نقائص ومطاعن تلاش کرتا ہے تو یوں کہنا جا ہے کہ است انتدنعالی سے اختلاف ہے۔

چېارم .... په بھی ارشاد فرمایا که ان اکابر کی مدح وستائش صرف قر آن کريم بی

میں نہیں، بلکہ سابقہ توراۃ و انجیل میں بھی ان کی اعلیٰ و اَرقع شان بیان قرمائی گئی ہے:
"ذلک مَضَلُهُ فِي الشَّوْرۃ وَ مَنْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ" "کویاان جال ناران محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے نام کا ڈ نکا دُنیا میں ہمیشہ بجتا رہا ہے، انبیائے سابقین علیہم السلام ان کے علیہ وسلم) کے نام کا ڈ نکا دُنیا میں ہمیشہ بجتا رہا ہے، انبیائے سابقین علیہم السلام ان کے کمال کا گذارت ہے آگاہ ومعترف رہے ہیں، اور آمم سابقہ بھی ان کے اوصاف مدح و کمال کا تذکرہ کرکے اینے ایمان کوتازہ کرتی رہی ہیں۔

پیچم .... یہ بھی بیان فر مایا کہ حضرت محدرسول الشعلی الشعنیہ وسلم کی نبوت کے اور القد تعالیٰ نے محدرسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے صحابہ رضی الشعنیم کواسی مقصد کے لئے ایسا اور القد تعالیٰ نے محدرسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے صحابہ رضی الشعنیم کواسی مقصد کے لئے ایسا با کمال بنایا ہے تاکہ الشد تعالیٰ ان کے ذریعے کا فروں اور بے ایمانوں کو غیظ و بغض کی آگ میں بمیشہ جلا تارہے: اللّه بنی طبیہ مالکھ اُن کے ذریعے کا فروں اور بے ایمانوں کو غیظ و بغض کی آگ میں بمیشہ جلا تارہے: اللّه بنی طبیہ مالکھ اُن کا برے کینہ و بغض رکھنے والوں کے حق میں '' کفر کا ستائش پر اِکتفانہیں فرمایا، بلکہ ان اکا برے کینہ و بغض رکھنے والوں کے حق میں '' کفر کا فتی کی در ابھی محبت ہو، اور جو محض اد فی کے دل میں حضرت محمد رسول الشعلی الله علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت ہو، اور جو محض اد فی ہے ان جال خال ان خاروں سے بغض و کینہ رکھے جن کی مدح و ستائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کی عظمت و شان انبیائے گزشتہ (علیم السلام) تک ستائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کی عظمت و شان انبیائے گزشتہ (علیم السلام) تک ستائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کی عظمت و شان انبیائے گزشتہ (علیم السلام) تک نبیان فرمائی ہے، اور جو ان ممسابقہ کے میں مدوح وجوب رہے ہیں۔

معفرت المحتشم ... آخر میں ان حضرات کے ایمان وعملِ صالح کی بنا پر ان سے مغفرت اور اَجِرعظیم کا وعدہ فر مایا ہے، بیدان اکا ہر کے حسنِ حال کے ساتھ ان کے حسنِ مآل کا ، آغاز کے ساتھ ان کے حسنِ مآل کا ، آغاز کے ساتھ ان کے انجام کا ، ان کی '' العاجلہ'' کے ساتھ ان کی '' الآخر ہ'' کا اور ان پرعنا نیا ہے ربانی کے خلاصے کا ذکر فر مایا ہے، فَطُوْ بلی لَهُمْ فُمْ طُوْ بلی لَهُمْ ...!

ان چھ نکات میں سے ہرنگت مستقل طور پر باواز بلند پکارر ہاہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم صراطِ متنقیم ''کہلانے کا مستق ہے ''کہلانے کا مستق ہے ، جس پر بعد کے لوگوں کو چلنا چاہئے۔

چوشی آیت چوشی

"وَاعْلَمُ مُوا اللهِ اللهُ ا

ترجمہ:... "اور جان لوکہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں بہت کا موں میں تو تم پرمشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دِل میں ایمان کی اور کھبادیا (مرغوب کردیا) اس کو تمہارے دِلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دِلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دِل میں کفر اور گناہ نافر مانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ تمہارے دِل میں کفر اور گناہ نافر مانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل ہے اور اِحسان ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے محمتوں والا۔ "

اس آیت شریفه میں متعدد وجوہ سے صحابہ کرام کی فضیلت ومنقبت بیان کی گئی

:4

اقرل:...ان پراس إنعام عظیم کا ذکر ہے کہ ان کے درمیان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وجو دِمسعود رونق افروز ہے، اور بیدہ ودولت کبری ہے کہ ہفت اقلیم کی دولت اس علیہ وسلم کا وجو دِمسعود رونق افروز ہے، اور بیدہ ودولت کبری ہے کہ ہفت اقلیم کی دولت اس کے سامنے بیچ ہے (اُوپر کی آیت شریفہ میں اس کو "وَاللّٰذِیْنَ مَعَهُ" کے بلیغ الفاظ میں بیان فرمایا گیا تھا)۔

ووم :.. جن تعالی شانهٔ نے نہ صرف ان کے ایمانِ کامل کی شہادت دی ہے، بلکہ میکی نیان نو ان کے ایمانِ کامل کی شہادت دی ہے، بلکہ میکی بیان فر مایا کہ ایمان ان کے یاوں میں جان و مال اور الل وعیال سے زیادہ محبوب ہے، اور اس ایمان سے ان کے قلوب معمور اور منور و مزین ہیں۔ کفر وفسوق اور عصیان کی

كراجت ونفرت ان كے قلوب ميں من جانب الله القاء كى كئى ہے، مكن نہيں كه إلقائے ريانى كے بعدية الود كيال ان كے دامن ايمان كوداغ داركر كيس -

سوم :..ان حضرات کو "اُولْنِکَ الله الله الله وَ اَوْنَ " کا زَرِی تمغه عنایت فرمایا عمیا ،اوراس کوکلمهٔ حصر کے ساتھ ذکر کر کے تنبیہ فرمادی گئی که رُشد و ہدایت انہی کے طریقے میں منحصر ہے ، جوفض ان کی راہ پر چلے گا ،آئندہ ہدایت ای کونصیب ہوگی۔

چہارم :... بینعت کبری جومحابہ کرام رضی الله عنهم کو اَرزانی فرمائی گئی اس کو "فَصْلِ" فَصْلِ الله عَلَم الله وَلِيعُمَة "فرما کرتصرت کردی گئی کہ بید حضرات حق تعالی شانۂ کے فضل خاص اور اِنعام عظیم کا مورّد ہیں ،ان کوعام مسلمانوں پر قیاس نہ کیا جائے۔

قرآنِ کریم میں اور بھی بہت ہے مقامات پران حضرات کے صراطِ منتقیم پر فائز ہونے کی طرف اشارات و تکویجات ہیں ، تمریس بنظرِ اِختصار اِنہی چارآیات پر اِکتفاکرتا ہوں ، حق تعالیٰ شانہ تمام اہلِ اسلام کو محابہ کرام کی محبت نصیب فرمائیں ، ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائیں ، اور آخرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور " وَ الْسَافِهُ مَعَهُ "کی رفاقت ومعیت کی دولت ہے مشرف فرمائیں۔

''ایں دُعا اَ زمن ، واَ زجمله جہاں آمین باد''

صحابه كرام من حيث القوم: سن

المنجناب في جوتح رفر ماياب ك

''علمائے اہلِ سنت کے نز دیک اِحتر امِ صحابہ تو ضروری ہے، کیکن من حیث القوم ان کی اِ تناع کامطلق تھم ہیں دیا جا سکتا۔'' اوراس پرآپ نے حافظ ابن حزئم کی عبار تیں نقل کی ہیں۔ یہ ناکارہ آپ کی عبارت میں اوراس پرآپ نے حافظ ابن حزئم کی عبارت میں ان میں حیث القوم' کا مطلب نہیں سمجھ سکا، یہ الفاظ عام محاورات میں پوری کی پوری تو م کو بیان کرنے کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے آپ کے نقر سے کا مدعا یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرائم کی پوری جماعت من حیث القوم اگر کسی مسئلے پر شفق ہو، تب بھی اہلِ سنت کے نزدیک ان کی افتد او اِ تباع لازم نہیں۔ حالانکہ دیگر اہلِ سنت سے قطع نظر خود حافظ ابن حزئم کی تقریحات اس کے خلاف ہیں۔

حافظ ابنِ حزمؓ کو اس مسئلے میں تو کلام ہے کہ بغیرنص کے سی مسئلے پر صحابہؓ کا اتفاق ممکن ہے ہوجا ہے وہ حافظ ابنِ اتفاق ممکن ہے یانبیں ؟ لیکن جس مسئلے پر ان کا اتفاق من حیث القوم ہوجائے وہ حافظ ابنِ حزمؓ کے نز دیک بھی واجب الا تباع ہے، اور اس سے اِنحراف کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔ یہاں حافظ ابنِ حزمؓ کے چند حوالے قل کرتا ہوں :

''مراتب الاجماع'' حافظ ابنِ حزمٌ کامشہور رسالہ ہے، اس کی اِبتدا ہی میں کھتے ہیں:

"فان الاجماع قاعدة من قواعد الملّة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بانه اجماع." (مراتب الاجماع ص: ٤)

ترجمہ:... "إجماع ایک قاعدہ (بنیاد) ہے، لمت ِ صنیفیہ کے (چار بنیادی) تواعد (دلائل) میں ہے، جس کی طرف (استنباطِ مسائل میں) رُجوع کیا جاتا ہے اور جس کی پناہ لی جاتی ہے، کس مسئلے میں اگر اِجماع کا اِنعقاد ثابت ہوجائے تو اس کے مشرکو کا فر قرار دیا جائے گا۔"

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد .... وهذا ما لا يختلف أحد في أنه اجمعاع، وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين، لا مؤمن في الأرض غيرهم، ومن ادعى أن غير هذا هو اجماع كلف البرهان على ما يدعى ولا سبيل اليه."

ترجمہ:... 'اور إجماع اسى صورت بيس منعقد ہوتا ہے جب بيدا مريقينى طور پرمعلوم ہوكہ تمام اُصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس پرمنفق تضاور کسی نے اس کی خالفت نہیں کی .....اور اہل علم بیس ہے کسی ایک کا بھی اس بیس اختلا ف نہیں کہ بیدا جماع ہے، اور وہ بیس ہے کسی ایک کا بھی اس بیس اختلا ف نہیں کہ بیدا جماع ہے، اور وہ (صحابہ کرام ) اس وقت ''جمتے المؤمنین' کا مصداق تنے، کیونکہ ان کے سواکر ہُ اُرض پرکوئی مؤمن نہ تھا، اور جو شخص مدی ہوکہ اس شرط کے بینیر بھی اجماع ہوتا ہے، اس کو اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کے بغیر بھی اجماع ہوتا ہے، اس کو اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی زحمت دی جائے گی اور بیاس کے لئے مکن نہیں۔''

اور جب ان کی شرائط کے مطابق صحابہ گا اجماع منعقد ہوجائے تو اس اجماع کی مخالفت ان کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ ایسے اجماع کے خلاف کو وہ محال اور ممتنع سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی خلافت کے صحیح ہونے اور حضرت علی رضی اللہ عند کے خت میں نص نہ ہونے پر انہوں نے اس اجماع سے استدلال کیا ہے، علی رضی اللہ عند کے خق میں نصص نہ ہونے پر انہوں نے اس اجماع سے استدلال کیا ہے، چنانچے کتاب الفصل میں لکھتے ہیں:

"وبسرهان آخر ضرورى وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الذين فما منهم أحد أشار الى على بكلمة يذكر فيها أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم نصّ عليه، ولا ادعى ذلك على قط، لا فى ذلك الوقت ولا بعده، ولا ادعاه له أحد فى ذلك الوقت ولا بعده، ومن المحال الممتنع الذى لا يسمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف انسان متنابذى الهمم والنيات والأنساب أكثرهم موتون فى صاحبه فى الدماء من الجاهلية على طى عهد عاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم."

(القصل ج:٣ ص:٩٩)

ترجمہ:..' ایک اور بر ہان بدیمی بیے ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم كى وفات كے وفت اكثر صحابه رضى الله عنهم -سوائے ان کے جواَ طراف وجوانب میں لوگوں کو بین کی تعلیم دینے میں مشغول تھے۔ مدینہ میں موجود تھے، مگران میں ہے کسی نے بھی حضرت علیٰ کی طرف کسی السے کلے ہے اشارہ نہ فرمایا جس سے بیہ ذکر کرتے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت علي كي إمامت يرنص فرمائي ہے،اور نہ حضرت علیؓ نے ہی اس کا مجھی دعویٰ کیا، نہاس وفت اور نہ اس کے بعد۔ نہسی اور نے ان کے لئے اس کا دعویٰ کیا ، نہاس وفت اور نداس کے بعد۔ اور یہ بات محال اور متنع اور قطعاً غیرمکن اور ناجائز ہے کہ ایسے ہیں ہزار سے زائد اِنسان جن کے مقاصد بھی جدا گانه بهول، نیتیس بھی الگ الگ ہوں، نسب و خاندان بھی مختلف ہوں،اوران میں اکثر ایسے ہوں جنھیں زمانۂ جاہلیت کے اینے عزیز کے خون کا اِنقام نہ ملا ہو، بہلوگ کس ایسے عہد کے ترک کرنے اور اسے لیبیٹ کر چھیا دیتے ہر اِ تفاق کرلیں جس کورسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے ان سے ليا ہو۔''

#### نيزلکھتے ہیں:

"قسمن المحال الممتنع أن يرهبوا أبابكر .... فيمين التصحيال اتتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم الى ذلك و دون طمع يتعجلونه من مال أو جاه، بل فيما فيه ترك العز والدنيا والرياسة، وتسليم كل ذلك الى رجل لا عشيبرية له ولا منعة ولا حاجب ولا حرس على بابه ولا قبصر ممتنع فيه ولا موالي ولا مال، فأين كان على وهو اللذي لا نظير له في الشبجاعة ومعه جماعة من بني هاشم وبني المطّلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالمًا وعن منعه وزجره؟ بل قد علم والله عبلي رضي الله عبنيه أن أبابكو رضي الله عنه على البحق، وأن من خالفه على الباطل، فأذعن للحق ..... ومن المحال أن تتفق آراءهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم، الاأن تدعى الروافض أنهم كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد، فهذه أعجو بد من المحال غير ممكنة، ثم لو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعى فيما شاء من المحال أنه قد كان وان الناس كلهم نسوه، وفي هذا ابطال الحقائق كلها، وأيضًا فان كان جميع أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا عللي جحد ذلك النبص وكمتانه واتفقت طبائعهم كلهم علني نسيانه فمن أين وقع الى الرّوافض أمره؟ ومن بلغه اليهم؟ وكل هلاا عن هوس ومحال، فبطل أمر

النبص عبلي عبلي رضي الله عنه بيقين لا إشكال فيه، و الحمد الله رب العالمين" ("كتاب الفصل ج: م ص: ۹۸) ترجمه:... "پس بياً مرمحال اورمتنع ہے کہ بيلوگ ابو بكر رضى الله عنہ سے ڈرجا ئیں .... پس بہ اُمرمحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے خيالات ايسي چيز برمتفق ہوجائيں جس كوده بإطل سجھتے ہوں، حالانك نەتۇ كوئى ايساخوف بوجوانېيى اس يرمجبوركرے، اور نەكوئى جاه و مال كى طمع ہوجوانہيں فوراً ملنے والا ہے، بلكہ بيرانصار ومہاجرين ايك اليي چیز کو اختیار کررے بتھے جس میں وُنیا اور عزت وریاست کا ترک تھا اوریہ چیزیں ایک ایسے مخص کے حوالے کررہے تھے جس کا نہ تو کوئی قبیلہ تھا، ندحفاظت، نہ جو ہدار، نہاس کے دروازے برکوئی دریان تها، نه کوئی محفوظ کل، نه موالی تصاور نه مال، پس اس وقت علی کہاں يتهي؟ حالانكه وه اليستخص يته كه شجاعت ميں كوئى ان كانظير نه تھا، پھر ان کے ساتھ بنی ہاشم و بنی المطلب کی جماعت بھی تھی ، انہوں نے اس بوڑھے کو،جس کا کوئی بجانے والانہیں تھا، اگر وہ آپ کے نزديك ظالم تفاقل كيوں نه كرديا؟ جس كى كوئى مدافعت كرنے والا بهی نبیس تفا، اور بز در ِقت اس کو کیوں نه روک دیا؟ والله! علی رضی الله عندنے جان لیا تھا کہ ابو بکررضی اللہ عند حق پر ہیں اور ان کا مخالف باطل يرب، اس لئے انہوں نے حق كوتتليم كرليا .... اور بدأ مرخود محال ہے کہ مہاجرین وانصار کی رائیں اس مخص کی اعانت پرمتفق ہوجائیں جس نے ان برظلم کیا ہواوران کاحق غصب کرلیا ہو،سوائے اس کے کہ رواقض یہ دعویٰ کریں کہا تفاق ہے وہ سب لوگ اس عہد کو بھول گئے تھے، تو بیخودالیک أعجوبہ ہوگا جومحال و ناممکن ہے۔ پھر اگریمکن ہوتو پھر ہرشخص کے لئے بیرجائز ہے کہوہ جو جا ہتا ہے اس کے بارے ہیں ای شم کے محال کا دعویٰ کرے کہ فلاں واقعہ ایسا ہوا تھا اور ہیکہ سب لوگ اس کو بھول گئے تھے، اس صورت ہیں تو تمام حقائق کا ابطال لا زم آئے گا، نیز اگرتمام اُصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نص کے نہ مانے اور اسے چھپانے پر اِ تفاق کر لیا تھا اور ان سب کی طبیعتیں اس کے بھول جانے پر شفق ہوگی تھیں تو پھر روانض کو اس کا حال کہاں سے معلوم ہوا؟ اور کس نے اس واقعے کو ان تک پہنچایا؟ میمض نفس پرتی، خام خیالی اور محال ہے، لہٰذاعلی رضی اللہ عند کے متعلق نص کا دعویٰ تو بھینا اس طرح باطل ہوگیا کہ اس میں اللہ عند کے متعلق نص کا دعویٰ تو بھینا اس طرح باطل ہوگیا کہ اس میں کوئی اِشکال نہ رہا، والجمد للہ درتِ العالمين ۔''

"افترى لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه أما وسلم أو من فضل بائن على من معه ينفر د به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول أيها الناس! كم هذا الظلم لى؟ وكم هذا الكتمان بحقى؟ وكم هذا الجحد لنص رسول الله صلى الله على هؤلاء المقرونين لى؟ الاعراض عن فضلى البائن على هؤلاء المقرونين لى؟ فاذ لم يفعل لا يدرى لماذا أما كان في بني هاشم أحد له دين يقول هذا الكلام؟ أما العباس عمه؟ وجميع العالمين على توقيره وتعظيمه حتى أن عمر توسل به العالمين على توقيره وتعظيمه حتى أن عمر توسل به الى الله تعالى بحضرة الناس في الاستسقاء وأما أحد بني جعفر أخيه أو بنيه؟ وأما عقيل أخوه؟ وأما أحد بني جعفر أخيه أو غيرهم؟ فاذا لم يكن في بني هاشم أحد يتقى الله عز غيرهم؟ فاذا لم يكن في بني هاشم أحد يتقى الله عز

وجلّ ولا يأخذه في قوله الحق مداهنة أما كان في جميع أهل الاسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يقول يا معشر المسلمين ..... وهذا على له حق واجب بالنصّ وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه، فبايعوه، فأمره بين أن أصفاق جميع الأمة أولها عن أخرها من برقة الى أول خراسان ومن الجزيرة الى أقصى اليمن اذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه عز حقه وليس الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه عز حقه وليس هناك شيء يخافونه لا حدى عجائب المحال الممتنع."

ترجمہ:.. 'کیاتم سیحے ہوکہ اگر علی رضی اللہ عنہ کا کوئی کھلا ہواجق ہوتا جس میں وہ مخصوص ہوتے ، خواہ وہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص ہوتی یا کوئی الی فضیلت ہوتی جس سے وہ اپنے ساتھیوں میں فائق ہوتے اور جس کی وجہ سے وہ ان سب میں متاز ومنفر دہوتے ، تو کیا علی پر واجب نہیں تھا کہ وہ یہ ہے کہ: ''اے لوگو! مجھ پر بیظلم کب تک؟ میرے حق کا بیہ إخفاء کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کا بیا انکار کب تک؟ اور کب تک میری اس فضیلت سے انکار کیا جائے گا جوان سب معاصرین تک میری اس فضیلت سے انکار کیا جائے گا جوان سب معاصرین سے فائق ہے؟ '' جب علی نے بینیں کیا نہیں معلوم ہوسکنا کہ کیوں نہیں کیا، نہیں معلوم ہوسکنا کہ کیوں نہیں کیا، نو کیا بی ہاشم میں ایک بھی دین دار موجود نہ تھے، جن کی تعظیم و نمین دار موجود نہ تھے، جن کی تعظیم و کرتا؟ کیا ان کے بچاعباس رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، جن کی تعظیم و کے موقع پر سب لوگوں کے سامنے انلہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ تو تیر پر تمام عالم متعن تھا، یہاں تک کہ حضرت عرائے میں انہیں وسیلہ تو تیر پر تمام عالم متعن تھا، یہاں تک کہ حضرت عرائے میں انہیں وسیلہ تو تیر پر تمام عالم متعن تھا، یہاں تک کہ حضرت عرائے میں انہیں وسیلہ تو تیر پر سب لوگوں کے سامنے انلہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ کے موقع پر سب لوگوں کے سامنے انلہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ

بنایا تھا؟ کیا ان کے لڑکوں میں بھی کوئی موجود نہ تھا؟ کیا حضرت علیٰ کے بھائی عقبل نہ تھے؟ کیا ان کے بھائی جعفر کے بیٹوں میں سے کوئی بھی نہ تھا؟ جب بنی ہاشم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور قول حق کہنے میں مداہنت نہ کرتا، تو کیا تمام اہل اسلام لیخی مہاجرین وانصار اور ان کے علاوہ دیگر حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو بیہ کہتا کہ اے گروہ مسلمین! .....یعلیٰ ہیں نص کی وجہ ہے جن کا حق واجب ہے ..... اقول ہے آخر تک تمام اُمت کا، برقہ سے سرحد خراسان تک اور جزیرہ سے انتہائے یمن تک جبکہ انہیں خربی نی جاتی ،سب کا اس محص کے حق سے سکوت کرنے پر شفق ہوجانا اور ان کو جو ان کوئی موجود نہ ہوجانا اور ان کو جو بان کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، درآ نحالیہ ایسی گا رہے ہوں، ایک بھیب آمرِ عال اور نام کمن ہے۔''

حافظ ابنِ حزم کی ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام گا اِجماع ان کے نز دیک جحت ِقطعیہ ہے اوراس کا خلاف محال ومتنع ہے۔

جہاں تک مافظ ابن مِن کے اس نظریے کا تعلق ہے کہ اِجماع صحابہ سے کہ اِجماع صحابہ سے کہ اِجماع صحابہ سے کہ اِجماع سے در میان صرف تعبیر کی شہرت اور زمی کا فرق ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ''سند اِجماع'' کے تمام اہل علم قائل ہیں۔ ہاں! میمکن ہے کہ ووسند بھی بعد والوں سے ففی رہ جائے، چنانچہ علامہ آمدی ''الاحکام فی اُصول الاحکام'' میں لکھتے ہیں:

"المسألة السابعة عشرة: اتفق الكل أن الأمة لا تسجيم على الحكم الاعن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة، فانهم قالوا بجواز انعقاد الاجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى

لاختيار الصواب من غير مستند."

(الاحکام فی اصول الاحکام ج: اص ۲۰۰۳) ترجمد... "مسئله نمبر کان... تمام المل علم اس پر شفق بیس که اجماع اُمت کسی ایسے ماخذ وسند پر بی منعقد بوسکتا ہے جو اِجماع کو واجب کر دے ، ایک گروہ اس کے خلاف بیا کہ اِنعقادِ اِجماع صرف تو فیق کے ذریعے بھی جائز ہے ، تو قیفاً (لیمنی ماخذ وسند پر مطلع ہونا) ضروری نہیں ، اور تو فیق سے ان کی مراد بیہ ہے کہ بلاسند بی اللہ تعالیٰ ان کو جمعے "کو اِختیار کرنے کی تو فیق عطا کردے۔"

خلفائے راشدین کا اجماع:

اگر کسی مسئلے پر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ متفق ہوں تو ابلِ علم کے نزو یک وہ بھی اِجماع واجب الا تباع ہے، شخ الا سلام حافظ ابن تیہ ہے۔ کسی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال:

اقتدوا باللّذين من بعدی أبی بكر و عمر، ولهذا كان أحد قولی العلماء و هو احدی الروایتین عن أحمد أن قولهما اذا اتفقا حبجة لا یہ جوز العدول عنها، وهذا أظهر المقولين كما أن الأظهر أن اتفاق المخلفاء الأربعة أيضًا المقولين كما أن الأظهر أن اتفاق المخلفاء الأربعة أيضًا حبجة لا یہ جوز خلافها، لأمر النبی صلی الله علیه وسلم باتباع سنتهم. " (منهاج النہ ج س منا) موجود ہے كہ: "مير بدا بعد ابو بكر وعركى افتدا كرنا" لهذا علما موجود ہے كہ: "مير بعد ابو بكر وعركى افتدا كرنا" لهذا علما علم موجود ہے كہ: "مير بعد ابو بكر وعركى افتدا كرنا" لهذا علما يہ امت كاليك تول ہے۔ اور بهن إمام احد ہے كما المدا المدا المدا اللہ علما المدا المدا

جب ان دونوں حضرات کا کسی بات میں اتفاق ہوجا تا ہے تو وہ حجت

قرار پاتا ہے،اس سے عدول جائز نہیں۔اور بداییا ہی بین قول ہے جیسا کہ یہ بین قول کہ جب ان چاروں خلفاء کا کسی معاملے میں اتفاق ہوجائے تو وہ ججت قرار پاتا ہے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی سنت کے ابتاع کا تھم دیا 'گیاہے۔''

## خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اِ جماع ہیں:

إجماع كى ايك صورت ميه ب كه خلفائ راشدينٌ ميں ہے كوئى خليفه راشد كوئى فيصله صادر فرمائے اور صحابہ كرامٌ اس كو بلائكير قبول كرليس، يهاں تك كه اكناف وأطراف عالم ميں وہ فيصله نافذ ہوجائے، إمام الهندشاہ ولى الله محدث دہلویؓ لكھتے ہیں:

" وین شنیده باشی این ایماع که بر زبان علمائے وین شنیده باشی این غیست که جمد مجتبدین لایشذ فرد درعصر واحد برمسئله اتفاق کنند، زیرا که این صورتی ست غیر واقع بل غیر ممکن عادی، بلکه عنی اجماع حکم خلیفه است بچیزی بعد مشاورهٔ ذو بالرای یا بغیر آن، ونفاذ آن حکم تا آ نکه شائع شده در عالم ممکن گشت، قال النبی صلی الله علیه وسلم: علیکم بسنتی و سنة المحلفاء الراشدین من بعدی و الحدی داخد بیث."

ترجمہ ... 'إجماع كالفظ جوآب نے علمائے دين سے سنا ہوگا ، اس كے يہ على ہرگز نہيں جيں كہ ايك زمانے كے تمام مجتمدين كسى مسئلے پراس طرح متفق ہوجا كيں كہ كوئى ايك فرد بھى اختلاف نه كسى مسئلے پراس طرح متفق ہوجا كيں كہ كوئى ايك فرد بھى اختلاف نه كرے ، كيونكہ بيصورت تو غيروا قع بلكہ عادة ناممكن ہے۔ بلكہ إجماع كا مطلب كسى مسئلے بيں خليفه راشد كا ايساتكم كرنا ہے۔ خواہ اہل مشورہ ہے مشاورت كركے ہو يا بلامشورہ كے۔ جس كو وہ نافذ

کردے، نفاذِ تھم کے بعد وہ مشہور ہوجائے اور وُنیا میں اس پڑمل درآ مدہونے لگے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ: تم لوگ میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لا زم پکڑلو (اور اس کی پیروی میں ثابت قدم رہو)۔''

حضرت عمرض الله عنه كالوگول كوبيس تراوح پرجمع كرنااور حضرت عثمان رضى الله عنه كاجمعه كى أذانِ اوّل مقرّر كرنا، اسى إجماع كى مثاليس بيس ـ شيخ الاسلام حافظ ابنِ تيميةً كهيتے بيں:

"وما فعله عثمان من النداء الأوّل اتفق عليه النياس بعده أهل المذاهب الأربعة وغيرهم كما اتفقوا على على ما سنّه أيضًا عمر من جمع الناس في رمضان على امام واحد."

ترجمہ:.. '' حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے (جمعہ کی) اُذانِ اوّل مقرّر کی تو تمام لوگ اس پرمتفق ہو گئے، اس کے بعد بھی چاروں نداہب کے فقہاء اور ان کے علاوہ ویگر اہلِ علم اس پرمتفق رہے، یہ بالکل ایہا ہی اتفاق ہے جبیبا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رمضان میں تراوت کی باجماعت مقرّر کرنے پرسب میں پایا گیا۔''

یمی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلفائے راشدین کا بیس تر او تکے پر

عمل رہا۔

پڑھی جاتی تھیں، ابن عبدالبُر کہتے ہیں کہ: ان میں تین رکعات وترکی شارک گئی ہیں۔''

ب:... "عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرءون بالمئين وكانوا يتوكشون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام." (سنن كرئ يمل نات من شدة القيام."

ترجمہ:.. '' حضرت سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں میں رکعات تراوت میں پڑھتے مضرت عمر اللہ عنہ کی قراءت کرتے تھے۔اور حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قیام طویل ہونے کے باعث لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لے کرکھڑے ہوتے تھے۔''

نسن أبى عبدالرحمن السلمى عن على رضى
 الله عنه أنه دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى
 بالنّاس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرئ بيهتي ج:٢ ص:٣٩٦)

ترجمہ:...''ابوعبدالرحمٰن سلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قراء حضرات کو رمضان میں طلب کیا اور ان میں سے ایک شخص کو تھم فرمایا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تراوت کی شایا کرے،اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف وتر یرمایا کرتے ہے۔''

ون... "عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة." (معنف ابن اليشيد ح:۲ ص:۳۹۳) ترجمہ:...''عمرو بن قیس الی الحن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے ایک شخص کورمضان میں لوگوں کو ہیں تراوت کی ہڑھانے پر مامور کیا تھا۔''

ه:... "عن شتير بن شكل وكان من أصحاب على رضى الله عنه أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث."

(سنن كبرى ج:۲ ص: ۴۹۱، قيام الليل ص: ۹۱، طبع جديد ص: ۱۵۷) ترجمه:... "شتير بن شكل سے، جو كه حضرت على رضى الله عنه كے شاگر دول ميں سے بيں، مروى ہے كه وہ ماهِ رمضان ميں لوگوں كو بيس ركعات تر اور تين ركعت وتر ميں إمامت كے فرائض انجام ديتے تھے۔"

خلفائے راشدین کے فیصلوں کے برحق ہونے کا قرآنی ثبوت:

حفرت شاہ صاحب نے مندرجہ بالاعبارت میں حفرات ِخلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے فیصلوں کو اِجماع فرمایا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے ان کو بلائکیر قبول کرلیا ہو، اور وہ عالم میں ممکن اور رائخ ہوگئے ہول، ان فیصلوں کے شیخ اور برش ہونے پر حضرت شاہ صاحب نے حدیث ِنبوی: "علیہ کم بسنتی و سنة المخلفاء الو الشدین" سے اِستدلال فرمایا ہے، جبیا کہ ان سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے خلفائے راشدین کے اِجماع پرائی حدیث سے اِستدلال فرمایا ہے۔ اس حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، چنانجے سورة النور کی آیت اِستحلاف میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

"وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ وَلَيُسَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنُ \* ہَعْدِ خَوْفِهِمُ اَمْنَا، یَعُہُدُوْنَنِی لَا یُشْرِکُوْنَ بِی شَیْنَا، وَمَنْ کَفَرَ بَعُدَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ هُمُ الْفَلْسِقُوْنَ. " (الور:۵۵) کَفَرَ بَعُدَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ هُمُ الْفَلْسِقُوْنَ. " (الور:۵۵) ترجمہ:...' وعدہ کرلیا اللہ نے ان لوگوں سے جوتم میں ایمان لائے اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ بعد کو حاکم کردے گا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جمادے گا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جمادے گا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان کے واسطے، اور جمادے گا ان کو ان کے ذیر ان کا جو پسند کردیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے، شریک ندکریں گے میراکس کو، اور جوناشکری کرے گا اس کے چیچے، شریک ندکریں گے میراکس کو، اور جوناشکری کرے گا اس کے چیچے، سووبی لوگ ہیں نافر مان ۔"

اس آیت شریف سے جہاں حضرات خلفائے اَر بعدرضی اللّٰء عنہم کا خلیفہ موعود ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں بی بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے اَر بعدرضی اللّٰہ عنہم کے زمانے میں جو اُحکام نافذ ہوئے وہ حق تعالیٰ شانۂ کا پہندیدہ دِین تھا۔

نيزحق تعالى شانه سورة الحج مين فرمات مين:

"أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا، وَانَّ اللهَ عَلَى نَصَوِهِمْ لَقَدِيْرِ مَقَ لِلَّا اللهُ عَلَى الْحُوجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللهِ مَنْ يَنْصُرُهُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ فِي اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللهُ اللهَ لَقُوى عَزِيْزٌ. اللهِ كَثِينُوا، وَلَيَعنصُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللهَ اللهَ لَقُوى عَزِيْزٌ. اللهِ كَثِينُوا، وَلَيَعنصُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ الطَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ اللهِ كَثِينُ إِنْ مُكَنَّدُهُمْ فِي الْاَرْضِ القَامُوا الطَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ الرَّكُوةَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

اس واسطے کہان برظلم ہوااوراللہ ان کی مدد کرنے برقادر ہے، وہلوگ

جن کونکالا ان کے گھرول سے اور دعویٰ کی تعییں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رَبّ الله ہے، اور اگر نہ ہٹایا کرتا الله لوگوں کو ایک دوسرے سے تو ڈھائے جائے تیے اور مدر سے اور عبادت خانے اور محبدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت، اور اللہ مقرر مدد کر سے گا اس کی جو مدد کر سے گا اس کی ، بے شک الله زبر دست ہے زور والا ۔ وہ لوگ کو اگر ہم ان کوقد رت دیں ملک میں تو قائم رکھیں نماز، اور دیں زکو قاور تکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں گرائی سے اور الله اور دیں زکو قاور تکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں گرائی سے اور الله کے اِختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔''

اس آیت میں ارشادفر مایا گیا ہے کہ اگر ان مظلوم مہاجرین کو، جن کی صفات اُوپر بیان کی گئی ہیں، ہم تمکین فی الارض عطا فرما کمیں تو وہ اُرکانِ اسلام کو قائم کریں ہے، اَمر بالمعروف اور نہی عن المنظر کریں ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللّٰع نہم کے زمانے میں ان حضرات کی مساعی جمیلہ سے جو پچھ ظہور پذیر ہوا وہ ہے اِ قامتِ دین، اَمر بالمعروف اور نہی عن المنگر۔

صحابه كرامةٌ واجب الانتباع بين:

ا جماع کے مباحث ہے فارغ ہونے کے بعد اُب میں پھر آپ کی عبارت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ، آنجناب نے اس بحث میں بیفر مایا ہے:

اس نا کارہ کے نزدیک آپ کی بیرعبارت سیجے نہیں، کیونکہ اس میں تین وعوے میں ،اور تینوں غلط میں ۔لہذا میں اس کو تین مباحث میں تقسیم کرتا ہوں:

بيل بحث:... إنتاع صحابة من المعلم كامسلك.

وُوسری بحث:... اِنتاع صحابة كاواجب بونا دلائل نقليه ہے۔

تیسری بحث:... اِتاعِ صحابہ کا ضروری ہونا دلیلِ عقل ہے۔ بہلی بحث: اِنتاعِ صحابہ واجب ہے، اہلِ علم کا مسلک:

صحابہ کرام کے بعد کا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں کتاب وسنت کی نص صرح سنت اور اجماع کے بعد کا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں کتاب وسنت کی نص صرح غیر منسوخ موجود نہ ہو، اور اس بی اگر بعض صحابہ کرام کا قول منقول عیر منسوخ موجود نہ ہو، اور اس پر اجماع بھی نہ ہو، اس میں اگر بعض صحابہ کرام کا قول منقول ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں: ایک بید کہ اس قول کے خلاف کسی صحابی کا قول منقول نہیں، دوم بید کہ اس کے خلاف بھی بعض صحابہ کا قول منقول ہے۔ پہلی صورت کی پھر دوصور تیں ہوں گی:

ایک بید کہ صحابی کا دوقول صحابہ کے دور میں مشہور ہوگیا ہو، دوم بید کہ اس دور میں اس کوشہرت نہ ہوئی ہو۔ گویا بیکل تین صورتیں ہوئیں، ذیل میں تینوں کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔

ایجماع سکوتی:

پہلی صورت کے محالی کا وہ تول صحابہ کے دور میں مشہور ومعروف ہوگیا تھا،اس کے باوجود کسی محالی سے اس کے خلاف منقول نہیں۔ جمہور اہلِ علم کے نزدیک بیصورت اور جماع سکوتی '' اجماع سکوتی '' کہلاتی ہے، لہذااس صحابی کا قول اس مسئلے میں جمت ہوگا جس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ جافظ ابن تیم رحمہ اللہ '' اعلام الموقعین '' میں لکھتے ہیں :

"وان لم يخالف الصحابى صحابيًا آخر فأما أن يشتهر قوله فى الصحابة أو لا يشتهر، فان اشتهر فالذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجّة وليس باجماع، وقالت شهر ذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون اجماعًا ولا حجّة."

(اعلام الموقعين ج: ٢٠ ص: ١٢٠) ترجمه:... ''اور اگر کسی صحالی (کے قول) سے وُ وسرے صحابی نے اختلاف نہیں کیا (تواس کی دوصور تیں ہیں) یا تواس صحابی کا قول صحابہ کرام میں مشہور ہوگیا یا مشہور نہیں ہوا، اور اگر وہ مشہور ہوگیا تو جمہور فقہاء کے نزدیک وہ اجماع کے حکم میں ہوگا اور وہ ججت ہوگا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ جحت تو ہے گر اِجماع نہیں کہلائے گا، اور مشکمین کے ایک مختصر طبقے اور بعض فقہاء کے نزدیک نہ وہ اجماع ہوگا نہ ججت ۔ "

إمام حافظ الدين ابوالبركات عبدالله بن احد نسفى '' كشف الاسرار شرح المنار'' ميں لكھتے ہيں :

"فأما اذا نقل عن الصحابى قول ولم يظهر عن غيره خلاف ذلك فان درجته درجة الاجماع اذا كانت الحادثة مما لا يحتمل الخفاء عليهم وتشتهر عادة."

ترجمہ:... 'ایک صحابی ہے ایک قول منقول ہوا اور اس کے خلاف کسی (اور صحابی ) کا قول سامنے ہیں آیا تو اس کا درجہ تھم میں اجماع کا ہے، بشر طیکہ معاملہ ایسا ہو کہ ان حضرات سے مخفی ہونے کا احتمال نہ ہو، اور عادة اس کی شہرت ہوجاتی ہو۔''

وُوسری صورت کہ صحابی کا وہ قول صحابہ کے دور میں مشہور نہ ہوا ہو، کیکن اس کے خلاف بھی کسی صحابی کا قول منقول نہ ہو، اس کے اِجماع ہونے میں تو کلام ہے کیکن اکثر اہلِ علم کے نز دیک صحابی کا بیقول جست ِشرعیہ ہے، اوراً نئہ اَ ربعہ: إِمام ابو صنیفہ، إِمام مالک، إِمام شافعی اور اِمام احمد بن صبل اس کے قائل ہیں، حافظ ابن قیم کلھتے ہیں:

"وان لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس، هل يكون حجة أم لا؟ فالذى عليه جمهور الأمّة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبى حنيفة نصّا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه فى موطئه دليل عليه، وهو قول اسحاق ابن راهوية وأبى عبيد، وهو منصوص الامام أحمد فى غير موضع منه واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعى فى القديم والجديد."

(اعلام المرّقين ج٠٠٠ ص١٢٠)

ترجمہ:... "اور اگر صحابی کا قول مشہور نہ ہوا، یا اس کا مشہور ہونا معلوم نہ ہوسکا تو اہل علم میں اس کے جمت ہونے میں اختلاف ہے، جمہور کا مسلک بہی ہے کہ وہ جمت ہے، جمہور فقہائے اُ حناف کا بہی قول ہے، اِمام محمہ بن حسن نے اس کی تقری فرمائی ہے اور اِمام ابوطنیفہ ہے بہی خہب نقل کیا ہے۔ اور بہی اِمام مالک کا طرز فرمائی ہے اور اِمام ابوطنیفہ ہے۔ اور بہی اسحاق بن را ہو یہ اور الوعبید کا مسلک ہے۔ اور بہی قول ہے، مؤطا میں اِمام مالک کا طرز مسلک ہے۔ اور بہی قول ہے، مؤطا میں اِمام مالک کا طرز مسلک ہے۔ اور بہی قول بیشتر موقع پر اِمام احمد ہے۔ اور بہی قول بیشتر موقع پر اِمام احمد ہے۔ منصوص ہے جس کوان کے اُصحاب نے اِختیار کیا ہے۔ اور اِمام شافعی کے قد یم وجد یہ قول میں بھی بہی منصوص ہے ( کہ صحابی کا قول خہورہ صورت میں جمہ یہی منصوص ہے ( کہ صحابی کا قول خہورہ صورت میں جمہد یہ کے۔ "

إجماع مركب

تیسری صورت کہ صحابہ کے اقوال کسی مسئلے میں مختلف ہوں ، وہاں اُئمہ مجہدین ا اپنے اپنے اِجہاد کے مطابق ان اقوال میں سے کسی قول کوتر جے دیتے ہیں۔ تاہم اس پر جمہوراً تمہ کا اتفاق ہے کہ ایسے مختلف فیہ مسائل میں صحابہ کے اقوال سے خروج جا ترنہیں ، مثلاً کسی مسئلے میں صحابہ کے دوقول ہوں ، اس مسئلے میں ان دونوں اقوال کوچھوڑ کرتیسراقول اِختیارکرتاجائز نہیں۔اور بیفقہاء کی اِصطلاح میں''ا جماع مرکب'' کہلاتا ہے۔ علامہ نفی '' شرح الهنار'' میں لکھتے ہیں:

"وكذا اذا اختلفوا في شيء فيان الحق في أقوالهم لا يعدوهم على ما يجيء في بساب الاجماع ان شاء الله تعالى." (كثف النارج:٢ ص:١٠٢)

ترجمہ:.. "اور ایسے ہی اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال مختلف ہوں تو بہر حال حق انہی کے اقوال میں موجود ہے اور صحابہ کے اقوال سے عدول جائز نہیں، جبیبا کہ إجماع کے باب میں اِن شاءاللہ تعالیٰ مذکور ہوگا۔"

اور "نورالانوار" شرح المناريس ہے:

"وان خالف كان ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين فللمقلد أن يعمل بأيهما شاء ولا يتعدى الى الشق الثالث لأنه صار باطلًا بالاجماع المركب من هذين المخلافين على بطلان القول الثالث هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام."

(تورالاتوار ح:٢ ص:١٠٢)

ترجمہ...''اوراگر (کی مسلے میں قول) صحابی ہے کی صحابی نے اختلاف مجتمدین کے صحابی نے اختلاف کیا ہو تو درحقیقت یہ اختلاف مجتمدین کے اختلاف کی مانندہ، بس مقلد کو جائزہ کرکسی ایک بھی قول پڑمل پیرا ہوجائے اورصحابہ کے اقوال سے تجاوز کرکے تیسرا راستہ اِختیار نہ کرے، کیونکہ صحابہ کے دو اقوال ہے'' اِجماع مرکب'' وجود میں کرے، کیونکہ صحابہ کے دو اقوال ہے'' اِجماع مرکب'' وجود میں آگیا، لہذا ان دونوں ہے ہمٹ کر ایک تیسرا راستہ اِختیار کرنا باطل مضہرا، اس مقام کوغور سے بچھنا ضروری ہے۔''
اس تفصیل ہے معلوم ہوا ہوگا کہ صحابہ کرائم کے اقوال جمت شرعیہ ہیں، اور جمہور اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ صحابہ کرائم کے اقوال جمت شرعیہ ہیں، اور جمہور

سلف خصوصاً ائمدار بعد (امام ابوهنیفه امام ما لک الم شافی اور امام احمد بن هنبل اسمائل شرعیه بین سحاب کرام کے اقوال کو جمت بیجھتے ہیں ،اوران سے خروج کو جائز نہیں بیجھتے۔
دورِ حاضر کے حقق شیخ محمد ابوز ہرہ نے ''اصول الفقہ'' بین اس موضوع پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ، مناسب ہوگا کہ یہاں ان کی عبارت کا ایک اقتباس پیش کردیا جائے ، وہ لکھتے ہیں :

"هذا وأن المأثور من الأثمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها، فأبو حنيفة يقول: ان لم أجد في كتاب الله تعالى وسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، وادع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم.

ولقد قاله الشافعي في الرسالة برواية الربيع، وهي من كتابه الجديد: لقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد (أي المصحابة) مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذ منهم، قال: (أي مناظره) في السيء صوت من هذا؟ قلت: اتباع قول واحدهم اذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا اجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم.

ويقول في الأم برواية الربيع أيضًا وهو كتابه المجديد: ان لم يكن في الكتاب والسُنة صرنا الى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم، ثم كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان اذا صرنا فيه الى التقليد أحب خلينا، وذلك اذا لم نجد

دلالة فسى الاختلاف تسدل عللى أقرب الاختلاف من الكتاب والسُّنَّة، لنتبع القول الذي معه الدلالة.

وان هذا يدل على أنه ياخذ بالكتاب والسنة، ثم ما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالًا بالكتاب والسنة، فان لم يستبن له أقواها اتصالًا بهما اتبع ما عمل به الأتمة الراشدون رضوان الله تبارك وتعمالي عنهم، لأن قول الأئمة مشهورة وتكون أقوالهم ممحصة عادة.

وكذلك الامام مالك رضى الله عنه، فان المؤطا كثير من أحكامه يعتمد على فتاوى الصحابة، ومثله الامام أحمد.

ومع أنه روى عن أولئك الأئمة تلك الأقوال الصريحة، فقد وجد من الكتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعى رضى الله عنه فى مذهبه اللجديد كان لا ياخذ بقول الصحابى، وقد نقلنا لك من الرسالة والأم برواية الربيع لابن سليمان الذى نقل مذهبه الجديد ما يفيد بالنص القاطع انه كان يأخذ بأقوال الصحابة اذا اجتمعوا، واذا اختلفوا اختار من أقوالهم ما يكون أقرب الى الكتاب والسُنة.

وكذلك ادعى بعض الحنفية، أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان لا يأخذ بقول الصحابى الا اذا كان لا يمكن أن يعرف الا بالنقل، وبذلك يؤخذ بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد، أما ما يكون من اجتهاد الصحابي فانه لا يؤخذ به، والحق عن أبي حنيفة هو ما نقلنا من أقواله لا من تخريج أحد."

(أصول الفقد ص:٢٠٥٥)

ترجمہ:...' انکہ اُربعہ سے یہی طریقہ منقول ہے کہ وہ معابہ کرام کے اقوال کا اِتباع کرتے تھے اوران کے اقوال سے نہیں اللہ اور سے نہیں کہ ''جب کتاب اللہ اور نظلتے تھے۔ چنانچہ اِمام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ ''جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کسی مسئلے کی تصریح نہیں ملتی تو صحابہ کے اقوال میں سے اپنی صوابہ یہ پرکسی ایک قول کو اِختیار کر ایتنا ہوں ،ان کے قول کو اِختیار کر ایتنا ہوں ،ان کے قول کو چھوڑ کرکسی وُ وسرے کے قول کو اِختیار نہیں کرتا۔''

اور کتاب الاُمِّ میں رہے گی ہی روایت سے منقول ہے اور یہ بیان کی کتاب جدید ہے کہ: ''اگر کوئی مسئلہ کتاب وسنت میں شہیں ملتا تو ہم تمام صحابہ کرام یا گئی کا تول موجود ہوتا ہے تو اس کی ڈالتے ہیں، پھرا گر ابو بکر "معر یا عثمان کا قول موجود ہوتا ہے تو اس کی تقلید ہمیں محبوب ہوتی ہے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ إمام شافعی کتاب و سنت سے استدلال کرتے تھے، پھر إجماع صحابہ ہے، پھر صحابہ کے اقوال میں اختلاف کی صورت میں اس قول کو اِختیار کر لینے جوقر آن وسنت کے ساتھ ساتھ اِتصال میں قوی تر ہوتا۔ اور اگر کتاب و سنت کے ساتھ اِتصال میں قول کا قوی ہونا ان پر ظاہر نہ ہوتا تو خلفائے راشدین میں کے کم خلفائی کو خلفائی کا قول میں ہونا تا ہے، کے خلفائی کو خلفائی کو مقار بونا تے ، اس لئے کہ خلفائی کا قول عموم مشہور ہوجاتا ہے، نیز ان کے اقوال عاد میں مضبوط وقوی شار ہوتے ہیں۔

اوریمی مسلک إمام مالک کا ہے، چنانچے موَ طامیں انہوں نے بیشتر اَحکام میں صحابہ کرامؓ کے فناوی پر ہی اِعتاد کیا ہے۔اوریمی کیفیت اِمام احمدٌ کی ہے۔

اب ذراغور سیجے کدان ائمہ کرائے سے تو اس طرح کے صرح اقوال منقول ہوں، مگراس کے برخلاف اُصولین کا اِمام شافع گی صرح اقوال منقول ہوں، مگراس کے برخلاف اُصولین کا اِمام شافع گی کے ندہب جدید کے بارے میں یہ دعویٰ ندکور ہے کہ دہ قول صحابی کو جمت نہیں مانے ۔ اور ہم آپ کے سامنے ' الرسال' اور' الائم' ' سے ان کے ندہب جدید کے ناقل رہتے بن سلیمان کی روایت سے ان کا قول جدید نقل کر چکے ہیں جو اس بات کی قطعی ولیل ہے کہ اِمام شافع گی محابہ کرائم کے اقوال میں عدم اختلاف کی صورت میں مطلقا شاور اِختلاف کی صورت میں مطلقا کر ہے اور جمت ہمجھتے ہے۔

اسی طرح بعض اُ حناف کا بید وعویٰ ہے کہ اِمام ابو حنبفہ معانی کے قول کواس وقت نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ مسئلہ ایسانہ ہو جو سرف نقل ہی ہے معلوم ہوسکتا ہو، اِجتہاد سے نہیں۔ اور اس کو بحثیبت سنت کے اختیار کرتے ہیں، اِجتہادی قول کے طور پرنہیں۔

کیونکہ صحافی کے اجتہاد کووہ جمت قرار نہ دیتے تھے۔ اور حق بات وہی ہے جوہم نے امام ابو حنیفہ کے اقوال سے نقل کی ہے، بعد والوں کی تخریج سے نہیں۔''

## ایک شکایت:

گزشته سطور میں اہل علم کا مسلک واضح طور پرسائے آچکا ہے، اس بحث کوختم
کرتے ہوئے بینا کارہ آ نجناب سے بیشکایت کرنے میں حق بجانب ہے کہ آنجناب نے
اہل علم کے رائج مسلک کونظراً نداز کرتے ہوئے، اس مسئلے میں ابن حزم کے قول کونقل
کرنے پر اکتفا کیا، اور چونکہ بیقول آنجناب کے مسلکی ذوق سے اُقرب تھا، اس لئے
ساتھ کے ساتھ آب نے اپنا فیصلہ بھی سنادیا کہ:

" دوق وی ہے جو اِبن حرق نے کہا، یعنی اِجتہادات محابہ کوقر آن وصدیث کی طرف پلٹا یا جائے گا، موافق کی اِتباع اور خالف کی رَدِّ کی جائے گی۔ ہاں اِنقل روایت میں ان کا ثقد ہونا علائے اللِ سنت کے نزد یک مُسلَّم ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ آپ (یعنی یہ ناکارہ) اس کی تردید کی شاید ہی جرائت کر کیس۔"

اوّل تو آپ کوید بحث چیم نی بین چاہئے تھی، کیونکہ میری گفتگوتھلیہ محالی کے مسئلے سے متعلق تھی بی بیس میری گفتگوتواس بیل تھی کہ حضرات محابہ کرام محراط متعقم پرقائم سئلے سے متعلق تھی بی بیس میری گفتگوتواس بیل عرض کر چکا ہوں ... قرآن کر یم اوراً حادیث طیبہ کی دختر این کر یم اوراً حادیث طیبہ کی دوشن میں لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ اصل مسئلے سے ہٹ کر آپ نے ایک غیر متعلق بحث کیوں چھیڑ دی؟ علاوہ ازیں اگر آپ نے یہ بحث چھیڑی بی تھی تو اہل علم کے سیجے مسلک کو پیش نظر دکھ کر گفتگو کرنی چاہئے ہیں۔ لیکن آپ نے تبہا ابن حزم کم کا قول نقل کر کے اس پر جھانی دیت کی مہر بھی شبت کر دی۔ اس کی وجہ شاید ہیہ ہو کہ ابن حزم کی عبارت میں ۔ "فسوم میں خط نون ویصیبون"، "ان آباب کو قد اُخطا"، "کذب عمر فی تاویل ناوله" اور

"خطأ ابا السنابل" جیتے قبل الفاظ آگئے تھے، اور ان سے آنجاب کے ' ذوق قدرِ صحابہ'
کی سکین ہوتی تھی۔ اس لئے آپ نے اصل محث کوچھوڑ کر گفتگو کی ہم اللہ اپنے ذوق کی تسکین سے کرنا ضروری سمجھا، اور غریب ابن حزم کے کندھے پرخواہ مخواہ بندوق رکھ دی تاکہ آپ کا قاری ہے کہ آپ اپن طرف سے پھھ ہیں فرمارے، بلکہ جو پچھ کہ دہے ہیں ابن حزم کے کوالے سے کہدرہے ہیں۔ ابن حزم کے کوالے سے کہدرہے ہیں۔

ابن حزم م ك نظرية تقليد صحابي يرتنقيد:

حالانکہ اگر آپ نے حق وانصاف کی روشیٰ میں دونکتوں پرغور کیا ہوتا تو آپ کو صاف نظر آتا کہ اُئمہ اَربعۃ اور جماہیرِسلف ؒ کے مقالبے میں ابنِ حزمٌ کا نظریہ لاکقِ پذیرا کی نہیں اورعقل ووانش کے بازار میں اس کی قیمت دوکوڑی بھی نہیں۔

پہلا نکتہ .... تمام عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کی عالم سے شاذ و نادر کس مسئلے میں بھول چوک کا ہوجانا، اس کے علم فضل میں قادح نہیں، اور نداس کے ابتاع سے مانع ہے۔
کون نہیں جانتا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام، جو بالا تفاق معصوم ہیں، اُحیانا بھول چوک سے خلاف اُولی کا صدوران سے بھی ممکن ہے۔ (تاہم ان کی خصوصیت یہ کہ ان کو حصوصیت یہ کہ ان کو خطا پر بھی قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ وی اِلٰی فور اُنہیں اس پر متنب کردیتی ہو، اوران کی خطا کا، فی الفور تدارک کردیا جاتا ہے)۔ قرآن کریم ہیں حصرت داؤداور حصرت سلیمان کی خطا کا، فی الفور تدارک کردیا جاتا ہے)۔ قرآن کریم ہیں حصرت داؤداور حصرت سلیمان کی خطا کا، فی الفور تدارک کردیا جاتا ہے)۔ قرآن کریم ہیں حصرت داؤداور حصرت سلیمان علی نبینا وعلیما الصلام کے فیصلوں کا فیر کر تے ہوئے جو "فیفی شف نیا سُکینوں" فرمایا گیا ہے، اوراس کے ساتھ "وُ نگے۔ لا انگیا کہ شخصة وُ عِلْمَا" کا ارشاد آنجنا ہی نظر سے اور جمل نہیں ہوگا۔

"وقال الامام البخارى (ج: ٢ ص: ١١٠١): باب متنى يستوجب الرجل القضاء، وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ان لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنًا قليلًا ثم قرأ: "وَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكُمُا لِحُكُمُا لِحُكُمُا اللّهُ اللّه

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۹۲، مسلم ج:۲ ص:۲۷) ترجمه:... إمام بخاريٌ (ج:٢ ص:١١٠١) فرماتے ہيں: باب اس بارے میں کہ کوئی مخص عہدہ قضا کا کب مستحق ہوتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکام کواس بات کا یابند کیا ہے کہ دہ (فیصلوں میں )خواہش نفس کے تابع نہیں ہوں گے ،لوگوں سے خوفز دونہیں ہوں ہے، اور اس کی آیات کوشن قلیل کے بدلے فروخت نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: ( زجمه)''اور دا و داورسلیمان کو جب لگے فیصلہ کرنے کھیتی کا جھکڑا، جب روند کئیں اس کورات میں ایک قوم کی بحریاں ، اور سامنے تھا ہمارےان کا فیصلہ، پھر بچھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو،اور دونوں کو دِيا تَهَا بَم نِي عَكُم اور سَجِهُ ' (الانبياء: ٤٩،٤٨) تويبال الله تعالى في سليمان عليه السلام كى تعريف تو فرمائي ممر داؤد عليه انسلام كوملامت خہیں کی ،اورامحرانٹدنغالی ان دونوں کےمعالمے میں مذکورہ بات نہ فرماتا تویقینا تمام قاضی بلاکت کے مقام پرنظر آتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی تعریف اس کے علم پر فر مائی اور وُ وسرے کواس کے إجتهاد يرمعنه ورقرار ديابه

"انتما أنا بشتر وانته يأتينني الخصم، فلعل

اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کابیارشا دِگرامی بھی جناب کے پیش نظر ہوگا:

بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقبضي لبه، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها."

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۹۲، مسلم ج:۲ ص:۲۱ ص:۲۱ ص:۲۱ میں بول، میرے پال ترجمہ:... دیس بھی ایک انسان ہی ہون، میرے پال لوگ مقدمات لے کرآتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق وُ وسرے سے چرب زبان ہو، میں اس کوسچاسمجھ کر فیصلہ اس کے حق میں کرویتا ہوں، تو غور سے سنو! کہ اس طرح جس کو میں نے کسی وُ وسرے کا حق وِلا دیا تو یا در کھو! یہ آگ کا ایک کھڑا ہے، اب میا ہے تو اس کو لے لے اور جا ہے چھوڑ دے۔''

"وعند أبي داؤد (ج:٢ ص:١٣٤): انّي انما أقضى بينكم برأى فيما لم ينزل علىّ فيه."

ترجمہ:.. ''اور ابوداؤد (ج:۲ من:۱۳۷) میں بیالفاظ ندکور بیں: جب کسی معاملے میں مجھ پر دحی نازل نہیں ہوتی تو تمہارے درمیان فیصلہ اپنی رائے ہے ہی کرتا ہوں۔'' اور بیار شادِ نبوی بھی آپ کے علم میں ہوگا:

"اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر."

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۹۲، مسلم ج:۲ ص:۲۷) ترجمه:.. ' جب حاکم نے اپنے اِجتہاد سے فیصلہ کیا اور وُرست فیصلہ کیا تواس کے لئے دواجر ہیں،اورا گراس نے فیصلہ تواپنے اِجتہاد سے کیا تحراس میں خلطی ہوگئ تواس کے لئے ایک اجر ہے۔'' نیز متعدد مواقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ''لا اُحدی'' فرمانا،اور چند مواقع پر "اخبونی به جبویل انفا" فرمانا ہی جناب کومعلوم ہوگا۔الغرض! کمی مسئلے میں کسی عالم کا "لا ادری" کہنا، یا جواب میں چوک جانا اہلی عقل کے نز دیک اس کے علم وفضل کے منانی نہیں، نداس کے علم وفیم سے یکسر اعتما واُٹھ جانے کی دلیل ہے۔اس لئے ابن جزم کا یہ کہنا کہا یہ لیے لوگوں کی انتباع کیسے کی جائے جن سے ایک آ دھ مواقع پر خطا کا صدور ہوا مجض مشاغبہ ہے۔ جھے آنجناب جیسے کسی عاقل سے تو قع نہیں تھی کہ وہ ابن جزئم کے اس مغالطے کو مشاغبہ ہے۔ جھے آنجناب جیسے کسی عاقل سے تو قع نہیں تھی کہ وہ ابن جزئم کے اس مغالطے کو اگر سے گا اور صحابہ کرائم کے خلاف اسے اینے دلائل کی فہرست میں ٹائک لے گا...!

وُ وسرا نکته ... بيا مربھي سي عاقل سے پوشيده بيس كه ايك طالب علم اپنے زمانة طالب علمی میں بسااوقات بہت ہے امتخانی پر چوں میں چوک جاتا ہے، اور مشحن اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، تا آئکہ بیطالب علم اینے تعلیمی مراحل طے کرلیتا ہے اور اپنے نصاب کے اعلیٰ ترین امتحانات میں کامیاب ہوجاتا ہے، اور بطورِ مثال ایران وعراق سے ''سندِ إجتهاد'' حاصل كرنيتا ہے، اور علم وقفل كى بنا پراسے'' آيت الله العظليٰ' كے خطاب كا مستحق قرار دیا جاتا ہے،اب اگر کوئی شخص ان'' آیت اللہ'' صاحب کی زمانۂ طالب علمی کی غلطیوں کا حوالہ دے کرلوگوں کو بیہ باور کراتا پھرے کہ اس شخص کاعلم وفہم لائق اعتماد نہیں، و کیھو! اس نے فلال فلاں موقعوں پر غلطیاں کی تھیں ، اور اس کے اساتذہ نے اس کی فلاں فلال غلطيول كي نشاند بي كي تقيي ، اوراس بري "فيد أخيطاً" كافتوي صاور كيا تفا، پس بيصاحب جو'' آیت اللہ'' بنے پھرتے ہیں، جبان کے ماہراسا تذوان یر ''قد احطا'' کافتویٰ صادر کر چکے ہیں تو ان کے علم وفہم کا کیا اعتبار؟ ان کی اِنتاع و اِ قند اکس طرح جائز ہوسکتی ہے؟ اورعلمی مسائل میں ان کا قول اور ان کی رائے کس طرح لائقِ اعتماد قرار دی جاسکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ظاہر ہے کہ اس مخص کا بیہ برو پیگنڈا ہرعاقل کے نز دیک ایک اُحقانہ طر زِعمل کہلائے گا،اس لیئے کہ اہل عقل کے نز دیک زمانۂ طالب علمی کی بھول چوک اورغلطیوں کو نہیں ویکھا جاتا، بلکہاس کے فارغ کتخصیل ہونے پراس کے ناموراسا تذہ نے اسے جوسند فضیلت عطافر مائی اوراس کوجوخطا بات دیئے ان پر اعتماد کیا جا تاہے۔

ٹھیک ای طرح جاننا جا ہے کہ صحابہ کرامؓ مدرستہ نبوی کے طالب علم تھے،

مُعلّم انسانیت سلی الله علیه وسلم کوان کی تعلیم و تربیت اور اِصلاح و تدریب پرمن جانب الله علم مامور فرمایا گیا تھا، زمانه طالب علی میں ان حضرات سے اِمتحانی پرچوں میں به بھول چوک بھی ہوتی رہی ہوگی ، ان کے اُستاذِ مقدس و محتر مسیّد المرسین صلی الله علیه وسلم نے ان کی اِصلاح و تربیت بھی فرمائی ہوگی ، اوران کی خطا و اور افزشوں کی نشاندہ ی بھی فرمائی ہوگی ، لیکن بیسب ان کی طالب علمی کے واقعات ہیں، مگر مدر سیر نبوت کے بید با کمال طالب علم جب فارغ انتحصیل ہوکر نکلیتو ''خیرائمت'' کا تاج ان کے سر پر جایا گیا،''رضی الله عنه ، اور جب فارغ انتحصیل ہوکر نکلیتو ''خیرائمت'' کا تاج ان کے سر پر جایا گیا،'' رضی الله عنه ، اور مند ان کوعطا کیا گیا، '' اُخر جت الله اس' کی مند پارشاد ان کے لئے آراستہ کی گئی ، اور مدر نبوت کے ان با کمال شاگر دول کو پوری إنسانیت کے مرشد و مر بی اور معلم کے منسب پر فائز کیا گیا ، یہ حضرات محدرسول الله صلی الله علیہ و کم کے شاگر دِرشید اور تمام کو نبا کے استاذ اور معلم سے جوسندِ فضیلت عطاکی گئی ، اس اور معلم شخصے ان حضرات کو نبوت کے دار العلوم کی طرف سے جوسندِ فضیلت عطاکی گئی ، اس کے ایک دونمونے پیش کرتا ہوں :

"عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: كنا حلوسًا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم، فاقتدوا بالله ين بعدى، وأشار اللى ابنى بكر وعمر، واهتدوا بهدى عمّار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه."

(اخرجالتر ندی، جامع الاصول ج: ۸ ص: ۵۵۲)

ترجمہ:... دمضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے
روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ: ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے
ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلوم نبیس کہ اب
میں کتنا عرصہ تم لوگوں میں رہوں گا، تو میرے بعدتم دوصاحبوں ک
ابتاع کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عرشی طرف اشارہ فرمایا۔ اور عماری راہ سے مدابت یانا، اور جو پچھ عبداللہ

ابن مسعود (میری طرف ہے) بیان کریں اس کی تقید بق کرنا۔''

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالله ين من بعدى من أصحابى: أبى بكر وعمر، واهتدوا بهدى عمّار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. "(رواه الرّنه كي مخلوق صن ٥٥٨)

ترجمہ:.. ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میرے اُصحاب میں سے دوصاحبوں یعنی ابوبکر اور عمر کی اقتدا کرنا، عمار کی راہ سے ہدایت یا نا اور ابن مسعود کے طریقے کوتھا ہے رکھنا۔''

"عن عبدالله بن عسرو بن العاص رضى الله عنه منه ذكر عنده عبدالله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله، وسالم، ومعاذ، وأبى بن كعب. وفي رواية: استقر ءوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، فبدأ به، وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ، وأبى."

(عامع الاصول ج: ۸ ص: ۵۶۸)

ترجمہ: " حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنم الله عنم مردی ہے، ایک مرتبہ ان کے سامنے عبدالله بن مسعود کا تذکرہ ہوا تو کہنے گئے: میں تو ہمیشہ ہے ان کومجوب رکھتا ہوں ، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: قرآنِ کریم کو چار حضرات سے حاصل کرو، اور وہ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور اُئی بن کعب ہیں۔

اورایک روایت کےالفاظ بول ہیں کہ: قرآن پڑھنا جار

ے کیھو: ابنِ مسعود ہے، انہی کے نام ہے آپ نے اِبتدا فر مائی،
ابوحذیفہ کے غلام سالم ہے، اور معاذ ہے اور اُبی ہے۔''
اب ان کی اس بحیل اور سندِ فضیلت کے بعدا گرکوئی فخص ان کی زمانۂ طالب علمی
کی بھول چوک کا حوالہ دے کر ان کی اِ تباع ہے اِنسانیت کو برگشتہ کرنا چا ہتا ہے تو اہلِ عقل
کے نزدیک اس کا طرزِ عمل یا تو اس کی حدہ بڑھی ہوئی عقلیت کا مظہر ہے، یا اس کے بغض
وعناد کا آئینہ دار۔ بہر حال مدرسۂ نبوت کے با کمال فضلاء کے بارے میں اس کی بے رائے اہلِ عقل اللّٰ عقل کے نزدیک لائق اِنتھا۔ نبیس۔

حافظ ابن جن تم بہت بڑے آدی ہیں، علم وفضل کی بلند چوٹی پر فائز ہیں، اور یہ
ناکارہ ان کے سامنے طفلِ کمتب اور کودکِ نادان کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ نیکن حافظ ابن
حزت ہے۔ اپنے علم وفضل کے باوصف ۔ جہال اکا براُ مت سے الگ راستہ اِختیار کرتے
ہیں، وہال اکثر و بیشتر، اپنی بردھی ہوئی عقلیت و ذہانت کی بنا پر بھوکر کھاتے ہیں۔ زیرِ بحث
مسئلے میں ان کا خوکر کھانا بھی ان کے شذوذ کی نحوست ہے، اس لئے ان کے اِستدلال کا تیر
مسئلے میں ان کا خوکر کھانا بھی ان کے شذوذ کی نحوست ہے، اس لئے ان کے اِستدلال کا تیر
مسئلے میں ان کا خوک کے میں این جو مینہ کیا، اس کی مثال وہی ہے جو ہزرگوں
نے باوجود اس مسئلے میں ابن جزئم کی چوک پر جو مینہ کیا، اس کی مثال وہی ہے جو ہزرگوں
نے فرمایا ہے:

گاہ باشد کہ کودک ناداں بغلط ہر ہدف زند تیرے

حضرت ابوبكررضي الله عنه كي خطا كاوا قعه:

نامناسب ندہوگااگر یہاں اس واقعے کی وضاحت کردی جائے جس کے بارے میں ابن جزئم نے کہاہے کہ:"ان ابا بکو قلد اخطا فی تفسیر فسرہ" بیوا قعدی بخاری و صحیح مسلم میں درج ذیل الفاظ میں مروی ہے:

"ان رجـــــ اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الله! اني أرى الليلة في المنام ظلَّة تنطف السيمين والعسيل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلامن السماء الي الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلاثم أخذبه رجل آخر فعلاثم أخذبه رجل فانقطع به ثم وصل له فعلا. قال أبوبكر: يا رسول الله! بيأبي وأمي أنت والله لتدعني فلأعبر نهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبرها! قال أبوبكر: أما الظلَّة فيظلة الاستلام وأما البذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء الى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم ياخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذبه رجل آخر فيعلوبه ثم يأخذبه رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال: فوالله يا رسول الله! لتحدثني ما الذي أخطأت، قال: لا تقسیم!" (صیح بخاری ج:۲ ص:۱۰۴۳، صیحمسلم ج:۲ ص:۲۲۳) ترجمہ:..'' (حضرت ابن عمالؓ کا بیان ہے کہ ) ایک مخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر كہا کہ: بارسول اللہ! میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک سائیان ہے جس سے تھی اور شہد ئیک رہاہے ،اورلوگ اینے ہاتھوں سے اس

کو لے رہے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ اور میں نے ایک رسی آ سان ہے زمین تک ملی ہوئی دیکھی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر کی بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ اتو وہ رسی ٹوٹ گئی، اور پھر جڑگئی اور وہ بھی چڑھ گیا۔

ابوبکڑنے یہ کن کرعرض کیا: یارسول اللہ! میرے مال باپ
آپ پر فدا ہول! مجھے اجازت دیجے کہ میں اس خواب کی تجیر
وُوں۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بیان کرو! انہوں
نے کہا: وہ سائبان تو اسلام ہے، اور اس میں سے جو تھی اور شہد ٹیکٹا
ہے وہ قر آن اور اس کی حلاوت ہے، اور اس کے اُٹھانے والے
قر آن کے کم زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، اور جورتی آسان سے
زمین تک ملی ہوئی ہے وہ حق ہے، جواللہ تعالی نے آپ پر تازل فرمایا
ہے، ای کو تھا ہے رکھنے سے اللہ تعالی آپ کواوروہ بھی اور پر چڑھائے گا، اور پھر
آپ کے بعدا کے شخص اس کو پکڑے گا اور وہ بھی او پر چڑھ جائے گا، پھر
پھر ایک اور چھی اس کو پکڑے گا اور وہ بھی او پر چڑھ جائے گا، پھر
ایک اور چھی اس کو پکڑے گا تو وہ رہی ٹوٹ جائے گا، پھر
ایک اور چھی اس کو پکڑے گا تو وہ رہی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر
ایک اور چھی اور یہ بھر اے گا۔

یا رسول الله! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں،
فرمایے کہ میں نے ٹھیک تعبیر دی یا غلط؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا: کچھٹھیک دی، کچھ غلط! حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا: یا
رسول الله! آپ کو خدا کی قتم ہے جو میں نے غلط کہا ہے وہ مجھے
بنادیں۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! قتم نہ دو۔''

اس واقع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہے کیا خطا ہوئی تھی؟
آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود اس کی تصریح نہیں فرمائی ، اور شار صین حدیث نے اس
سلیلے میں متعدد اِحتمالات لکھے ہیں۔حضرت شاہ ولی الله محدث وہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس
خواب میں خلفائے راشدینؓ کی خلافت ِحقہ کی طرف جو اِشارہ تھا حضرت ابو بکر رضی الله عنه
نے اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ یہ تھی وہ خطا جس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔
جنانچہ شاہ صاحبؓ لکھتے ہیں:

" توله الحطات بعضاعلاء دروجه خطاسخها گفته اند الیکن آنچه بذین این فقیر مقرر شده آنست که مراد از خطا ترک تسمیه این خلفاء است بوجهی از استعاره بلفظ خطاتعبیر کرده شده ست ."

(ازالة الخفاج: اص: ٢٨)

ترجمہ:... "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "اخطأت بعضًا" کی علماء نے کی ایک وجوہ بیان کی ہیں ، گراس فقیر کے نزدیک صرف یہی خطااس میں ہوئی کہ خلفاء کے نام ذکر نہیں کئے ،اس کوبطور اِستعارہ خطا سے تعبیر فرمادیا۔"

## حضرت عمرضى الله عنه كى تأويل كاواقعه:

حافظ ابن حِن مَّ نے ''و محد اب عسر فی تاویل تاولہ فی الهجرة'' کے مہیب الفاظ ہے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی حقیقت بھی من کیجئے:

یدوا قدیمی بخاری وضیح مسلم میں ہے، خلاصداس کا بیہ ہے کہ مہاجرین جبشہ، حضرت جعفر اوران کے رُفقاء کی حبشہ سے واپسی فتح نیبر کے موقع پر ہوئی تھی، انہی مہاجرین میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ایک دن حضرت اساء ، اُمّ المؤمنین حضرت مصد اُل حضرت اساء ، اُمّ المؤمنین حضرت مصد اُل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی ) سے ملنے ان کے گھر آئی ہوئی تھیں ، است عصرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی صاحب زادی کے گھر آئے ، پوچھا: بیکون خاتون جیں؟ بیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی صاحب زادی کے گھر آئے ، پوچھا: بیکون خاتون جیں؟ بتایا گیا کہ: اساء بنت عمیس جیں ، حضرت عمر نے ان سے مزاحاً فرمایا:

"سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم."

ترجمہ:.. ''ہم ہجرت میں تم پرسبقت نے گئے،اس لئے

آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ہمار اتعلق تم نوگوں ہے زیادہ ہے۔'

اس پرحضرت اسائے بچڑ گئیں اور کہا کہ: ہرگز نہیں! تم نوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آ ہے تمہارے بھوکوں کو کھا تا کھلاتے تھے، ناوا قفوں کو تعلیم فرماتے تھے،
اور ہم دُوروراز کی پرائی سرز مین میں تھے،اور بیسب پچھاللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے تھا۔اور بخدا! میں کھا نانہیں کھا وُں گی،نہ پانی چیوں گی بیہاں تک ملیہ وسلم کی رضا کے لئے تھا۔اور بخدا! میں کھا نانہیں کھا وُں گی،نہ پانی چیوں گی بیہاں تک علیہ وسلم کی رضا کے لئے تھا۔اور بخدا! میں کھا نانہیں کھا وُں گی،نہ پانی چیوں گی بیہاں تک اکہ تمہاری اس بات کا رسول اللہ علیہ وسلم سے حضرت عرشی بات ذکری ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عرشی بات ذکری ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ليس باحق بى منكم وله والأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان."
( بخارى ج: ٢ ص: ٢٠٠٧، مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٣)

ترجمہ:..! "ان کا تعلق مجھ ہے تم لوگوں کی نسبت زیادہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ایک ہجرت نصیب ہوئی اور اے اہلِ سفینہ! تم لوگوں کو دو ہجرتیں نصیب ہوئیں۔"

حضرت عمر رضی الله عند کا بیارشاد که "جمیس انجرت میں سبقت نصیب ہوئی ،اس
لئے ہماراتعلق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ ہے "از راو مزاح تھا، آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس خاتون نے شکایت فرمائی تو ان کی دلجوئی کے لئے
فرمایا کہ عمر غلط کہتے ہیں، کیونکہ جن حضرات نے مکہ سے مدینہ کی طرف انجرت کی ، ان کو
ایک انجرت کا تواب ملا الیکن تم لوگوں کو دُہری انجرت کا تواب ملا کہتم نوگوں نے ایک بار
حبشہ کی طرف انجرت کی اور دُوسری بارو ہاں سے مدینہ کی طرف۔اس لحاظ سے تمہیں ان پر
ضیلت حاصل ہے۔

حافظ ابن ججرٌ لكهة بن.

"ظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، للكن لا يلزم منه تفضيلهم على الاطلاق بل من الحيثية المذكورة." (فق البارى ج: ٢ ص:٣٨٦)

ترجمہ:... 'بظاہراس سے ال کی نضیلت باتی مہاجرین پر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کی فضیلت ہر لحاظ سے لازم نہیں آتی بلکہ صرف ندکورہ حیثیت سے یہ فضیلت ہے۔''

حضرت عمرض الله عنه كا مقصد بيتها كرجمين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى معيت ورفافت كازياده موقع ملاء اس لئے جمار اتعلق آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے زياده ہے، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مہاجرين عبشه كى ولجوئى كے لئے فرمایا كرتم ہيں وُہرى ججرت كا ثواب ملاء اس لئے تہار اتعلق بھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے منہيں۔

کا ثواب ملاء اس لئے تہار اتعلق بھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے منہيں۔

ليجئے! اتنى بى بات تھى جس كو بنتگر بناكر چیش كيا عميا، اور اس سے بير "كليه" أخذ

کرلیا گیا که کسی مسئنے میں کسی سحانی کے قول کو نہ لیا جائے ،اس عقل و دانش کی دا د کون نہیں وے گا...؟

ابوالسنابل رضى اللّهءنه كاوا قعه:

حافظ ابن حزمؓ نے ابوالسناہل رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سبیعہؓ بنت حارث، سعد بن خولہؓ کے نکاح میں تھیں۔ حجۃ الوداع میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جبکہ ریہ حالمہ تھیں، شوہر کی وفات کے چندون بعد ان کے بیہاں بچے کی ولا دت ہوئی۔ چونکہ وضع حمل ہے ان کی عذت پوری ہوگئ تھی اس لئے انہوں نے عقد کا ارادہ کیا۔ حضرت ابوالسناہل بن بعلک ؓ نے ان سے کہا کہ: شابیہ ملک کا ارادہ کر رہی ہو؟ جب تک چار مہینے دس ون نہیں گزرجاتے تم عقد نہیں کر سکتیں۔ سبیعہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسئلہ دریا فت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضع حمل سے تہاری عدت یوری ہو چگی ہے، تم جا ہوتو عقد کر سکتی ہو۔ کہ وضع حمل سے تہاری عدت یوری ہو چگی ہے، تم جا ہوتو عقد کر سکتی ہو۔

(صیح بخاری ج:۲ ص:۸۰۲، صیح مسلم ج:۱ ص:۴۸۱)

سورہ بقرہ آیت : ۲۳۳ میں متوفی عنہاالزوج کی عدّت چار مہینے دی دن بیان کی گئی ہے، اور سورۃ الطّلاق آیت : ۲۳ میں حاملہ عور توں کی عدّت وضع حمل ذکر کی گئی ہے۔ مؤخر الذکر آیت میں چونکہ مطلقہ عور توں کا ذکر چل رہا تھا، جبکہ اقب الذکر آیت متوفی عنہا الزوج کے بارے میں ہے، اس لئے حضرت ابوالسنابل کے فتویٰ کی بنیاد بیتھی کہ انہوں نے اقب الذکر آیت کو حاملہ اور غیر حاملہ کے لئے عام رکھا اور مؤخر الذکر آیت کو مطلقہ عور توں کے ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق کی آیت : ۲۰ ("وَ اُولْنَتُ اللّا حَمَالِ اَ جَمُلُهُنَّ اَنْ بِعَضَعُنَ حَمَلُهُنَّ ") تمام حاملہ عور توں کو عام ساتھ مخصوص ہے ، خواہ مطلقہ ہوں یا متوفی عنہا الزوج ہوں ، اور سورۃ بقرہ کی محولہ بالا آیت غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ابوالسنابل ؓ نے جوفتوی دیا تھااس کی قوی بنیا دموجود

تھی، اور اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سبیعہ ﷺ کے قصے میں چار مہینے دس دن سے سبیعہ ﷺ کے قصے میں چار مہینے دس دن سے بل حالمہ متوفی عنہا الزوج کی عدت کے پورا ہوجانے کی تصریح نہ ہوتی تو شایدا کثر اہلِ علم وہی فتوی وسینے پرمجبور ہوتے جوابوالسٹا ہل ؓ نے دیا تھا۔

الغرض ابوانسنابل کے قصے میں زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا ہوئی، جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے إصلاح فرمادی۔اورجیسا کہ اُوپرذکرکرچکا ہوں، مجتہدا گر اِجتہاد میں خطا کر ہے تواس کوبھی ایک اَجرماتا ہے،اس لئے اس واقعے سے یہ اِستدلال کرنا کہ حجانی کی تقلید سے خیابیں ، یہ بات حافظ ابن حزم کی عقل میں ہی آسکتی ہے...! حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتوی :

یہاں آ نجتاب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی مبذ ول کرانا چاہتا ہوں۔ اوپر گزر چکا ہے کہ جس حاملہ عورت کا شوہر اِنتقال کرجائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالسناہل کے فتوی کے خلاف اس کے بارے میں یہ فتوی دیا کہ وضع حمل ہے ہیں کی عدت پوری ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوی کے بعد جمہور علمائے سلف اور انکمہ فتوی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوی کے مطابق فتوی دیا، کین حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوی کے مطابق فتوی دیا، کین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتوی وہی رہا جو ابوالسنائل نے دیا تھا، اور جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تھی۔ حافظ ابن جیور فتح الباری 'میں کا صحیح ہیں:

"وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: ان الحامل اذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضى عدة الوفاة، وخالف في ذلك على فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه أنها ان وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت الى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت الى الوضع، أخرجه سعيد بن

منصور وعبد بن حميد عن على بسند صحيح، وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة، ويقال انه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن اتباعه وفاق الجماعة في ذلك."

( فتح البارى ج: ٩ ص: ٣٥)

ترجمہ نیں 'جمہور علمائے سلف اور اَئمہ فتو کی کا قول ہے ہے کہ حالمہ عورت کا شوہر فوت ہوجائے تو وضع حمل کے ساتھ ہی وہ آزاو ہوجائے گی ، اور ای کے ساتھ اس کی عدت پوری ہوجائے گی ۔ حضرت علی کا فتو کی اس کے خلاف ہے ، چنانچہ ان کے فزد کی ایس عورت دونوں مدتوں میں سے بعد والی مدت تک عدت گزار سے ایس عورت دونوں مدتوں میں سے بعد والی مدت تک عدت گزار سے گی ۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو وضع حمل چار ماہ دس دن تک عدت گزار ہے گی ۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو وضع حمل چار ماہ دس دن تک عدت گزار ہے گی ۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو وضع حمل جا کہ اور اگر مذت نہ نہوگی ، اور اگر مذت نہ نہوگی ۔ کی ۔ حسل سے وہ آزاد نہ ہوگی ، اور اگر مذت نہ نہوگی ۔ کی ۔ حسل سے وہ آزاد نہ ہوگی ، اور اگر مذت نہ نہوگی ۔ کی ۔ حسل سے دہ آزاد نہ ہوگی ، اور اگر مذت نہوگی ۔ کی ۔ حسل سے دہ آزاد نہ ہوگی ان وضع حمل تک انتظار کر ہے گی ۔

حفرت علی ہے بیفتوی سعید بن منصوراور عبد بن جمید نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جیسا کہ اس واقع میں ذکور ہے۔ ابنِ عباس کا قول بھی یہی تھا، پھر انہوں نے اس قول سے رُجوع کرلیا اور ان سے اجہاع اُمت کے ابتاع کا منقول ہونا اس رُجوع کرلیا وران ہے اجہاع اُمت کے ابتاع کا منقول ہونا اس رُجوع کرلیا وران ہے۔''

حافظ ابنِ حجرٌ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوفتو کی نقل کیا ہے، شیعہ فد ہب کی متعدد مستند کتا ہوں اس سلسلے کی متعدد مستند کتا ہوں میں اس سلسلے کی متعدد روایات نقل کی میں اس سلسلے کی متعدد روایات نقل کی جیں، یہاں دوروایتی نقل کرتا ہوں:

" - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن

أبى جعفر عليه السلام قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرًا وليس عليها في الطّلاق أن تحد."

"٥- عبلتي بين ابيراهيم، عن أبيله، وعدّة من أصحابشا، عن سهل بن عباد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلي فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت فقضي أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وان شاوؤا أمسكوها فان أمسكوها ر قرو ا عليه ماله. " (الغروع من الكافي ج: ٢ ص: ١١٣، مطبوعة تبران) ترجمه:..'' ہم – زرارہ نے ابوجعفر سے قتل کیا، وہ فریاتے ہیں کہ: متوفی عنباز و جہا کی عدت دونوں مدتوں میں ہے آخر میں بوری ہونے والی ہوگی ۔ کیونکہ وہ جار ماہ دس دن تو (بہرحال) سوگ منائے گی، جبکہ طلاق کی صورت میں اس سوگ کا سوال ہی نہیں۔'' ترجمہ:..''۵-محمر بن قیس ابوجعفر سے روایت کرتے ہیں كەانبوں نے فرمایا: امیرالمؤمنین رضی الله عند کے سامنے ایک ایسی عورت كامقدمه آياجس كاشو هروفات يا چكا تھا اور وہ حامله تھى ،اس کے ہاں جار ماہ دس دن گزرنے سے قبل ہی ولا دت ہوگئ تواس نے ( كسى سے ) نكاح كرايا يكرآ يا في تقم فرمايا كه شوہراس كواين ے علیحدہ کردے اور آخری مرت بوری ہونے تک اس کو پیغام نکاح نہ جمعے، اس کے بعد اگر عورت کے اولیاء جابیں تو اس کا نکاح کردیں، اور روکنا (منع کرنا) چاہیں تو روک لیں۔ البتہ روکئے (منع کرنے) کی صورت میں اس مرد سے (مہر وغیرہ میں) لیا ہوا مال واپس لوٹا دیں۔''

ان روایات کی روشن مین "تهذیب الاحکام" اور "من لا یعصره الفقید" میں بھی اس کی روشن میں اللہ میں بھی اس کی روشن میں اس بھی اس برفتو کی دیا ہے:

"اذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا فعلتها أبعد الأجلين، ان انقضت أربعة أشهر وعشرًا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الأربعة أعشر وعشرًا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا."

(تهذيبالاكام نه: ۸ ص: ۱۵۰)

ترجمہ:... ''اور اگر متوفی عنها زوجها حاملہ ہوتو اس کی عدت دونوں میں سے بعد والی مدّت شار ہوگی ، یعنی اگر اس نے جار ماہ دس پورے کر لئے گر وضعِ حمل نہ ہوا تو اس کی عدّت وضعِ حمل ہوگی ، اور اگر جار ماہ دس دن گزرنے اسے بل ہی ولا دت ہوگی تو بھی اس کو جار ماہ دس دن تک عدّت میں ہی رہنا ہوگا۔''

" ا – روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:
والمحبلی المتوفی عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلین، ان
وضعت قبل أن تسمضی أربعة أشهر وعشرة أیام، وان
تنقض عدتها حتّی تمضی أربعة أشهر وعشرة أیام، وان
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أیام قبل أن تضع لم تنقض
عدتها حتّی تضع." (من لا بعضره الفقیه ج:۳ س:۳۲۹)
ترجم:..." عامله حس كا شوم فوت بوگیام، وه دونول من
ترجم:..." عامله حس كا شوم فوت بوگیام، وه دونول من
عددوالی مرت تک عرت من رب گی - اگراس كے بال جاراه

دس دن ہے قبل ہی ولا دت ہوگئی تو اس سے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی ، بلکہ وہ چار ماہ دس دن عدت میں رہے گی۔ اور اگر وضع حمل سے پہلے ہی چار ماہ دس دن پورے ہو گئے تو بھی اس کی عدت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وضع حمل نہ ہوجائے۔''

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابوالسناہل اس لئے لائق اعتاد نہیں رہے کہ انہوں نے اپنے إجتہاد ہے ایک فتویٰ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمادی تھی ، تو آنجناب کے نزدیک وہ بزرگ (حضرت علی رضی اللہ عنہ ) کیے لائق اعتماد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ صادر ہوجانے کے بعد اس کے خلاف فتویٰ ویے ہیں؟ یہ کیسا اندھیر ہے کہ اگر ایک صحابی کے اجتہادی فتو ہے کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرمادی تو وہ صحابی آنجناب کے نزدیک نا تا ہی اعتماد تھر ہے ہیں، اور دُوسرے صحابی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرمادی تو وہ صحابی آنجناب کے نزدیک فتوے کے خلاف فتویٰ صادر فرماتے ہیں، وہ صحابی آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے صرح کو فتوے کے خلاف فتویٰ صادر فرماتے ہیں، وہ آنے ہیں ۔ وہ کے نزدیک معصوم عن الخطا قراریاتے ہیں :

بسوخت عقل زحيرت كداي جدبوالعجميست

خیر بیتو ایک بخن گسترانہ بات تھی ، کہنا ہیہ ہے کہ جمہور اَئمہ فتو کی کے خلاف ابن حزم کا موقف غلط اور ان کا اِستدلال بے جان ہے۔

وُوسرى بحث: صحابه كرامٌ واجب الانتاع بين ،اس كفتى ولاكل:

آ نجناب نے تحریر فر مایا تھا کہ عقلی ونقلی دلاک اِ تباع صحابہ کے ثبوت کا ساتھ نہیں دستے نعلی دلاک اِ تباع صحابہ کے ثبوت کا ساتھ نہیں دستے نعلی دلائل کی فہرست میں قرآن کریم ، احادیث نبویہ اور اَ کابرِ اُست کے ارشادات آتے ہیں ،آیئے قرآن وسنت اور اِرشادات اکابر کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیں۔ اِ تباع صحابہ قرآن کریم کی نظر میں :

سب سے مہلے قرآن مجید کو لیجئے! قرآنِ کریم کی بہت ی آیات سے تصریحاً و تکویحاً صحابہ کرامؓ کا دُوسر ہے لوگوں کے لئے واجب الا تباع ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ان میں ے ایک آیت میں ' إختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم' میں نقل کر چکا ہوں ، جس میں صحابہ کرامؓ کے رائے کو ' سبیل المؤمنین' فرما کراس سے اِنحراف کرنے والوں کو جہنم کی وعید سائی گئی ہے۔ چارآ بیتی اُوپر ذِکر کر چکا ہوں ، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ صراطِ متنقیم بیر تھے ، اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ جو تحص' صراطِ متنقیم' پر چلنے کا خواہش مند ہو، اسے صحابہ کرامؓ کی پیروی کرنی ہوگی ، اور ان کے رائے پر چلنا ہوگا۔ یہاں مزید چند آیات نقل کرتا ہوں جن میں صحابہ کرامؓ کی پیروی کرنی ہوگی ، اور ان کے رائے پر چلنا ہوگا۔ یہاں مزید چند آیات نقل کرتا ہوں جن میں صحابہ کرامؓ کی اِنتاع کا صراحانی اِشارۃ تھی فرمایا گیا ہے۔

بها به بهی آیت:

قوله تعالى: "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَآءُ، آلا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنُ لَّا يَعُلَمُونَ" (البَّرة:١٣)

"وأسند ابن جريو (ج: اص: ۱۲۸) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والربيع بن أنس وعبدالرحمٰن بن زيد بن السلم، في قوله: "قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ" يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (ج: اص: ۵۰) "قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ" يعنون – لعنهم الله – أصحاب رسول الله امن السُّفَهَاءُ" يعنون – لعنهم الله – أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – رضى الله عنهم – قاله أبو العالية والسدى في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول ابن أنس وعبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم وغيرهم، وأخوج ابن عساكر في تاريخه بسند واه عن ابن عباس في قوله "امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ"

قال أبوبكر وعمر وعثمان وعلى كما في الدر (ج: ١ ص: ٣٠٠)."

ترجمه:... "اور جب کہا جاتا ہے ان کو: ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ ،تو کہتے ہیں: کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوتو ف۔ جان لو وہی ہیں بیوتو ف کیکن جانے نہیں۔"

(ترجمہ: شیخ الہندٌ)

اس آیت شریفہ میں منافقین کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے محابہ جسیا ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے جواب میں منافقین کا بیمقول نقل کیا عمیا ہے کہ کیا ہم ان بیوتو فوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ بیمنافق خود ہی احمق اور بیوتو فوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ بیمنافق خود ہی احمق اور بیوتو ف کیا چیز ہے؟

اس آیت شریفہ سے چندا مورستفاد ہوئے:

اق ل:..بسحابه کرام رضی الته عنهم کا ایمان کامل اور معیاری تھا، جس کے مطابق ایمان لانے کی منافقین کو دعوت دی گئی ، اگران کا ایمان ناقص یا مشتبه ہونا تو منافقین کو بیہ دعوت ہرگز ند دی جاتی کہ وہ اُسحابِ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورضی الله عنهم کے جبیبا ایمان لائیں ۔

دوم :... ایمان اور ایمانیات میں صیبہ کرائم کی اِ تباع واجب ہے، اور وہ تمام لوً۔ جو اِ بمان کے مدعی ہیں، ان کا فرض ہے کہ اپنے ایمان کا صحابہ کرائم کے ایمان کی کسوٹی پر امتحان کریں۔

سوم :...صحابہ کرائم کے حق میں گستا خیاں کرنا ، ان کو اُحمق و بے عقل کہنا اور ان کے بارے میں ناشا نستہ زبان استعال کرنا منافقوں کا وطیرہ ہے۔

چہارم ... جو محص صحابہ کرام کے حق میں زبان درازی کرے ق تعالیٰ شانہ کی جہارم ... جو محص صحابہ کرام کے حق میں زبان درازی کرے ق تعالیٰ شانہ کی جانب سے اس کو اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے، جو محص ان کو احمق کے، وہ عنداللہ خود احمق ہے، اور جو محص ان کو بے ایمان یا منافق کے، وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں خود ہے ایمان اور منافق ہے۔

اور منافق ہے۔ پنجم :... جولوگ صحابہ کرائم پر طعن کرتے ہیں ، ان کی یاوہ گوئی ، ان کی ہے منمی ، حقیقت ناشناس اور جہل مرکب کا نتیجہ ہے۔

دُ وسری آیت:

"قُولُوْآ الْمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ اِلْيُنَا وَمَآ أُنْزِلَ اِلْيُنَا وَمَآ أُنْزِلَ اِلْيَ اِبُرَاهِيُمَ وِاسُمَعِيْلَ وَاسُحَاقَ وَيَعُقُوبَ وَالْاسْبَاطَ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ، لَا نُفَرِقْ بَيُنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ. فَإِنْ امَنُوا بِمِثُلِ مَآ امَنَتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَائِسَمَا هُمُ فِي شَقَاقِ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ وَهُوَ الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ. " (البقرة:١٣١١) ترجمه:... ' ' تم كهدووكه بم ايمان لائ الله پراور جوار آلا بم پراور جوار آلا البيا بيم پراور إساعيل پراور إسحاق پراور يعقوب پر اور اس كی اولاد پر اور جو ملا موی كو اور عينی كو اور جو ملا دُوسر به بغيم برول كوان كرت كرت كی طرف سے، بم فرق نبیل كرت ان سب بغيم برول كوان كرت كی طرف سے، بم فرق نبیل كرت ان سب میں سے ایک میں بھی ،اور ہم ای پروردگار كفر مال بروار بیل سو اگر وہ بھی إيمان لاوي جس طرح تم إيمان لائے تو بدايت پائی انبول نے بھی ،اور اگر پھر جادی تو پھر وہ ی بیل ضد پر،سواب كافی انبول نے تيری طرف سے ان كوالله اور وی سے سفنے والا جائے والا۔"

پہلی آیت میں صحابہ کرام گو ایمانیات کے ایک جھے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور و مرس آیت میں فرمائی گئی ہے، اور و مرس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اہلِ کتاب اگرتم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت کو پالیس گے، ورنہ وہ شقاق و نفاق میں مبتلا رہیں گے، اور اللہ تعالی ان کے شر سے آپ کی کفایت فرمائیں گے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایمانیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان معیاری ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہدایت کوان کے جیسا ایمان لانے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، لہذا ایمان اور ایمانیات میں بھی صحابہ کرام کی اتباع شرطِ ہدایت ہے۔

تيسري آيت:

"وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّلَذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ مِإِحْسَانِ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنْبِ تَجُرِئُ تَحْتَهَا الْاَنُهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدُا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَمِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَعَلِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَنَّ فَي النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَنْ فَي النَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّه

ترجمہ:... "اور جولوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت لرنے والے اور مدوکر نے والے اور جوان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ ،اللہ راضی ہوان سے ،اور تیار کر ساتھ ،اللہ راضی ہوان سے ،اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچان کے نہریں ، رہا کریں انہی ہیں ہمیشہ ، یہی ہے بڑی کا میا بی ۔اور بعضے تمہار کروہ کے گنوار منافق ہیں اور بعضے لوگ مدینہ والے ، اُرْر ہے ہیں نفاق پر ، تو ان کو نہیں جانتا ،ہم کو وہ معلوم ہیں ،ان کو ہم عذاب دیں گے دوبار پھروہ لوٹائے جائیں گے ہوئے عذاب کی طرف ۔ " (ترجمہ: شخ الہند ) گھروہ لوٹائے جائیں گے ہوئے عذاب کی طرف ۔ " (ترجمہ: شخ الہند )

اوّل:...حضرات ِمهاجرین وأنصار میں ہے جوالسابقون الاوّلون ہیں ان سے غیرمشر وط طور پر جاروعدے فرمائے گئے :

ا:...الله تعالى ان سے ہميشہ كے لئے راضى ہوا۔

٢:...وه الله تعالى معراضي موئ\_

سن...ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کرر تھی ہیں۔

سم ...و وان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ان جار وعدوں کا حصول وہ عظیم الثان کا میابی ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی کا میابی کا تصور ناممکن ہے۔

دوم ... مہاجرین واُنصار کے علاوہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں ہے بھی یہی جاروعدے ہیں، مگراس شرط پر کہ بیلوگ حسن وخو بی اور اِخلاص کے ساتھ مہاجرین و انصار کی پیروی کریں۔اس سے واضح ہوا کہ بعد کی پوری اُمت پرمہا جرین واُنصار کی اِتباع بالإحسان لازم ہےاور بیان کی قبولیت عنداللہ کے لئے شرطِ اُعظم ہے۔

سوم:... و ورق آیت میں مہاجرین وانصار کوئی طب کر کے فرمایا گیا کہ تہمارے
گردو پیش کے دیہا توں میں پچے منافق ہیں اور پچھا اللّ مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جواپنے
نفاق میں پختہ کا رہیں۔حضرات مہاجرین وانصار کو مخاطب کر کے منافقین کی اطلاع دینا اس
امر کی دلیل ہے کہ السابقون الا قلون مہاجرین وانصار میں سے کوئی شخص منافق نہیں تھا۔
الغرض! اس آیت شریفہ میں آنے والی تمام اُمت پرمہاجرین وانصار کی پیروی
لازم کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اواجب الا تباع ہیں۔

چوهی آیت:

"كُنْتُمُ خَيُسرَ أُمَّةٍ أُخْسِ جَتُ لِلنَّاسِ تَسَامُرُوْنَ بِالْمَعُرُوُفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ"

(آلعمران:۱۱۰)

ترجمہ:...''تم ہو بہتر سب اُمتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں بھم کرتے ہوا چھے کا موں کا اور منع کرتے ہو کہ سے کا موں سے ، اور اِیمان لاتے ہواللہ پر۔'' (ترجمہ: شخ البندٌ)

اس آیت شریفه میں خطاب اوّلاً و بالذات ان صحابہ کرامؓ سے ہے جونز ولِ آیت کے وقت موجود تھے، اوران کی جارصفات ذکر فر مائی گئی ہیں:

ا:...ان کاسب سے بہتر جماعت ہونا۔

۲:.. بتمام انسانیت کی تعلیم و تربیت اور إصلاح و إرشاد کے لئے ان کابرو سے کار

لاياجانا\_

۳:..ان کا آ مر بالمعروف اورنائی عن المنکر ہونا۔
 سم:...اوران کا قطعی ویقینی مؤمن ہونا۔

چونکہ آیت شریفہ میں صحابہ کرائم کو'' خیرِ اُمت'' کا تاج پہنا کر انہیں پوری انسانیت کامرشدومر بی قرار دیا گیاہے،اس لئے ان کے بعد کے تمام لوگوں پران کے ارشاد کافٹیل واجب ہوگی۔

نیزان حفزات کوآمر بالمعروف اور نابی عن المنکر فرمایا گیا ہے،اس سے ثابت ہوا کہ ان حفزات نے جس چیز کا تھم دیا وہ عنداللہ''معروف'' ہے،اس لئے اس کی تغیل واجب ہے۔اورجس چیز سے ان حفزات نے منع فرمایا وہ عنداللہ''منکر'' ہے،اس لئے اس سے اجتناب واجب ہے۔

سردست انہی جارآ مات پر اکتفا کرتا ہوں جن میں صحابہ کرام کی اقتدا و ابتاع پوری اُمت کے لئے واجب کی گئی ہے،اور بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بعد کی اُمت کا کوئی عقیدہ و عمل صحابہ کرام کی اِبتاع کے بغیرلائق اِعتبار نہیں۔ اِبتاع صحابہ اُ اَحادیث نبویہ کی روشنی میں:

احادیث شریفه میں بھی صراحنا و اِشارۃ حضرات صحابہ کرائم کے ارشادات سے تمسک کا تھم فرمایا گیا ہے، یہاں چاراً حادیث زِکرکرتا ہوں: تمسک کا تھم فرمایا گیا ہے، یہاں چاراً حادیث زِکرکرتا ہوں: مہل بہل حدیث:

> "عن على قال: قلت: يا رسول الله! ان نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهى فما تأمرنى؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة.

(رواہ السطبرانی فی الأوسط ورجالہ موثقون من أهل الصحيح، مجمع الروائد ج: اس ١٤٥١) ترجمہ:... "حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر (آپ کے بعد) ہمیں کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجائے کہ اس ہیں اُمرونہی کا کوئی بیان پہلے سے موجود نہ ہو، تو آپ کا ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اس وقت فقہاء و عابدین سے مشورہ کرو، اور کسی ایک خاص محض کی رائے پڑمل پیرامت ہونا۔'

اس مدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام گا اجماع جمت ہے، چنانچہ حافظ نورالدین بیٹی نے اس مدیث کو' باب الاجماع'' کے ذیل بین نقل کیا ہے۔ دُوسری بات بیم معلوم ہوئی کہ اِجماع صرف فقہاء وعابدین کامعتبر ہے، غیر فقہاء اور اہلِ اہواء کے اقوال لائق اِلتفات نہیں ۔ تیسری بات بیم معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فقہاء و عابدین کے مشور ہے کے تتاج سے ، اور آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور خاص اس کی وصیت فرمائی تھی۔

دُوسري حديث:

"وعن أبى بردة عن أبيه قال: رفع يعنى النبى صلى الله عليه وسلم رأسه الى السماء وكان كثيرًا ممن يرفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابى فاذا ذهبت أنا أتى أصحابى ما يوعدون، وأصحابى أمنة لأمتى فاذا ذهبت أصحابى أتى أمتى ما يوعدون."

(روادمسلم بمڪلوة من:۵۵۳)

ترجمہ:.. 'حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے،
کہتے ہیں کہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف
اُٹھایا جیسا کہ اکثر آپ سلی اللہ علیہ وسلم (اِنظار وی ہیں) اپنا سر
مبارک آسان کی طرف اُٹھالیا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ: ستارے
آسان کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جس وقت بیستارے

جاتے رہیں گے تو آسان کے لئے وہ چیز آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔اور میں اپنے صحابہ کے لئے امن دسلامتی ہوں، جب میں اُٹھ جاؤں گا تو صحابہ اس چیز میں مبتلا ہوجا کمیں گے جوموجود مقدر ہے۔اور میرے صحابہ میری اُمت کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جب یہ ذنیا ہے اُٹھ جا کیں گے تو میری اُمت پروہ چیز آپڑے گی جوموجود مقدر ہے۔'

"قال في جامع الأصول (ج: ٨ ص: ٥٥٥): (أتى أصحابى ما يوعدون) اشارة الى وقوع الفتن، ومجئ الشر عند ذهاب أهل الخير، فانه لما كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه، فلما قد جالت الآراء واختلفت فكان الصحابة يسندون الأمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل أو دلالة حال، فلما فقد الصحابة قل النور وقويت الظلمة."

ترجمہ:... "صاحب جامع الاصول (جمہ من من من من من اللہ خیر کے اُنٹی اصحابی ما یوعدون" میں فتنوں کے ظہوراور اللہ خیر کے اُنٹی جانے کے باعث شریطینے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود شخص اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود شخص ان کوچھ راہ بتا تے رہے، گرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مخالف آ راء سامنے آ کیں اور اِختلاف رُونما ہوا، البت صحابہ کرام کسی مخالف آ راء سامنے آ کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا دلائے جبی چیش آ مدہ مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا دلائت حال ( تقریر ) سے راہ نمائی حاصل کرتے رہے، اور جب

صحابہ اُٹھ گئے تو نور (علم) مرہم ہوگیااورظلمت توی تر ہوگئی۔'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت اُ ہواء و بدعات سے پاک تھی، اس لئے امت کوعقا کدواعمال میں ان حضرات کے تقش قدم کی پیروی لازم ہے۔ تیسری حدیث:

"وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن."

(جناری ج: اص:۵۱۵، مسلم ج: ۲ ص:۳۰ مین رسی الله عنه ت ترجمه بین رسی الله عنه ت ترجمه بین رسی الله عنه ت روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر لوگ، میرے دور کے جیں، پھر جوان سے متصل ہوں گے، پھر دہ جوان سے متصل ہوں گے، پھر دہ جوان سے متصل ہوں گے۔ حضرت عمران کہتے جی کہ: مجھے یہ معلوم نبیں کر آ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنے دور کے بعد دواً دوار کا ذِکر فرمایا یا تین کا؟ - پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ (خواہ مخواہ) تنین کا؟ - پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ (خواہ مخواہ) متمیں کھا تیس گے، حال نکہ ان سے شم طلب نہ کی جائے گی۔خائن ہوں گے ، امانت دار نہ ہوں گے۔ نذریں مانیں گے، گر پوری نہ ہوں گے ، امانت دار نہ ہوں گے۔ نذریں مانیں گے، گر پوری نہ کریں گے،ان برموٹا یا چڑ ھا ہوگا۔''

به حدیث متواتر ہے اور متعدد صحابہ کرائم سے مروی ہے، ان میں سے چندا سائے

گرامی بیر بین:

(بخاری ج:۱ ص:۵۱۵،مسلم ج:۲ ص:۳۰۹) ان عمدالله بن مسعود (ترزری ج:۱ ص:۵۴ء عبدالرزّاق ج:۱۱ ص:۱۷۳۰ ٣:..عمر بن خطاب مندحمدي ج: اص: ١٩٠ مجمع الزوائد ص: ١٩) (صحیحمسلم ج:۲ ص:۳۰۹) سي ابو بريره (صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۱۰) هن...عائشه ۵:..بريده اسلمي (مجمع الزوائد ج:١٠ ص:١٩) ۲ز. نعمان بن بشير (العِناً) ے...انس (ايفاً) ۸:..همره بن جندب (الضاً) (بجع الزوائدج:١٠ ص:٢٠) 9ن..ابوبرز داسلمي (الينا) ٠١:...جعدين مبير ٥ اا:..جميله بنت اني جهل (الضاً)

رضى التعنهم الجمعتين

اس حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے علی الترتیب تین زمانوں کو "خیرالقرون" فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کا بہترین حصہ حضرات صابہ کرائے تھے۔ بیصدیٹ کو یا قرآن کریم کی آیت "کے نئے م خیسر اُمّیة" کی تغییر ہے۔ چونکہ صحابہ کرائے کی جماعت میں سب سے افضل حضرات خلفائے راشدین رضی الله عنهم تھے،اس لئے اس آیت وحدیث کی روشنی میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انبیائے کرام میلیم السلام کے بعد مصرت ابو بمرصدیق جیں،ان کے بعد مصرت عمران اور ان کے بعد حضرت علی رضی الله علی منی الله عنهم۔ صحابہ کرائے کے دور کو شخص صحابہ کرائے کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جماعت میں،انہذا جو شخص صحابہ کرائے کی جماعت میں کردی کو دور کو شخص صحابہ کرائے کی جماعت کے بعد حضرت علی منی اللہ عنهم۔ صحابہ کرائے کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جماعت میں،انہذا جو شخص صحابہ کرائے کی جماعت میں کردی کردی کے بعد کہ بعد کی اُمت کے لئے وہ مثالی نمونہ جیں،انہذا جو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس قدر پیروگ کے دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس کے دور کو سے کہ دور کو شخص صحابہ کرائے کی جس کے دور کو سے کہ دور کو سے کردر کو

## چونگی حدیث:

"وعن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. قال: فان لم تجد في سُنّة رسول الله صلى الله قال: أجتهد رأيى ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله."

(دواہ التومذی وابوداؤد والمدارمی، معکوۃ من ۱۳۳۳)

ترجمد ... ' حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے روایت

ہو کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کویمن (کاوالی بناکر)

بھیجا تو پو چھا کہ: جب مجھے کی معاطی افیصلہ کرنا پڑے تو کس طرح

کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا: کتاب الله سے ۔ پھر آپ نے پو چھا

کرد اگر اس کاهل کتاب الله میں نہ پاؤ (تو کیا کرو گے)؟ عرض کیا:

سنتِ رسول الله میں نہ پاؤ (تو کیا کرو گے)؟ عرض کیا: ای رائے سے

رسول الله میں نہ پاؤ (تو کیا کرو گے)؟ عرض کیا: ای رائے سے

اجتھا دکروں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھی کی دی اور فر مایا: اس الله ہی کے حد

اج جس نے رسول الله کے قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کے قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کے قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کے قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قاصد کو اس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کو قرش کرد ہا۔ "

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کما ب اللہ وسنت ِ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

صحابہ کرامؓ کے اِجتہادی فیصلے بھی جست ِشرعیہ ہیں ،اوران پررسول اللّمصلی اللّه علیہ وسلم کی مہرِ رضامندی شبت ہے۔

حضرت على رضى الله عنه كاارشاو:

"وسيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب الني غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض اللي غير البحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، وألزموا السواد الأعظم فان يد الله مع البحماعة، وايماكم والفرقة! فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب. ألا من دعا اللي هذا الشعار فاقتلوه، ولو كان تحت عمامتي هذا."

ترجمہ:... "بجھ سے متعلق دوگروہ ہلاکت میں بہتلا ہوں گے،ایک میری محبت میں صدیب بڑھ جانے والاگروہ کہ میری محبت ان کو گراہی میں بہنچادے گی، اور دُوسرا گروہ مجھ سے شدید بغض رکھنے والا کہ ان کو میر ابغض گراہی میں بہتلا کردے گا۔ اور بہترین لوگ وہ جی جو میرے متعلق اعتدال کی راہ پر ہیں (کہ نہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، نہ حبت میں غلق)، لہذا تم اس رَوْس کولازم پکڑ واور سوادِ اعظم کے ساتھ مسلک رہو، اللہ کی نفرت یقینا جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ باہمی اِفتراق سے بچتے رہو، کیونکہ ربوڑ سے ماتھ ہوتی ہے۔ باہمی اِفتراق سے بچتے رہو، کیونکہ ربوڑ سے بچٹے رہاں بُنی ہے، خروار! جو مخض بھی اس (افتراق کی) سمت بلائے اس کولل کر ڈالو، خواہ وہ میرے بھی اس (افتراق کی) سمت بلائے اس کولل کر ڈالو، خواہ وہ میرے اس علی اس کا میں ہو۔ "

حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کے زمانے میں فتنۂ ابنِ سبااور فتنۂ خوارج کی وجہ سے تمین فریق بن گئے تھے:

اوّل:...جوحبِ عِليٌّ مِين عَلوَ كركِ ان كوشِخينٌّ ہے افضل اور خليف بلافصل قرار ديتا تھا۔

دوم :...جوبغض علی کی بناپران کو نه صرف مقبولانِ اِلّٰہی کی فہرست ہے، بلکہ دائر ہُ اسلام ہے ہی خارج قرار دیتا تھا۔

اس ارشادِگرامی سے صحابہ وتا بعین کا جوحضرت کے ذیانے میں سوادِ اُعظم کا مصداق نصے ۔۔۔ لائقِ اقتدا ہونا واضح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد:

"وعن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بحن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمّة، أبرها قلوبًا، وأعسمقها علمًا، وأقلها تكلّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيّه، ولاقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى من أخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم."

(رواهرزين، مشكوة ص: ۳۲:

ہے کہ: جس فیم کوکسی کی اِقد اکر نی ہوتو ان حضرات کی اِقد اکر ہے جو وفات پا ہی ہیں، کیونکہ زندہ فیم فتنے سے مامون ہیں، یہ (لائق اِقد احضرات) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جواس اُمت میں سب سے افضل تھے، ان کے دِل سب سے زیادہ پا کیزہ تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، اور وہ سب سے ہڑھ کر تکلف سے بیخے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لئے اور اپنے دِین کو قائم کرنے کے لئے چن لیا تھا، ان کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے تعشی قدم پر ان کے بیچھے چلو، جہاں کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے تعشی قدم پر ان کے بیچھے چلو، جہاں کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے تعشی قدم پر ان کے بیچھے چلو، جہاں اور صراط متنقیم بر سے۔''

"وعن ابن مسعود قال: ان الله نظر فی قلوب السباد فاختار محمدًا صلی الله علیه وسلم فبعثه برساله وانتخبه بعلمه، ثم نظر فی قلوب الناس بعده، فاختار له اصحابًا، فجعلهم أنصار دینه ووزراء نبیه، وما رآه المؤمنون السمؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبیخا فهو عند الله قبیح." (مندالی داودطیالی ص۳۳) ترجمه: " حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کا ارشاد می الله علیه وسلم کرد: حق تعالی شانه نی بندول کےقلوب پرنظرفر مائی تو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کو ایت علی الله علیه وسلم کواپ علم کرمات می مدول الله علیه وسلم کواپ قلوب پرنظرفر مائی تو آپ میلی الله علیه وسلم کواپ علم کرمات می مدول الله علیه وسلم کے بعدلوگول کے قلوب پرنظرفر مائی تو آپ میلی الله علیه وسلم کے بعدلوگول کے قلوب پرنظرفر مائی تو آپ میلی الله علیه وسلم کے لئے صحابہ کرام کوچن لیا، اور ان کو دِین کے مددگار اور آب نی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے معابہ کرام کوچن لیا، اور ان کو دِین کے مددگار اور آب نی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے معابہ کرام کوچن لیا، اور ان کو دِین کے مددگار اور آب نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے معابہ کرام کوچن لیا، اور ان کو دِین کے مددگار اور آب نب کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے مداور کو مدرکار اور آب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے الله علیه وسلم کے لئے الله والد کاران کو دِین کے مددگار اور آب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے دیک کریم صلی الله علیه وسلم کی کاران کو دِین کے مددگار اور آب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی کاران کو دین کے مددگار اور آب خود کی کریم صلی کاران کی کریم صلی کارن کورین کے مددگار اور آب کورین کے مددگار اور آب کی کریم صلی کارن کی کریم صلی کارن کاران کی کریم صلی کارن کورین کے مددگار اور آب کی کریم صلی کارن کورین کے مددگار کارن کریم صلی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کارن کریم صلی کریم صلی کارن کریم صلی کریم کری

وزیر بنایا۔اورجس چیز کواہلِ اِیمان (بالا تفاق) اچھاسمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اچھی ہے، اورجس چیز کواہلِ اِیمان پُرا جانیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک پُری ہے۔''

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز كاارشاد:

"قبال: كتب رجل اللي عسمر بن عبدالعزيز يسأله عن القدر فكتب: أمّا بعد، أو صيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سُنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سُنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السُنّة، فانها لك باذن الله عنصسمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة الَّا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السُّنَّة انما سنها من قد علم ما في خلافها - ولم يقل ابن كثير من قبد عبليم- من البخيطية والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، فانهم على علم وقفوا، أو بيصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، بفضل ما كانوا فيه أولى، فان كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم اليه، ولئن قلتم انما حدث بعدهم ما أحدثه الا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فانهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا، وأنهم بين ذلك لعلمي هدى (ايوداؤو ج:٢ ص:٣٣٣)

مستقيم."

ترجمہ ... 'آیک مخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں خط لکھا، جس میں ان سے مسئلہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ نے حمہ وصلوۃ کے بعد تحریر فرمایا:

میں تم کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، اور اس کے معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی ،اوراس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی ،اوران بدعات کوترک کرنے کی جن کواال بدعت نے ایجاد کیا ہے، بعداس کے کہ اس مسئلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو پیکی ہے، اورلوگوں کواس کی ذ مہداری اُٹھانے سے سبکدوش کردیا گیاہے۔ پھر بہ بھی جان لو کہ لوگوں نے جو بدعت بھی ایجاد کی ہے اس کا حال ہے ہے کہ اس بدعت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی (آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم کي سنت کے ذریعے )اس بدعت ( کے باطل ہونے ) پر دلیل قائم ہوچکی ہے، یا اس کے بطلان کی مثال موجود ہے، کیونکہ جس ذات نے (بیعنی اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے ) سنت کو جاری کیا ہے اس کوعلم تھا کہ اس سنت کی خلاف ورزی میں کیاغلطی ، کیا لغزش ، کیا حماقت اور کیا ہے جا تکلف ہے؟ لہٰذاتم بھی اپنی ذات کے لئے اس طریق کو پیند کر و جوسلف صالحینٌ نے اپنے لئے پیند کیا، کیونکہ میدحضرات سیجے علم پرمطلع تھے، اور وہ مری بھیرت کی بنایران بدعات سے بازر ہے۔ بلاشبہ بیحفرات معاملات کی تهدیک چینچنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے، ادراس علم و بصیرت کی بنا ہر جوان کو حاصل تھی اس کے زیادہ مستحق بھی بتھے، پس اگر ہدایت کا راستہ وہ ہے جوسلف صالحین کے برخلاف تم نے اختیار

کیا ہے تواس کے معنی یہ ہوئے کہتم لوگ مدایت کی طرف ان حضرات ہے .. نعوذ باللہ ... سبقت لے گئے (اور یہ ناممکن اور باطل ہے)،اوراگرتم کہوکہ یہ چیزتو سلف صالحینؓ کے بعد پیدا ہوئی ہے،تو خوب سجھ لو کہ اس چیز کوانہی لوگوں نے ایجا د کیا ہے جوسلف صالحینٌ کے راستے سے ہٹ کرؤ وسرے راستے پر چل پڑے، اور انہوں نے سلف صالحینؓ ہے کٹ جانے کو اپنے لئے پیند کیا (اور یہی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے)، کیونکہ بیہ حضرات (خیر و ہدایت کی طرف) سبقت كرنے والے تھے۔انہوں نے زیر بحث مسلے میں اتنا كلام كرديا جوكافى ہے، اور انہوں نے اس كى اتى تشريح فرمادى جو وافى وشافی ہے۔ پس انہوں نے جو پھے فرمایا اس میں تفریط اور کمی کرنا کوتا ہی ہے، اور اس سے بڑھنا اور إفراط سے کام لینا بلاوجہ اپنے کو عاجز و بلکان کرنا ہے۔ چنانچہ کچھلوگوں نے سلف صالحینٌ کی تشریح و وضاحت میں تفریط اور کوتا ہی ہے کام لیا تو جفا کے مرتکب ہوئے، اور کچھ لوگوں نے تشریح ووضاحت میں سلف صالحین سے آ گے نکلنا جا ہا تو غلق میں مبتلا ہو محیحے ، اور پیرحضرات اِفراط وتفریط کے درمیان رہتے ہوئے صراط متقیم پرقائم تھے۔''

تبسری بحث: إتباع صحابة کے وجوب پر عقلی ولائل:

نقتی دلائل کے بعداً بعقل سلیم کی روشی میں غور سیجے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح مندرجہ بالا آیات واَ حادیث اور آٹار سے صحابہ کرائم کی اِ تباع کا ضروری ہوتا ٹابت ہے، اس طرح اِ تباع صحابہ عقلاً بھی ضروری ولازم ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ابوز ہرہ نے تمن عقلی دلائل ذکر فرمائے ہیں، یہ ناکارہ ان کے ذکر کردہ دلائل کو انہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہے، اس کے دیمر فرمائے ہیں، یہ ناکارہ ان کے ذکر کردہ دلائل کو انہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہے، اس کے بعد چوتھی دلیل ای طرف سے عرض کرے گا، وَ اللهُ الْمُو فِقُ اِ

"الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتملقوا عنه الرسالة المحمدية، وهم الذين سمعوا منه بيان الشريعة، ولذلك قرر جمهور الفقهاء ان أقرالهم حجّة بعد النصوص، وقد احتجّ الجمهور لحجية أقوال الصحابة بدليل من النقل، وأدلة من العقل، أما النقل فقوله تعالى: "وَالسِّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ" فان الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم وَرَضُوا عَنْهُ" فان الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم في هديهم أمرًا يستوجب المدح، وليس أحذ كلامهم على أنه حجة الا نوعًا من الاتباع، ولقد أحذ كلامهم على أنه حجة الا نوعًا من الاتباع، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أمان الأصحابي، وأصحابي، وأصحابي أمان المنتي لهم برجوعهم الى هديه النبوى الكريم.

#### وأما العقل فمن وجوه:

أوّلها:... أن الصحابة أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الاخلاص والعقل والاتباع للهدى النبوى ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامى الشرع، اذ هم رأوا الأحوال الى نزلت فيها النصوص، فادراكهم لها يكون أكثر من ادراك غيرهم، ويكون كلامهم فيها أجدر الكلام بالاتباع.

ثانيها:... ان احتمال أن تكون آراؤهم سنة

نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام التى بينها النبى صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها اليه صلى الله عليه وسلم لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك، ولما كان ذلك الاحتمال قائمًا مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع، لأنه قريب من القول موافق للمعقول.

تالثها:... انها ان أثر عنهم رأى أساسه المقياس، ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط اتباع رأيهم، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "خير المقرون قرنى الذى بعثت فيه" ولأن رأى أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم، اذ لو كان رأى مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم، واذا كان قد أثر عن بعضهم رأى، وأثر عن البعض الآخر رأى يخالفه، فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهم وذلك شذوذ في التفكير يرد على صاحبه، ولا يقبل منه."

ترجمہ: "محابہ کرام رضی اللّه عنہم، نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضررہے، انہوں نے آپ سے پیغام محمدی خود حاصل کیا، اور بیانِ شریعت بلا واسط آپ سے سنا، اس بنا پرجمہور فقہاء نے قرار دیا کہ نصوصِ شرعیہ کی عدم موجودگی میں صحابہ کے اقوال جمت بیں، جمہور نے صحابہ کے اقوال کو قتی ولائل ہی کی بنا پر جمت قرار بیں، جمہور نے صحابہ کے اقوال کو قتی ولائل ہی کی بنا پر جمت قرار

دیاہے۔ نفلی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:'' اور جو لوگ قدیم بین سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جوان کے پیرو ہوئے نیک کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے، اللہ سجانہ وتعالی نے ان لوگوں کی سے، اور وہ راضی ہوئے اس سے، اللہ سجانہ وتعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنھوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، لہذا ان کے طریقے کی پیروی ایسا معاملہ ہے جو قابلِ مدح ہے، اور صحابہ کے اقوال کو بطور ججت اختیار کرنا ہے ہی ابتاع کی ہی ایک صورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''میں اپنے صحابہ میری محابہ میری محابہ میری ایک کے امن وسلامتی کا فرریع ایک وقت قرار پائیں گے کہ امت ایک ایک محاب کی ایک کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبی ایان ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بیروی کی۔

#### اور نفتی دلائل درج ذیل ہیں:

ا:.. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین سخے، انہوں نے قرآن کے نزول کے مقامات ومواقع کو پیشم خود و یکھا، ان کو اِنتہائی اِخلاص، عقلِ سلیم اور تعلیم نبوی کی اتباع حاصل تھی، جس کی بدولت وہ مقاصدِ شرع کی معرفت پردُ وسروں کی بہنسبت زیادہ قدرت رکھتے ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اُحوال خود ملاحظہ کئے ہے جن کے بارے میں نصوص نے وہ اُحوال خود ملاحظہ کئے ہے جن کے بارے میں نصوص (کتاب وسنت) نازل ہوئیں، اس لئے ان کا ملکہ (قوت مدرکہ) کسی مقلد میں دُوسروں سے زیادہ ہوا، اور اس میں ان کا قول زیادہ کا کا تعیار قراریایا۔

۲:..اس کا بھی توی إختال ہے کہ ان کی آراء در حقیقت سنت نبوی (ہی کا بیان) ہو، کیونکہ اکثر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دہ اُ حکام کو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبیت کئے بغیر بھی فیان کر دہ اُ حکام کو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبیت کئے بغیر بھی فی کر کر دیا کرتے تھے، اور ان سے کسی نے اس کی تقریح طلب کرنے ویک کی ضرورت ہی نہ بھی ،اس اِ حتمال کے باوجود اگر ان کی رائے قیاس کی ضرورت ہی نہ بھی ،اس کی اِ تباع ہی بہتر ہوگی کیونکہ اس کا تول ہی موافقت عقل کے زیادہ قریب ہوگا۔

سند..اگران سے ایک رائے منقول ہوجس کی بنیاد قیاس ہو، اوراس کے بعد ہماری رائے قیاس ہی کی بنیاد پران کے خلاف ہوتو احتیاطات میں ہے کہ ان کی رائے کی اِ تباع کی جائے ،اس لئے بی سلی اللہ علیہ دسلم کا فرمان موجود ہے کہ: ''سب سے بہتر دور میری بعث والا زمانہ ہے' اوراس لئے بھی کہ ان میں سے ایک کی رائے این کی اہما عی رائے تھی کہ ان میں سے ایک کی رائے ہوتی ان کی اہما عی رائے تھی کہ والد تا اس کے مخالف ہوتی تو آ فار صحابہ گی تحقیق کرنے والے علماء کو معلوم ہوجاتی تھی ،اور اگر بچھ حضرات ہوتی تو آ فار صحابہ گی تحقیق کرنے والے علماء کو معلوم ہوجاتی تھی ،اور اگر بچھ حضرات سے ایک رائے منقول ہواور بعض دُوسرے حضرات سے ایک رائے منقول ہواور بعض دُوسرے حضرات خورج در حقیقت ان کے اجماع سے خروج کے مترادف ہوگا ، یہ گھری خروج در حقیقت ان کے اجماع سے خروج کے مترادف ہوگا ، یہ گھری عنی کے مترادف ہوگا ، یہ گھری عنی کے متحقی عقلی دلیل :

۔ حضرات ِصحابہ کرامؓ ہمار ہے محبوب ہیں ،اور محبوب کی اِقتدا وا تباع اہلِ عقل کے نز دیکے مُسلَّم ہے۔

ر ہا پہلامقدمہ، یعنی حضرات صحابہ کرام کی محبوبیت! توبیہ چندوجوہ سے ظاہر و باہر ہے۔

اقر جاں نثار وفدا کار تھے۔ ان کی نظرِ محبوب بمجبوب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ومحب اور جاں نثار وفدا کار تھے۔ ان کی نظرِ محبت نے ہمارے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آ راکوآ کینئہ قلب میں جذب کیا تھا۔ اس لئے ان سے محبت کا ہونا تقاضائے ایمان اور لازمہُ حب رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم – آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل ارشادِ گرامی میں ای مضمون کوا ہے کلام بلاغت التیام میں بیان فرمایا ہے:

"وعن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله! صلى الله عليه وسلم: الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضى أبغضهم، ومن أذاهم فقد آذى الله، ومن آذاى فقد آذى الله، ومن آذى الله فيو شك أن يأخذه."

دوم :...وہ حق تعالی شانۂ کے محب ومحبوب تھے، جیسا کہ "یُسجِبُّهُمْ وَیُسجِبُّوْنَهُ" سے اس کی تصریح فرمائی گئی ہے، گویاان کے ہربنِ موسے بیآ واز آر بی تھی: اے زہے جذب محبت من فدائے خوبیثین حسن الگند است برعثم ردائے خوبیثین چنانچون تعالی کاارشادہے:

"يَسَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنُ يُرُتَدُّ مِنْكُمُ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَسَالِي اللهُ بِنَقَوْمٍ يُسِجِبُهُمُ وَيُجِبُونَ أَ اَذِلَّةٍ عَلَى اللهُ بِنَقَوْمٍ يُسِجِبُهُمُ وَيُجِبُونَ أَ فَي سَبِيلِ اللهِ وَلَا اللهُ مِنْ يَسَبِيلِ اللهِ وَلَا اللهُ مُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ، وَاللهُ يَخَاهُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، ذَلِكَ فَصُلُ اللهِ يُوْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ، وَاللهُ وَالسِعْ عَلِينُمٌ. إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ امْنُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللّهِ مُؤْنَ وَهُمُ رَكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ يُونَ . وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ هُمُ الْعَلِبُونَ. " اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ يُونَ . وَمَنْ يَتَوَلَّ

(ILLIE: MOTE A)

ترجمہ:... 'اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گااپنے
وین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کے اللہ ان کوچا ہتا ہے اور وہ
اس کوچا ہے ہیں، نرم ول ہیں مسلمانوں پر، زبر دست ہیں کا فروں
پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام ہے۔ یہ
فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کوچا ہے گا، اور اللہ کشائش والا ہے
خبردار تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول اور جو إیمان
والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں ذکو قاور وہ عاجزی
کرنے والے ہیں، اور جوکوئی دوست رکھاللہ کواور اس کے رسول
کواور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پرغالب ہے۔''
کواور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پرغالب ہے۔''

چونکہ ایمان واِ ذعان ان کے جذرِ قلوب میں پیوست تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دِلوں میں سکینت نازل فر مائی اوران سے اپنی رضا مندی کا اِعلان فر مایا: "هُوَ الَّذِي الْمُؤْمِنِيْنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَوْ دَادُو آ اِيُسَائِسا مَعَ إِيْسَانِهِمْ، وَ اللهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ، وَكَانَ اللهُ عَلِيْسَا حَكِيْمًا. لِيُدْجِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَرُضِ، وَكَانَ اللهُ عَلِيْسَا حَكِيْمًا. لِيُدْجِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيُهَا، وَالْمُوْمِنِيْنَ فِيهَا، وَالْمُؤْمِنِيْنَ فِيهَا، وَالْمُؤْمِنِيْنَ فِيهَا، وَلَا لَهُ لَهُ وَلَا اللهُ فَوُزًا وَيُهَا، وَيُكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا وَيُكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ سَيِسَاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ سَيِسَاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ سَيِسَاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ سَيَسَاتِهِمُ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ سَيَسَاتِهِمُ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًا عَنْهُمُ اللهِ فَوْرَا

ترجمہ:... '' وہی ہے جس نے اُتارا اِطمینان دِل میں ایکان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ماتھ اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسانوں اور زمین کے ، اور اللہ ہے خبر وار حکمت والا۔ تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچ بہتی ہیں ان کے نہریں ، ہمیشہ رہیں ان میں ، اور اُتاروی ان پر ہے ان کی کرائیاں اور یہ ہماللہ کے اللہ کے دہری مراوملی ۔''

"لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عِنْ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمُ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَآلِهَمُ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَآلِهُمُ وَآلِهُمُ فَتُحَا قَرِيْبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ وَآلِهُمُ فَتُحَا قَرِيْبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا."
(الشِّحَامَا)

ترجمہ:... د تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب
بیعت کرنے گئے تجھ سے اس ورخت کے نیچ، پھرمعلوم کیا جوان
کے جی میں تھا، پھراً تاراان پر اِطمینان اور اِنعام دیاان کوایک فخ
نزد یک اور بہت غیمت جن کووہ لیں گاور ہاللہ ذیروست
عمت والا۔''
(ترجمہ: شخ الهذی ن کے فروا فی فلو بھی المحمیة المحمیة المحمیة المحمیة

حَمِيَّة الْمَجْهِلِيَّةِ فَالنَّوْلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ مِكْلِ مَهُم كَلِمَة التَّقُولَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاللهُ مِكْلِ مَهُم كَلِمَة التَّقُولَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاللهُ مِكْلِ مَهُم عَلِيمًا."

وَاهْلَهَا، وَكَانَ اللهُ مِكْلِ شَيء عَلِيمًا."

رافق الله مِكْلِ شَيء عَلِيمًا."

رافق الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ ال

(ترجمه: ﷺ الهندٌ)

سوم:... بحبت کا ایک منشامحبوب کے کمالات ہوتے ہیں، اور آنہیائے کرام ملیہم السلام کے بعد چیٹم فلک نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جاں نثار خدام جیسے صاحب کمال افراد نہیں دیکھے، اس لئے میہ حضرات اپنے ان کمالات ظاہری و معنوی کی بنا پر بھی ہمارے محبوب ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے علمی مملی، اخلاقی اور نفسیاتی کمالات کی شہادت دی ہے:

ترجمہ:...''اللّٰہ نے خرید نی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال ،اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت ہے، اڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں، وعدہ ہو چکااس کے ذہبے پر سچا توریت اور اِنجیل اور قرآن میں، اور کون ہے قول کا پورا اللہ ہے زیادہ؟ سوخوشیاں کرواس معاملے پر جوتم نے کیا ہے اس ہے، اور یہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، ہے ما کرنے والے میں میں کرنے والے کی کرنے والے کی بات کا اور منع کرنے والے کری بات کا اور منع کرنے والے کری بات کا اور مناظم کرنے والے ان صدود کے جو با ندھی اللہ نے، اور خوشخری سنادے ایمان والوں کو۔ ' (ترجہ فی البند البند اور خوشخری سنادے ایمان والوں کو۔ ' (ترجہ فی البند )

چہارم :... بید حضرات ہمارے عظیم ترین محسن ہیں کہ ہمیں اسلام و ایمان کی دولت انہی کے دَم قدم سے میسر آئی ،اور قیامت تک آنے والی اُمت کے نیک اعمال ان کے نام عمل میں درج ہیں۔

ان چار وجوہ سے ٹابت ہوا کہ صحابہ کرامؓ ہمار ہے مجبوب ومحترم ہیں ، اوران سے محبت رکھنالا زمیرا بیمان ہے۔

رہاؤوسرامقدمہ، بین محبوب کا مطاع ہونا! سو بیا ایک فطری اُمر ہے، جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ آدمی کو جس ہے محبت ہو، اس کے نقش قدم کو اُپنا تا ہے، ای کے اُطوار و عادات سیکھتا ہے، اور بقد رِمحبت اس کے رنگ میں رنگین ہوجا تا ہے۔ ہر چند کہ بید چیز نہصر اُف فطری و و جدانی ہے، بلکہ محسوس و مشاہد بھی ہے، تا ہم اگر نقل ہے بھی اس کی تا ئیدلانا ضر دری ہوتو سنئے اِحق تعالی شانۂ فر ماتے ہیں:

"فَلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحَبِبُكُمُ اللهُ وَيَغُفِو لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (آل مران:٣١) وَيَغُفِو لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (آل مران:٣١) ترجمه: الرحم محبت ركھتے ہواللہ كی تو ميرى راه چلو، تا كرم سے اللہ اور بخشے والا چلو، تا كرم سے اللہ اور بخشے والا مهريان ہے۔"

اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کوخل تعالیٰ شانہ ہے محبت کا دعویٰ ہے ان کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِتباع کرنی جا ہے ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِتباع کرنی جا ہے ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِتباع درحقیقت اِطاعت اِلٰہی ہے، اسی بنا پراس کے بعد فرمایا:

"قُلُ اَطِيهُ عُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَانُ تَوَلَّوا فَانُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ ا

ترجمہ: '' تو کہہ جھم مانواللہ کااوررسول کا، پھراگر اعراض کریں تواللہ کی محبت نہیں ہے کا فروں ہے۔' (ترجمہ: شیخ البندٌ) الغرض! محبت مستلزم اِنتاع ہے، اور اِنتاع خداوندی کی کوئی شکل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِنتاع کے بغیر نہیں ، لہذا مدعیا نِ محبت ِخداوندی کو اِنتاع نبوی لازم ہے۔ ادھرآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل." (رواه احمد والترمدي وابوداؤد والبيهقي في شعب الايمان، وقال الترمدي: هذا حديث حسن غريب، وقال النووى: اسناده صحيح، كذا في المشكوة ص: ٢٢٧)

ترجمہ:... ' إنسان اپنے دوست كے طور طريق اپناليتا ب،اس لئے ہر مخص اس كا خيال ركھ كدكيے انسان كو آپنا دوست بنار ہاہے۔''

جب بدونول مقدمات ثابت ہوئے، لینی صحابہ کرام گامحبوب ہونا، اور محبوب کا مطاع ومقدا ہونا، اور محبوب کا مطاع ومقدا ہونا، تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم ہمارے لئے واجب الانتاع ہیں۔

اہلِ محبت کے لئے تو یہ دلیل مقنع ہے، لیکن حضرات شیعہ اس کوشاید ہی قبول فرما کمیں ، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اوّل تو صحابہ کرامؓ لائقِ احترام ومحبت نہیں ، بالفرض ہوں بھی تو محبوب کی اطاعت ان کے نزدیک ضروری نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اور حضرات حسنین رضی التدعنیم سے بے بناہ محبت کا دعویٰ رکھنے کے باوجودان کی صورت و
سیرت ان محبوبول سے کوئی میل نہیں کھاتی عوام کا تو کیا کہنا!ان کے مجتمدین تک کوہم نے
معقر اللمعیة دیکھا ہے، حالانکدواڑھی منڈانا اور کٹانا ان اکابر کی سنت نہیں بلکدوورقد یم
کے مجوسیوں کا وطیرہ ہے۔ چنانچ کسریٰ شاوابران کے دوقا صد جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم
کی خدمت میں آئے تھے، ان کی موجھیں بڑھی ہوئی اور داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں،
آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کود کھے کرفر مایا:

"...... وقال: ويلكما من أمركما بهاذا؟ قَالاً: أَمْرِنَا بِهِـٰذَا رَبِّنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: للكن ربّي أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربعي. " ( بحارالانوارازعلامه ماقرمجلسي ٢٠:٥ ص:٣٩٠) ترجمه:..: ' تمهاري ہلاكت ہو! تمهيں ايسا كرنے كاتھم كس نے دیا؟ انہوں نے جواب دیا: ہمارے زب یعنی کسری نے ہمیں سہ (داڑھی منڈانے اور موچیس بڑھانے کا ) تھم دیا ہے۔ رسول اللہ سکی الله عليه وسلم نے فرمايا: ليكن ميرے رَبّ نے تو مجھے اپني داڑھي برُ هانے اورا بی موجیس کانے کا حکم فر مایا ہے۔'' خیراس قصے کو چھوڑ ہے ! گفتگواس میں تھی کہ آنجناب نے فرمایا: "إحرام سحابة سے إتباع سحابة مطلقا ندكس عالم نے ٹا بت کیا ہے اور نہ عقل وُقل اس کا ساتھ دیتے ہیں۔'' اس نا کارہ نے ثابت کیا ہے کہ ا کابراہل فتویٰ ،صحابہؓ کے اقوال کو ججت سمجھتے ہیں اور بیر کہ قرآن کریم ، احادیث نبویہ ، آثارِسلف ہے بھی ٹابت ہے اور دلائل عقلیہ

ہے بھی…!

### بحث دوم: حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سی اور شیعہ عقبیدہ

#### آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفیہ ۲۳ ہے آپ نے شیعہ اور صحابہ کی مشہور بحث چھٹری ہے، بید معاملہ واقعی بہت نازک اور حساس ہے، اور جننی قلیج دونوں فرقوں کے در میان اس لا یعنی بحث سے پیدا ہوئی ہے، کس وُوری بحث سے پیدا ہوئی ہے، کس وُوری بحث سے پیدا ہوئی ہے، کس وُوری بحث سے پیدا نہیں ہوئی۔ آپ غالبًا اس حقیقت کو خداق سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں شیعہ فرقے کے وہی نظریات ہیں جو آکا بر علیائے اہلی سنت کے ہیں، ان میں چنداں فرق نہیں۔'

سب جانتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے نظریات کے درمیان آسان و زمین کا فاصلہ اورمشرق ومغرب کا بُعد ہے۔اس لئے آنجناب کے اس فقرے کو اہلِ سنت ہی نہیں بلکہ اللِ شیع بھی مٰداق ہی مجھیں سے۔

صحابه كرام كے بارے ميں الملِسنت كے نظريات:

معرات صحابہ کرامؓ کے بارے میں اکابر اہلِ سنت کے نظریات ان کی کتب عقائد دغیرہ میں مدوّن ہیں، چنانچہ إمام أعظم الوصنیف رحمہ اللہ کے رسالے''الفقہ الاکبر'' میں ہے:

"أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر الصديق رضى الله عنه، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بس عفان ثم على بن أبي طالب

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، غابرين على الحق ومع الحق، ولا نذكر الصحابة الا بخير."

(شرح فقدا کبر ص:۸۵۲۷)
ترجمه:... "رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد تمام
إنسانوں میں سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر
عثان بن عفان، پھرعلی بن ابی طالب، رضی الله عنهم ، بیسب حضرات
میشہ حق پر رہے اور حق کے ساتھ درہے، ہم ان سب سے محبت رکھتے
ہیں، اور صحابہ کرام گاؤ کر خیر کے سوانہیں کرتے۔''
عقیدہ طحاویہ میں ہے:

"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبراً من أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم الله بالنحير، وحبّهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان." (عقيرة طحاويه ص:١٢)

ترجمہ:.. ''اورہم رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الندعلیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الندعنیم سے محبت رکھتے ہیں ، ان میں سے کی کی محبت میں إفراط وتفر يطنبيں کرتے ، اور کسی صحابی سے براء ت اِختیار نہیں کرتے ، اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی الندعنیم سے بغض رکھے اور ان کو نرائی سے یاد کر ہے ، اور خیر کے سوا ان کا ذکر نہیں کرتے ، ان سے محبت رکھنا دِین و اِیمان اور اِحسان ہے ، اور ان کے موان سے ، اور ان سے بینغض رکھنا کے رفعنا ن اور طغیان ہے۔''

"ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّلًا لأبي بكرِ الصديق رضي الله عنه تفضيــكلا له، وتقديمًا على جميع الأمّة، ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عند، ثم لعلى بن أبى طالب الله عند، ثم لعلى بن أبى طالب رضى الله عند، ثم لعلى بن أبى طالب رضى الله عند، وهم الخلفاء الراشدون والأثمّة المهديون."

(عقيرة طحاور ص:۱۲)

ترجمہ:... "اور ہم رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے بعد خلافت کوسب سے پہلے حضرت ابو برصدین رضی الندعنہ کے لئے ثابت کرتے ہیں، ان کوساری اُمت سے افضل اور سب سے مقدم سجھتے ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی الندعنہ کے لئے، ان کے بعد حضرت عمر اُن خطاب رضی الندعنہ کے بعد حضرت عثمان رضی الندعنہ کے لئے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی الندعنہ کے لئے، اور یہ چاروں اکابر حضرت علی بن ابی طالب رضی الندعنہ کے لئے، اور یہ چاروں اکابر خلفائے راشد بن اور ہدایت یافتہ اِمام ہیں۔'

"وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنّة، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم: أبوبكر، وعمر، وعشمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبدالرحمان بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمّة، رضى الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه و ذرياته فقد برى من النّفاق."

(عقيدة طحاويه ص:۱۳،۱۳)

ترجمہ:... "اور جن وس حضرات کا نام لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت وی، ہم ان کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر، جنت کی شہادت ویتے

ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برخل ہے۔ ان عشرہ مبشرہ کے اُسائے گرامی ہیہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح، جو اس اُمت کے امین ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم۔

اور جو محص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنهم ، اُز واجِ مطہرات رضی الله عنهن اور ذُرّیت طاہرہ سے حسن عقیدت رکھے وہ نفاق ہے کری ہے۔''

اہلِ سنت کی تمام کتبِ عقائد میں یہی اُصول اِجمالاً وتفصیلاً ندکور ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان الدعلیم ہے محبت رکھی جائے ، ان کے بارے میں زبانِ طعن وراز ندکی جائے ، ان میں سے کسی کی تو ہین وتنقیص ندکی جائے ، ان کے عیوب تلاش ندکئے جا کمیں ، بھلائی کے سواان کا ذِکر ندکیا جائے ، ان کے باہمی مراتب وفضائل کا کاظر کھا جائے ، خلفائے اَر بعد رضی اللہ عنہم کوعلی التر تیب افضل سمجھا جائے ، پھرعشر ہمشر ہ کو بھراہل جد بیبہ کو ، وعلی طندا۔

# صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ:

اہل سنت کے برکس اہل تشیع کے ندہب کی بنیادہی بغض صحابہ پر قائم ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ عبداللہ بن سبا ملعون نے '' وصایت علی'' کا عقیدہ اِیجاد کر کے طعن صحابہ کا دروازہ کھولا اور اہل تشیع نے این سبا کی اس تلقین کو لیے با ندھ لیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعدا مت کے اِمام برحق حضرت علی تھے، جن کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے لئے نامز دفر مایا تھا، لیکن صحابہ نے نص نبوی سے اِنحراف کر کے حضرت ابو بکر "کو خالف کر کے حضرت ابو بکر "کو خلیفہ بلافصل بنالیا، اور حضرت علی کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔ اس لئے آنخضرت صلی القد علیہ طلیفہ بلافصل بنالیا، اور حضرت می کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔ اس لئے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے آنکھیں بندکرتے ہی تین چار کے سواباتی تمام صحابہ ... نعوذ باللہ ... مرتد ہوگئے تھے۔

ا ہل تشیع کے بینظر بیات ان کی مستند کہا ہوں میں موجود ہیں اور زبان زوخاص وعام ہیں۔ چند روایتیں یہاں نقل کرتا ہوں :

" اسم المسلام قال: كان النّباس أهل رِدَّة بعد النّبيّ صلى الله السلام قال: كان النّباس أهل رِدَّة بعد النّبيّ صلى الله عليه و آله اللّ ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذرّ الغفاريّ وسلمان الفارسيّ رحمة الله وبركاته عليهم."

(روضتكاني عليهم."

ترجمه:... "حنان بن سدیدای والدین الله کریم سلی الله علیه وسلم کے بعد تین الله علیه وسلم کے بعد تین اوم باقر "فرمات بین که بین کریم سلی الله علیه وسلم کے بعد تین آ دمیوں کے سوا باتی سب مرتد ہوگئے تھے۔ بین نے پوچھا: وہ تین کون تھے؟ فرمایا: وہ تین آ دمی بیہ تھے: مقداد بن اسود، ابوذ رغفاری اورسلمان فاری۔ "

" حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيشى، عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالرحيم القصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: انّ النّاس بفزعون اذا قلنا: انّ النّاس ارتدوا، فقال: يا عبدالرحيم! انّ النّاس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه و آله أهل جاهليّة."

(روض كافي حدم) جاهليّة."

ترجمہ:.. "عبدالرحیم قصیر کہتا ہے کہ: میں نے امام باقر" سے کہا کہ: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ تن کر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ إمام نے فرمایا کہ: اے عبدالرحیم! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رحذت کے بعد لوگ جا ہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے۔" "٣٥٦ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندى، عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عشمان، عن أبى جعفر الأحول، والفضيل بن يسار، عن زكريًا النقاض، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس صاروا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بمنزلة من اتبع هارون عليه السلام ومن اتبع العجل."

ترجمہ:.. '' ذرکر یا نقاض کہتا ہے کہ: میں نے اِمام باقر" کو بیہ ہوئے سنا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ دآلہ کے بعد لوگوں کی دو قسمیں ہوگئی تھیں، ان میں پچھ تو وہ تھے جو ان لوگوں کی مثل تھے جھوں نے ہارون علیہ السلام کی بیروی کی ،اور پچھ دہ تھے جھوں نے .
گوسالہ برستی کی ۔''

مطلب بیر که حضرت ابو بکررضی الله عنه... نعوذ بالله...سامری کا گوساله نظے، جن حضرات نے ان ہے بیعت کی ، وہ گوسالہ پرست نظے۔

"عن حمران قال: قلت لأبي جعفر (ع) ما أقلنا؟ لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، قال: فقال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال: قلت: بلي! قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا اللا (وأشار بيده) ثلاثة."

ترجمہ:.. ' حمران کہتا ہے: میں نے إمام باقر" سے کہا کہ: جماری تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اگرا کیک بکری پرجمع ہوجا کیں تواسے بھی ختم نہیں کر پاکیں گے۔ إمام نے فرمایا: میں تخفیے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا: ضرور! فرمایا: مہاجرین واُنصار، تین کے

سواسب حلے گئے ۔''

شیعہ، قرآن ہے بڑھ کران سپائی روایات پر ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں، چنانچہ علامہ با قرمجلسی لکھتے ہیں:

" واعتقاد ما در برات آنست که بیزاری جوینداز بت بائے چہارگانه بینی ابو بکر وعمر وعثان ومعاویه، وزنان چہارگانه بینی عائشہ وحفصه و ہندوائم الحکم، وازجمیع اشیاع وا تباع ایشاں، و آنکه ایشاں برترین خلق خدا اند، و آنکه تمام نمی شود اقر اربخدا ورسول وائمه گربه بیزاری از دشمنال ایشاں ۔ "

ترجمہ:.. 'اور تبراک بارے میں ہاراعقیدہ یہ ہے کہ چار بنوں سے بیزاری اِختیار کریں ، یعنی ابو بکر وعمر وعثان و معاویہ سے ، اور چارعور توں سے بیزاری اِختیار کریں ، یعنی عائشہ ، هفسه ، ہنداور اُمّ الحکم سے ، اور ان کے تمام پیروکاروں سے ، اور بید کہ یہ لوگ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر تھے ، اور یہ کہ خدا پر، رسول پر اور اُمّ ہر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان وُشمنوں سے بیزاری اِختیار نہ کریں ۔''

ای بحث میں آ گے چل کر لکھتے ہیں:

'' درتقریب المعارف روایت کرده که آزاد کرده حضرت علی بن حسین علیه السلام از آنخضرت پرسید که مرا برتو حق خدمتی مست،مراخبرده از حال ابو بکروعمر، حضرت فرمود، برده کا فر بودند، و بر کهایشان رادوست دار کا فراست ب

والینماً.....روایت کرده است کدا بوحمزه ثمالی از آنخضرت از حال ابو بکر وعمرسوال کرد، فرمود که کا فرند، و هر که ولایت ایشال را داشته باشد کا فراست، و درین باب احادیث بسیار است، و در کتب متفرق است، واكثر در بحارالانوار ندكوراست.''

(حق اليقين ص:۵۲۲)

ترجمہ:.. ' تقریب المعارف میں روایت کی ہے کہ إمام علی بن حسین کے آزاد کردہ غلام نے حضرت سے پوچھا کہ: میرا آپ کے ذیح تی خدمت ہے، مجھے ابو بمروعمر کے حال کی خبرد ہجئے! حضرت نے فرمایا کہ: دونوں کا فریتھے، اور جوشخص ان سے محبت رکھے وہ بھی کا فریے۔

نیز روایت ہے کہ ابوحمز ہ ثمالی نے حضرت سے ابو بکر وعمر کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ: کا فر ہیں ، اور جوشخص ان سے دوئ رکھتا ہووہ بھی کا فر ہے۔

اوراس ہاب میں بہت سی احادیث ہیں جو کتابوں میں متفرق ہیں ،ان میں ہے اکثر'' بحارالانوار'' میں مذکور ہیں۔'' ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

''مؤلف گوید که اگرنیک تامل کنی میدانی که فتنه ہائے که دراسلام بہم رسید وظلمہائے که برابل بیت رسالت واقع شد ہمداز برعنها وفتنه ہاو تدبیر ہائے ایں منافق بود۔'' (حق الیقین ص:۲۳۳) برعنها وفتنه ہاو تدبیر ہائے ایں منافق بود۔'' (حق الیقین ص:۲۳۳) ترجمہ:''مؤلف (مُلَّا باقر مجلسی) کہتا ہے کہ:اگرخوب غور کرو گے تو جان لو گے کہ اسلام میں جتنے فتنے بر پاہوئے ہیں اور المل بیت رسالت پر جوظلم ہوئے ہیں وہ سب اس منافق (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کی بدعتوں ،فتنوں اور تدبیروں کا نتیجہ ہیں۔'' رضی اللہ عنہ بعد لکھتے ہیں:
اس کے تین صفح بعد لکھتے ہیں:

طعن وكفروصلالت وخطائے ابو بكر وعمر وعثمان ورفقاء واعوان اليثال بـ'' (حق اليقين ص:٢٣٦)

ترجمہ:... ''کسی عاقل پرخفی ندر ہا ہوگا کہ بیہ قصہ کی اعتبار سے ابو بکر وعمر وعثمان اور ان کے اُعوان و اُنصار کے طعن و کفر اور صلالت وخطا پرشتمل ہے۔''

"حیات القلوب" جلد دوم کے باب ۵ میں آنخضرت سلی التّدعلیہ وسلم کی اولا دِاَ مجاد کا ذِکر ہے، اسی میں بیذ کر بھی آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنی دوصاحب زادیاں معزمت رُقید اور حضرت اُمّ کِلتُوم رضی اللّه عنها کیے بعد دیگر ے حضرت عثان رضی اللّه عنه کو بیاد دی تھیں ، اس کے حاشیہ میں علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں:

'' واضح ہو کہ مخالفین شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عثان مسلمان نه ہوتے تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی ووبیٹیوں کو ان ہے تزویج نہ کرتے۔ یہ اعتراض چندوجوہ کی بنایر باطل ہے۔ اوّل میہ کہ حضرت کا اپنی ما خدیجیاً کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ تزوت کرنا ممکن ہے قبل اس کے ہو کہ خدا نے کا فروں کو بیٹیاں دینا حرام قرار دیا ہو۔ چنانچہ باتفاق مخالفین زینب کو مکہ میں ابوالعاص سے تزویج فرماديا تها، جبكه وه كافر تها-اس طرح رُقيه اوراً مّ كلتُوم كومخالفين ميس شہرت کی بنا ہر عتب اور عتیق پسران ابولہب سے تزویج فرمایا جو کا فر ہتھے،قبل اس کے کہ عثمان سے تزویج فرما ئیں۔ وُ وسرا جواب یہ ہے کہ عثان کے مسلمان ہونے میں اس وقت جبکہ حضرت نے این بیٹیوں کوان سے تزوت کے فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر چہ انہوں نے آخر میں امیرالمؤمنین کےنص خلافت سے انکار کیا اور وہ تمام کام کئے جوموجب کفر ہیں ،اور کا فراور مرتد ہو گئے ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیجے ہے، کہ وہ لوگ منا فقوں میں داخل ہتھاور

خوف اور لا مج کے سبب بظاہر اسلام کا اِظہار کرتے تھے، کیکن ماطن میں وہ کافر تھے، اور خداوند عالم نے مصلحتوں اور حکمتوں کی بنایر آنخضرت کو میم و یا تھا کہان کے ظاہری اسلام برحکم جاری کیا کریں، اورطهارت اورمنا كحت اورميراث وغيره تمام أحكام ظاهري ميسان كومسلمانول كے ساتھ شريك ركھيں \_لہذا آ بخضرت كسي حكم ميں ان کومسلمانوں ہےا لگنہیں کرتے تھے،اوران کےنفاق کاا ظہارنہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ خاصہ و عامہ نے روایت کی ہے کہ آنخضرت نے ان کی تالیف قلب کے لئے عبداللہ بن اُنی برنماز جنازہ برحی جو نفاق میں مشہور تھا، تو اگر عثان کو دُختر دے دی اس بنا پر کہ ظاہر میں وہ مسلمانوں میں داخل تھے،تو بیاس پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ باطن میں کا فرنہ تھے،اوران کی تالیف قلب اوران سے بٹی لینااوراین بٹی ان کودینا دین اسلام کی تروت اور کلمہ جن کے بلند و رواج دینے میں نهایت درجه دخل رکھتا تھا۔اوراس میں بہت ی صلحتیں تھیں جوغور وفکر كرنے والے كى صاحب عقل بريوشيدہ بيس ہے۔ اگر سركار دوعالم ان کے نفاق کا اظہار فرماتے اور ان کے ظاہری اسلام کو قبول نہ فر ماتے تو تھوڑے سے کمز ورا ورغریب لوگوں کے سوا حضرت کے یاس کوئی نہ رہ جاتا، جبیبا کہ آنخضرت کے بعد اُمیرالمؤمنین کے ساتھ جاراً فراد کے علاوہ نہرہ گئے تھے۔''

(ترجمه حيات القلوب ص: ١٥٨- ٨٤٢)

اللّ تنتیع کی نکتہ آفرینیوں کی واد دِیجے! بتایا جار ہاہے کہ آنخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم جانے سے کہ تخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم جانے سے کہ حضرات ابو بکر وعمر وعثان رضی اللّه عنهم .. بعوذ باللّه ... کا فرومنا فتی سے ،اس کے باوجود شیخین رضی اللّه عنه ای صاحب زاد یوں سے عقد فر ما یا اور حضرت عثان رضی اللّه عنه کو کے بعد دیگرے ابنی دوصاحب زادیاں بیاہ ویں ،ابیا کیوں کیا؟ اس لئے کہ اسلام انہی کے بعد دیگرے ابنی دوصاحب زادیاں بیاہ ویں ،ابیا کیوں کیا؟ اس لئے کہ اسلام انہی

تین حضرات کے دَم قدم ہے پھیل رہا تھا، بیتین بزرگ ندہوتے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، لا حَولَ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، لا حَولَ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، لا حَولَ وَلا فُوةَ إلا بِاللهِ فرما ہے ! اس ہے بڑھ کرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین و تنقیص کیا ہوگی ... ؟ اور اس ہے بہتر حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی مدح وستائش کیا ہوگئی ہوگئی ہے کہ ان اکا بر کے وجود کو خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ''مدار اسلام'' قرار ویا جائے ... ؟

اہل شیع کے ممدوح صحابہ کا حال:

اورجن تمن چارحضرات کوائل تشیع نے اپنے فتوی ارتداد سے معاف رکھا تھا، آل سباک تصنیف کردہ ردایات کی روشن میں ان کا حال بھی دیکھے لیجئے: شیخ کشی روایت کرتے ہیں:

عن أبى بكر الحضرمى، قال: قال أبو جعفر (ع) ارتد عن أبى بكر الحضرمى، قال: قال أبو جعفر (ع) ارتد الناس الا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد، قال: قلت فعمّار؟ قال: قد كان جاض جيضة، ثم رجع، ثم قال: ان اردت الله لم يشكّ ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فانه عرض في قلبه عارض انّ عند أمير المؤمنين (ع) اسم الله الأعظم لو تكلّم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا، فلبّب وجئت عنقه حتى تركت كالسلقة فسر به أمير المؤمنين (ع) فقال له: يا أبا عبدالله الأذا من ذاك بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى اللا أن بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى اللا أن يتكلّم فمر به عثمان فأمر به، ثم أناب الناس بعد فكان يتكلّم فمر به عثمان فأمر به، ثم أناب الناس بعد فكان اوّل من أناب أبو ساسان الأنصارى وأبو عمرة وشتيرة وشتيرة

وكانوا سبعة، فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين (ع) الله هؤلاء السبعة. " (رجال شيء روايت تمبر:٢٢)

ترجمه ... "ابو بكر حصرى كهتا ہے كه المام جعفر نے فرمايا كه: تنین افراد کےعلادہ باقی سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، تین افرادیہ ہیں: سلمان ، ابوذ رغفاری اورمقداد - میں نے کہا: عمار؟ فرمایا: ایک دفعہ تو وہ بھی منحرف ہوگئے تھے، لیکن پھرلوٹ آئے۔ پھر فر مایا: اگرتم ایسا آ دمی دیکھنا جا ہے ہوجس کوڈ رابھی شک نہیں ہوااوراس میں کوئی چیز واخل نہیں ہوئی تو وہ مقداد تھے۔سلمان کے دِل میں مدخیال گز را کہ أمير المؤمنين كے ماس تواسم أعظم ہے، اگر آپ اسم أعظم ير هودي تو ان لوگوں کو زمین نگل جائے (پھر کیوں نہیں پڑھتے؟) وہ ای خیال میں تھے کہ ان کا گریان پکڑا گیا اور ان کی گردن نانی گئ، یہاں تک کہ ایس ہوگئ جیسے اس کی کھال تھینج لی گئ ہو، جنانچہ أميرالمؤمنين ان كے ياس ہے گزر ہے تو فرمايا كه: اے ابوعبداللہ! بیای خیال کی سزاہے، ابو بمرکی بیعت کرلو۔ چنانچے انہوں نے بیعت كرنى - باقى رے ابوذر! تو أمير المؤمنين نے ان كو خاموش رہنے كا تحكم ديا تھا، مگر وہ خاموش رہنے دالے كہاں تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ كے معالمے میں کسی کی ملامت کی بروہ نہیں کرتے ہے۔ بس عثان ان کے باس سے گزرے تو ان کی پٹائی کا تھم دیا، پھر پچھ لوگ تا سب ہوگئے، سب سے پہلے جس نے توب کی وہ ابوساسان انصاری، ابوعسر واورهتیر و تنهے،تو به سات آ دمی ہو گئے ، پس ان سات آ دمیوں کے سواکسی نے امیر المؤمنین کاحق نہیں پہچانا۔''

لیجے ! شک وٹر قرد سے صرف ایک مقدادؓ بیجے ، عمارؓ پہلے منحرف ہو گئے تھے، بعد میں لوٹ آئے ، یعنی وہ بھی مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہوئے ،سلمانؓ کے دِل میں بھی شبہ پیدا ہوگیا تھا، جس کی ان کوسزا ملی ، اور اُبوذرؓ کو اُمیر المؤمنین نے سکوت کا تھم فر مایا تھا ،گروہ نافر مانی کرتے تھے ،اس بناپر کہا گیا ہے کہ:

"ما بقى أحد الا وقد جال جولة الا المقداد بن الأسود فان قلبه كان مثل زبر الحديد."

(رجال کشی،روایت نمبر۲۲)

ترجمہ:...''مقداد کے سواکوئی بھی باتی ندر ہا، جوایک مرتبہ اِدھراُ دسرنہ بھاگا ہو، ہاں!مقداد کا دِل لوہے کے مکروں جیسا تھا۔'' ایک مقدادٌ باقی نیچے تھے،اب ان کے بارے میں بھی سنئے!

"" - عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان! لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد! لو عرض علمك على لكفر."

(رجال کشی، روایت نمبر:۲۳)

ترجمہ:... "ابویصیر کہتا ہے کہ: میں نے إمام صادق " کو فرماتے ہوئے سنا کہ: رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ:

اے سلمان! اگر تیراعلم مقداد کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کافر
ہوجائے ،اوراے مقداد! اگر تیراعلم سلمان کے سامنے بیش کیا جائے ۔

تو وہ کا فر ہوجائے۔''

بیتوشکر ہے کہ مقدادؓ اورسلمانؓ کے دِل کی حالت ایک وُ وسرے کومعلوم نہیں تھی ، ور نہ نتیجہ کفر کے سوا کچھ نہ تھا۔

" من جعفر عن أبيه قال: ذكرت التقية يوما عند على (ع) فقال: ان علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله." (رجال ش، روايت نمبر: ٣٠)

ترجمہ:..''امام جعفرائے والدے نقل کرتے ہیں کہ ایک ون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تقیہ کا ذِکر آیا تو فرمایا کہ: اگر ابوذر کو سلمان کے قلب کی حالت معلوم ہوجائے تو ان کوفل کرڈالیں۔'

اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین چارحفرات بھی اپنے دِل کا بھید آپس میں کسی کو نہیں بتاتے تھے؟اس کا نہیں بتاتے تھے۔ رہا یہ عقدہ کہ وہ دِل کا بھید کیا تھا جوا یک دُوسر کونہیں بتاتے تھے؟اس کا حل یہ ہے کہ وہ بظاہر حفرت علی ہے موالات رکھتے ہوں گے، مگر دِل میں خلفائے خلافہ ہے علاقہ سے عقیدت و محبت اور موالات رکھتے تھے، چنا نچہ حفرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا خلفائے شان کی اللہ عنہ کا خلفائے شان کو مدائن کا گورز بنایا خلفائے شان کو مدائن کا گورز بنایا تھا،اس وقت سے حفرت علی ہے دورتک بیدائن کے گورز چلے آتے تھے،اس حالت میں قلام میں ان کا وصال ہوا۔

(ترجہ حیات القلوب ج:۲ میں ۱۱ دوم اللہ ہوا۔

ای طرح حضرت ممارین یا سررضی الله عنه بھی حضرات خلفاء سے موالات رکھتے ہے، چنانچے حضرت ابو بکررضی الله عنه کے زمانے میں انہوں نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ بیامہ میں شرکت فرمائی ، اور ۳۱ ہیں حضرت عمررضی الله عنه نے ان کو کوفہ کا گورز بنا کر بھیجا ، اور ان کے ساتھ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کومعلم ووزیر بنا کر بھیجا تھا ، اور الل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا :

"أما بعد: فانى بعثت اليكم عمارًا أميرًا وعبدالله بن مسعود مُعلِمًا ووزيرًا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيعوا لهما، واقتدوا بهما."

(الاصابه ج:۲ ص:۳۶۹، الاستیعاب برحاشیه اصنه مهنه ۱۲۹) ترجمه:... میں تمهارے پاس عمار کو آمیر، اور عبدالله بن مسعود کومعتم و وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، بید ونوں بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے برگزیدہ اُصحاب میں شار ہوتے ہیں ،سوان کا حکم مانو اوران کی اِقتدا کرو۔''

الغرض! جن بزرگوں کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ وہ اِرتداد سے محفوظ رہے، وہ مجفوظ رہے، وہ مجفوظ رہے، وہ مجفوظ رہے، وہ مجمل استے خلفاء سے موالات رکھتے تھے، اور انہوں نے عہد ہے اور مناصب بھی قبول فرمائے، غالبًا ان کی بہی قبی کیفیت تھی، جس کی بنا پر شیعہ روایات میں کہا گیا ہے کہ اگرا یک کے دِل کا حال وُ وسرے کومعلوم ہوجا تا تو اس کوئل کر دیتا، یا کا فرہوجا تا۔

حضرت عباسٌّ اورابن عباس:

حفرت عباس منی الله عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عم محترم ہے،
آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کو "صدو ابسی" فرماتے ہے، یعنی "میرے والد کے شل" و مفرت عمرضی الله عندان کے توسل ہے استہ قاء فرماتے ہے، جبیہا کہ محجے بخاری میں موجود ہے۔ ان کے صاحب زادے حضرت عبدالله بن عباس منی الله عنها کوشیعہ حضرات ، حضرت علی منی الله عنه کا شاگر دِ خاص بجھتے ہیں، کیکن شیعہ راویوں نے حضرت عباس اوران کے علی منی الله عنه کا شاگر دِ خاص بجھتے ہیں، کیکن شیعہ راویوں نے حضرت عباس اوران کے

جلیل القدرصاحب زاوے کوبھی معانے نہیں کیا۔رجال کشی میں ہے کہ نفیل بن بیار کہتا ہے کہ میں نے اِمام باقر'' کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ:

> "قال أمير المؤمنين (ع): اللهم العن ابني فلان وأعمم أبصارهما كما عميت قلوبهما."

(رجال شي ،روايت نمبر:۱۰۲)

ترجمہ:... '' حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کہ:ا ہے الله! فلال کے دونوں بیٹول (عبدالله بن عباس اور عبیدالله بن عباس) پر لعنت فرما اور ان کی آئکھول کو اُندھا کردے، جبیبا کہ ان کے دِل اندھے ہیں۔''

مین نضیل بن سار کہتا ہے کہ: میں نے إمام باقر" سے سنا کہ میرے والد (إمام زین العابدینؓ) فرماتے تھے کہ: قرآنِ کریم کی دوآ بیتیں عبداللہ بن عباسؓ کے باپ (حضرت عبابؓ) کے بارے میں نازل ہوئیں:

> ریماً به پرکی آیت:

"ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا."

ترجمه:...''اور جوشخص اس دُنیا میں اندھا ہو، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا ،اورزیادہ گمراہ '' دُ وسری آیت:

"ولاینفعکم نصبحی ان آردت أن أنصح لکم."
(رجال ش، روایت نمبر ۱۰۳۰)
ترجمه:... (ورتم کونفع نہیں دے گی میری نصیحت، اگر میں تمہاری خیرخوائی کرنا چا ہوں، اگر اللہ تعالی تم کو گراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔"

بید دونوں آیتیں کا فروں کے بارے میں ہیں،لیکن طرفہ تماشاہے کہ إمام ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر چسیاں کررہے ہیں۔ شیعہ راوی میکھی بتاتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت عبدالله بن غیال کو بصرہ کا گورنرمقرر کیا تھا، بیدحضرت بصرہ کے بیت المال کا سارا مال سمیٹ کر مکہ چلے گئے ، اور حضرت علیؓ کا ساتھ جھوڑ گئے ، مال کی مقدار دو لا کھ درہم تھی ، حضرت عليٌّ كويد إطلاع ملى تو منبرير بييه كررون ليكه اورفر ماياكه: " رسول الله صلى الله عليه وسلم کے چیازاد بھائی کا باوجودان کی قدرومنزلت اورعلم فضل کے بیحال ہے، تو جولوگ ان ہے کم مرتبہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟''اس کے بعد دُعا قرمانی کہ:''اےاللہ! میں ان ہے اُ كَمَا كَيا بُول، پس مجھےان ہے راحت دےادر مجھےانی طرف قبض کرلے۔'' پھرحضرت علیؓ نے ابن عباسؓ کو ایک زور دار خط لکھا ، اور ان کو بڑی غیرت دِلا کی ، مگر انہوں نے ایک پیر بھی لوٹا کرنہ دیا، بلکہ حضرت علی کو جواب میں لکھا کہ: '' جتنا رویبہ میں نے لیا ہے، اس ے زیادہ میراحق بیت المال کے ذہے باقی ہے' حضرت ٹے پھر خط لکھا تو ابن عباس ؓ نے جواب میں لکھا کہ: ''تم نے مسلمانوں کے استے خون کئے ہیں، میں نے تو مال ہی لیاہے، ساری وُ نیا کے خزانے اگرمیرے ذہے ہوں تو میرے مز دیک اس ہے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کاخون اینے ذیے لے کربارگاہِ اِلٰہی میں حاضر ہوں۔''

(رجال کشی،روایت نمبر:۹۰۱،۰۱۹)

مندرجه بالأتفصيل عصمعلوم مواكه:

ا...اہل سنت کے نز دیک صحابہ کرامؓ '' خیرِاُ مت' اور'' اُمتِ وسط' ہیں، جیسا کہ قرآنِ کریم نے ان کے حق میں شہادت دی ہے۔ لیکن اہلِ تشیع کے نز دیک وہ ...معاذ اللہ...منافقین ومرتدین کا ٹولاتھا جن کو''شرِ اُمت'' کا خطاب ملناحیا ہے تھا۔

اندائل سنت کے نزدیک خلفائے اُربعہ ؓ بالتر تبیب افضل البشر بعدالا نبیاء ہیں،
اوراہل شیع کے نزدیک خلفائے ثلاثہ نعوذ باللہ نظل خدامیں سب سے بدتر ہیں۔
سنداللہ سنت کے نزدیک حضرات صحابہ کرام ؓ کے بارے میں بدگوئی کرنا کفرو

نفاق کی علامت ہے، اور اہلِ تشیع کا اس کے سواکوئی مشغلہ ہی نہیں ، کہ بیان کے نز دیک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔

۳:..االم سنت کے نز دیک صحابہ کرام گا گمرا ہی اور باطل پر جمع ہونا ، ناممکن تھا ، اور اہل تشیع کے نز دیک وہ باطل کے سواکسی اور چیز پر بھی متفق ہی نہیں ہوئے۔

۵...اللِ سنت كنزد كك صحابه كرامٌ رسالت محمديد .. على صاحبها الف الف الف صلوات وتسليمات ... كروه و تقيمه المقدولية تعالى: "مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ اللَّذِيْنَ مَعَهُ"، اور اللِ تشيع كنزد كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كرودو و إركسوا باتى سب منافق جمع تقد

ان نکات ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ فقرہ کس صد تک بنی برحقیقت و صدافت ہے کہ:''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں شیعہ فرقے کے وہی نظریات ہیں جوا کا براہل سنت کے ہیں ،ان میں چنداں فرق نہیں۔'' میں جوا کا براہل سنت کے ہیں ،ان میں چنداں فرق نہیں۔'' صحابہ کرام میں شیعہ کے آٹھ اُصول : آنجنا بے تحریر فرماتے ہیں :

''وہ اُصولی با تنیں جواس شمن میں (لیتنی صحابہ کرام میں بارے میں ) اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں ، درج ذیل ہیں :

اند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل صحبت میں منافقین بھی تھے جن کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار سنبیہ کی گئا اور یہ بھی کہا گیا کہ اے رسول! تم ان منافقین کونہیں جانتے ،ہم جانتے ہیں۔

کہا گیا کہ اے رسول! تم ان منافقین کونہیں جانتے ،ہم جانتے ہیں۔

مزید بعض ایسے لوگ بھی تھے جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اِفقیار کی ، لیکن وہ وِل سے مسلمان نہ ہوئے اللہ علیہ وسلم کی صحبت اِفقیار کی ، لیکن وہ وِل سے مسلمان نہ ہوئے شقے، چنانچہ وہ مرتد ہوگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبل اور جلا وطنی وغیرہ کے اُحکام دیئے۔

قبل اور جلا وطنی وغیرہ کے اُحکام دیئے۔

میں معموم میں معموم کے احکام دیئے۔

میں معموم کے احکام دیئے۔

ند تنے، البذابہ تقاضائے بشری ان سے گناہ بھی ہوئے اور لفزشیں بھی، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیں بھی مار نے کا تکم ویا، جیسا کہ اکابرین علمائے اہل سنت نے اس کی وضاحت کی ہے۔

میں جیسا کہ اکابرین علمائے اہل سنت وہ بھی تنے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تغیر زمانہ اور مسلمانوں کی باہمی چپقلش سے فائدہ اُٹھاکر بہ صلحت جاہلیت کی رَوْش پر چلے گئے، ہم انہیں ایسے فائدہ اُٹھاکر بہ صلحت جاہلیت کی رَوْش پر چلے گئے، ہم انہیں ایسے صحافی رسول نہیں مانتے جن کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں، انہیں کی طرف حدیث حض میں اشارہ ہے۔

۵...دهنرت علی علیه السلام کے دورِ خلافت میں حضرت علی علیه السلام کے دورِ خلافت میں حضرت علی اسٹر معاویۃ کے درمیان جوجنگیں ہو کمیں ، ان میں حق حضرت علی علیه السلام کے ساتھ تھا، کیکن حضرت عاکشۃ کی اس فعل پر پشیمانی اور توبہ ٹابت ہے، یہی اکابرین المی سنت کا نظریہ ہے۔

۲:... حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نے فاوی عزیز محدث وہلوی نے فاوی عزیزی میں "المصحابة کلهم عدول" کے تحت دومقامات پرجو تصریحات کی ہیں، وہ اس حقیر کے نزدیک وُرست ہیں، جن سے صحابہ کرامؓ کاغیر معصوم اور "محدود" ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ے:..ای طرح مفتی اعظم پاکستان جناب مولانامفتی محمد شفیع نے " مقام صحابہ" نامی کتاب میں جو بحثیں کی ہیں، وہ بھی درست ہیں۔

۸:...محیح بخاری شریف میں صدیث ِحوض (معروف باب حوض کی ساری حدیثیں ) ہمار ہے موقف کی تائید کرتی ہیں ،اوراس سلسلے میں اِمام خطالی اور اِمام نو وی کی تشریحات وُرست ہیں۔'' آنجناب کے مندرجہ بالا نکات میں سے ہر تکتے کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔

## ا:.. صحابه كرامٌ اورمنافقين:

آب نے سلے تکتے میں منافقین کا ذیر فرمایا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے تذکرے میں منافقین کا قصہ لے بیٹھنا نہایت دِل آ زارمغالطہ اوراً بلہ فریبی ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی تھے اور چونکہ وہ ایہے نفاق میں ایسے کیے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ان کے نفاق کاعلم نہیں ہو سکا ،اور چونکہ بعض ایسے منافق تھے کہ بعض مصالح کی بنابران کے نفاق کاعلم ہوجانے کے باوجودان کے ساتھ مسلمانوں کا سامعاملہ کیا جاتا تھا، لہٰذا ہر صحالی کے یارے میں یہی رائے رکھی جائے كهوه..نعوذ بالله...منافق تھااورآنخضرت صلى الله عليه وسلم يا تواس كے نفاق كوجانتے نہيں تھے، یااس کے ذی اثر ہونے کی وجہ ہے مصلحت کی بنا پر تقیہ فر ماتے ہتھے،اوراس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعاملہ فرماتے تھے۔ یہ ہے وہ ناحق وسوسہ جس کی بنیا دعبداللہ بن سیانے رکھی اور جو ر وافض کے سلب إیمان کا موجب ہوا۔اس وسوے کی بنا پر انہوں نے حضرات خلفائے راشدین اور عشره مبشره (رضی الله عنهم) تک کو منافقین کی فهرست میں شامل کرلیا، اور آ نجناب نے بھی بظاہر بڑے معصوماندا نداز میں اسی پُر فریب سپائی وسوے کی ترجمانی فرمائی ہے۔لیکن جس شخص کواللہ تعالیٰ نے دِین و دیانت اورعقل ونہم کا کوئی شمہ نصیب فر مایا ہو، وہ صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کومنافقین کے ساتھ گڈٹڈ کرنے کی بھی جراً تنہیں کرے گا ، کیونکہ: اوّلاً ... قرآنِ كريم اوراً حاديث شريفه مين حضرات صحابه كرام رضي الله عنهم ك یے شارفصائل ومنا قب اوران کے ظاہری و باطنی کمالات بیان فر مائے گئے ہیں ، إجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی ، تلویجاً بھی اور تصریحاً بھی ،کسی کے نام کی تعیین کے بغیر بھی اور ایک ایک کے نام کی تعیین کے ساتھ بھی ۔۔۔ جبکہ وُ وسری طرف قرآن کریم میں بھی اوراَ حادیث شریف میں بھی منافقوں کی شدیدترین ندمت کی گئی ہے،ان کے اقوال وافعال پرنفریں کی گئی ہے،ان

کی وُنیوی اوراُخروی سزاوَں کو ذِکر کیا گیا ہے اورانہیں"اللدرک الاسفل من النار" لیعنی دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کامستحق قرار دیا گیا ہے۔

ان دونوں قتم کی آیات و اُحادیث کو سامنے رکھئے! اگر یہ فرض کرلیا جائے

جیسا کہ آپ نے سبائی وسوسے کے ذریعے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے ۔ کہ
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلم نہیں تھا کہ کون آپ کے خلص صحابی ہیں اور کون منافق
ہیں؟ تو گویا کسی کو پچھ معلوم نہیں تھا کہ قر آن وحدیث میں کن حضرات کی مدح وستائش
فرمائی جارہی ہے؟ اور کن لوگوں کی مذمت و نکوہش بیان ہورہی ہے؟ فرمائے! کیا آپ
اس اندھیر نگری کو اللہ تعالی اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز
رکھتے ہیں ...؟

تانیاً ... بین آپ، ی ہے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بد بخت ملعون خارجی .. نعوذ باللہ ... حضرت اَمیر کرتم اللہ وجہدا وران کے تین چار رُفقاء کے بارے میں، جن کوشیعہ خلص صحابی مانتے ہیں، یہی یا وہ گوئی کرے اوران آیات کو جو منافقین کے حق میں وار دہیں، ان اکا ہر پر چہپال کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اِرشادات ان اکا ہر کی فضیلت و منقبت میں وار دہیں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حض لوگوں کے خودساختہ اور من گھڑت ہیں یاان کو تقیہ پرمحمول کرے، تو فر مائے کہ اس ملعون خارجی کا کیا علاج کیا جائے گھڑت ہیں یا ان کو تقیہ پرمحمول کرے، تو فر مائے کہ اس ملعون خارجی کا کیا علاج کیا جائے گا ؟ اور اس کا پیر طرز عمل گتا خی میں شار ہوگا یا نہیں؟ اگر حضر ہے اُمیر گوران کے دو چار رُفقاء کی بارے میں یہ دوی اور پیر طرز عمل نہایت ول آزار اور کفر آمیز گنا خی ہو رَوافض آل سے بارک ان آیاتِ مقدسہ کو حضراتِ ثلاثہ اور جلیل القدر مہاجرین و اُنصار اور پوری جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم پر چسیاں کرنا، کیا اس سے بدتر گتا خی نہیں ...؟

الغرض! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں بلاشبه معدودے چند منافقین بھی تھے، مگر منافقوں کو''صحابی'' کون احمق کہتا ہے؟ اور منافقوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم پر کیچڑ اُچھالنے کے آخر کیا معنی ہیں؟ آنجناب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے میں منافقوں کا حوالہ دینے کی ضرورت آکر کیسے لاحق ہوئی …؟ ثالثان بیام بھی لائق توجہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو منیں جانے تھے تو سوال ہیہ ہے کہ روافض آل سبا کو کہاں سے وحی ہوگئی کہ حضرات خلفائے علاقہ بعشرہ اورا کا برین مہاجرین وافصار رضی اللہ عنہ میں بنعوذ باللہ بمنافق تھے ...؟
قرآن کریم کی شہاوت کہ مہاجرین وافصار میں کوئی منافق نہیں تھا:

## ىپلىشهادت:

آ نجناب نے منافقوں کے بارے میں قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دیاہے،
اگر آنجناب فہم وانعیاف ہے اس پرغور قرما کیں گے تو معلوم ہوگا کہ خود بہی آیت شریفہ
شہادت دے رہی ہے کہ حضرات مہاجرین وانصار رضی الله عنہم میں کوئی منافق نہیں تھا، جسیا
کہ میں اُوپر''صحابہ کرام واجب الا تباع بین' کے زیرِ عنوان تیسری آیت کے ذیل میں اس
طرف اشارہ کر آیا ہوں۔ شرح اس کی ہے ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت: ۱۰۰ میں حضرات سابقین اوّلین، مہاجرین وانصار رضی الله عنہم کی اور ان کے تبعین بالاحسان کی مدح فرمائی اوران کے بارے میں چاروعدے فرمائی۔

ا: .. الله تعالى ان عراضي موا

٢:...وه الله تعالى سے راضى ہوئے۔

m:...الله تعالیٰ نے ان کے لئے جنتیں تیار کررکھی ہیں۔

سم :...وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

اور پھر فرمایا کہ ان درجاتِ عالیہ کا حصول وہ عظیم الشان کا میا بی ہے جس ہے بڑھ کرکسی کا میا بی کا تصور ناممکن ہے۔

اس کے بعد آیت: ۱۰ ایس انہی مہاجرین وانصار کو مخاطب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ: '' تمہارے گرو و پیش کے دیہا تیوں میں پچھ منافقین ہیں، اور اہلِ مدینہ میں بھی پچھ لوگ ایسے ہیں جونفاق میں پختہ ہیں، اے نبی! آپ ان کوئیں جانتے ،ہم ان کوجانتے ہیں، ہم ان کو بہت جلد وُ ہراعذ اب ویں گے، پھران کو ہڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔'

ہیآ بیت شریفہ تمن وجہ ہےاس اُمر کی شہادت دے رہی ہے کہ مہاجرین واُنصار میں کو کی منافق نہیں تھا۔

پہلی وجہ ... بیک اس آیت میں خود مہاجرین وائصار کو خاطب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ: '' تمہارے گردو پیش کے دیہا تیوں میں پچھ منافق ہیں ،اور پچھ اہلی مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جونفاق میں پختہ ہیں' اہلی عقل جانتے ہیں کہ مہاجرین وائصار کو مخاطب کر کے کسی تیسر نے فریق کی اطلاع دی جارہ ی ہے۔ لہذا ان کو منافقین کی اطلاع دینا اس اُمرکی دلیل ہے کہ سابقین اولین مہاجرین وائصار میں کوئی منافق نہیں تھا، بلکہ منافقوں کا ٹولا ان دونوں فریقوں کے علاوہ تھا جس کی ان حضرات کو اِطلاع دی جارہی ہے۔

و وسمیں وجہ ... یہ کہ منافقوں کی ووسمیں ذکر فرمائی ہیں، ایک گردوہی کے دیماتی اور وُ وسرے مدینہ کے قدیم باشندے، اس سے معلوم ہوا کہ بالخصوص مہاجرین اقلین میں کوئی منافق نیس تھا، کیونکہ ان کا شارنہ تو گردو پیش کے دیماتیوں میں ہوتا ہے، نہ مدینے کے قدیم باشندوں میں، لہذا تابت ہوا کہ مہاجرین میں ایک شخص بھی منافق نہیں تھا۔ تنیسری وجہ ... یہ کہ اللہ تعالی نے منافقوں کو دومر جہ عذاب دینے کی وسمی دی، (ایک مرجہ وُ نیا میں) اور وُ وسری مرجہ قبر میں )۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات مہاجرین و انصار رضی الله عنهم کو وُ نیا میں کوئی عذاب نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے آخری کھات حیات تک اعلائے کہ اللہ الداور خدمت وین میں مشغول ومظفر ومنصور رہے۔ اس سے تابت ہوا کہ ان

حضرات میں ہے کوئی منافق نہیں تھا، ورنہ وعدہُ الٰہی کےمطابق بیہ حضرات .. بعوذ ہالند... ضرورمعذب ومخذول ہوتے۔

ۇ وسرى شېاد**ت**:

انہی مہاجرین واُنصار کے بارے میں حق تعالیٰ شانۂ نے ای سورہ میں وُ وسری حَکمه فرمایا ہے:

> "لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْالنّصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ ' بَعُدِ مَا كَادَ يَزِينُعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِلَّهُ بِهِمُ رَ ءُوثَ رُجِينُمْ."
> (التوبة: ١١٤)

> ترجمہ:.. 'الله مهربان ہوائی پراورمهاجرین اور آنصار پر جوساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی ہیں، بعداس کے کہ قریب تھا کہ ول پھرجائیں بعضوں کے ان میں ہے، پھرمہربان ہوا ان پر، کہ ول پھرجائیں بعضوں کے ان میں ہے، پھرمہربان ہوا ان پر، ہے شک وہ ان پرمہربان ہے رحم کرنے والا۔ ' (ترجمہ: شخ الهند)

اس آیت شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خاص عنایتِ خداوندی جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وکلے میں اس کے شاملِ حال تھی ،اس سے وہ حضراتِ مہاجرینؓ وانصارؓ بھی ہمرہ یاب عظے جوغز وؤ تبوک میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق منظ ہر ہے کہ کوئی منافق اس عنایتِ خاصہ سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔

## تىبىرىشہادت:

پھرانہی مہاجرینؓ و آنصارؓ کوسورہُ انفال آیت: ۳ یہ یہ بیں ان کے سچے مؤمن ہونے کی قطعی سندعطافر مائی اوران سے مغفرت اوراَ جرکریم کا وعدہ فرمایا:
''وَالَّذِیْنَ امَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیُلِ اللهِ
وَالَّذِیْنَ اوَوُا وَّنَصَوُوا أُولَّیْکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ

مَغُفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيْمٌ." (الاثنال: ٢٥)

ترجمہ: ... 'اور جولوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اپنے گھر چھوڑے اور اپنے گھر چھوڑے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑ ہے اللہ کی مدد کی اور ان کی مدد کی ہور ہے اللہ کی مور کی ہے۔'' کے۔'' کی ہے۔'' کی ہے۔' کی ہے۔'' کی

قرآنِ کریم کی اس قطعی شہادت کے بعدان حضرات کے بن میں یہ یاوہ گوئی کرنا کہ وومنافق تھے،اور جوآیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کوان حضرات پر چسپاں کرنا ،خودسو چیئے کہ بیقر آنِ کریم کی تکذیب ہے یانہیں...؟

## چوتھی شہادت:

سورہ حشر میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کے تین طبقات کا ذِکر فرمایا ہے، مہاجرین ، اُنصار اور ان کے بعد آنے والے حضرات ، چنانچے ارشاد ہے:

"لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنْ وَيَالِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْعَغُونَ فَعُسلامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْ صُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ. وَالَّذِيْنَ وَيَنْ عُلُومُ الصَّدِقُونَ. وَالَّذِيْنَ مَنَ هَا الصَّدِقُونَ. وَالَّذِيْنَ مَنَ هَاجَرَ اللهِمُ وَيَعْبُونَ مَنْ هَاجَرَ النّهِمُ وَلَا يَجِدُونَ مَنْ هَاجَرَ النّهِمُ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ مَنْ عَلَيْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ مَن عَلَى اللهُ يُولُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَصَاصَةٌ، وَمَنْ يَوْقَ شُعَ عَلَى اللهُ يَعْدِهِمُ عَصَاصَةٌ، وَمَنْ يَوْقَ شُعَ عَلَى اللهُ يَنْ مَا الْمُعْلِحُونَ. وَالّذِيْنَ جَآءُو مِنُ المَعْدِهِمُ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يَوْقَ شُعَ عَلَى اللهُ يَعْدِهِمُ مَا المُعْلِحُونَ. وَالَّذِيْنَ جَآءُو مِنُ المَعْدِهِمُ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يَوْقَ شُعَ عَلَى فَي اللهُ لِللهِ مُنَا اللهِ عُولُونَ وَالْمُنَا اللهُ وَلا خُوالِنَا اللّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ يَعْدِهُمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ مِنْ المَعْوَلِ وَالْمَانِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

جو نکالے ہوئے بیں اینے گھروں سے اور اینے مالول سے، ڈھونڈ تے آئے ہیں اللہ کاقضل اور اس کی رضا مندی ، اور مدد کرنے کوالٹد کی اور اس کے رسول کی ، وہ لوگ وہی ہیں ہیے ۔ اور جولوگ جگہ پکڑر ہے ہیں اس گھر میں اور إیمان میں ان ہے پہلے، وہ محبت كرتے ہيں ان ہے جو وطن جھوڑ كرآئے ان كے ياس ، اورنہيں یاتے اپنے ول میں تنگی اس چیز سے جومہاجرین کو دی جائے ، اور مقدم رکھتے ہیں ان کوانی جان ہے، اور اگر چہ ہوایئے اُو ہر فاقہ۔ اور جو بیجایا گیا اینے جی کے لائج سے تو وہی لوگ ہیں مراد یانے والے۔ اور واسطے ان لوگوں کے جوآئے ان کے بعد، کہتے ہوئے اے زَبّ! بخش ہم کواور ہمارے بھائیوں کو جو ہم ہے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دِلوں میں ہیر ایمان والے كا،اك رَبِّ! تونى بيزمي والامهربان -" (رّجمه: شخ الهندٌ) بہلی آیت مہاجرینؓ کے بارے میں ہے،اورحق تعالیٰ شانۂ نے اس من میں ان کی جارصفات ذِ کرفر مائی ہیں:

ان۔۔ان کی جاں نٹاری وقر ہانی کہ وہ اسلام کی خاطر گھر ہے بے گھر اور وطن سے یے وطن ہوئے۔

۳:..ان کا إخلاص وللهيت كهاس ججرت سے ان کامقصود صرف رضائے إلٰہی تھا۔ ۳:...ان کا اللّٰدورسول کا مددگار ہونا۔

۳۷:...اورآ خری بات بیہ ہے کہ بیہ حضرات اپنے قول وفعل اور دِین و ایمان میں قطعاً سیچے ہیں۔

وُوسری آیت میں حضرات اِنصار کے چندفضائل بیان فرمائے:

ا:...مهاجرین کی آمدے پہلے بید حضرات دارالاسلام میں اور إیمان میں قرار

پذریتے۔

۲:...جوحضرات ہجرت کرکےان کے پاس آتے ، وہ محض ایمان کی بنیاد پر ان ہے محبت رکھتے تھے۔

سا... حضرات مہاجرین کو کچھودیا جاتا توان کے دِل میں رشک پیدانہیں ہوتا تھا۔ سم:... بید حضرات اپنی حاجت مندی کے باوجود دُوسروں کواپنے اُوپر ترجیح دیتے تھے۔ ۵:...اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو طبیعت کے بخل اور مال کی حرص سے محفوظ رکھا تھا، اس کئے بید حضرات بڑے کا میاب و با مراد تھے۔

تیسری آیت میں مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والی اُمت کا تذکرہ ہے اور ان کی دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں:

اق ل:... ہے کہ وہ اپنے بیشرو اہلِ ایمان مہاجرینؓ و اُنصارؓ کے لئے دُعائے مغفرت کرتے ہیں۔

دوم:... بیر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وُ عاکرتے ہیں کہ ان کے دِل میں اہلِ ایمان مہاجرینؓ واُنصارؓ کی جانب ہے کینداور کھوٹ نہ ہو۔

الل ایمان کے ان تین طبقات کو ذِکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گیارہویں آیت سے منافقین کا ذِکر شروع فرمایا ہے، اس تفصیل سے چنداُ مور کھلے طور پر ثابت ہوئے:

اق ل .... یہ کہ ت تعالیٰ شانۂ نے ان آیات شریفہ میں حضرات مہاجریں وانصار اسلام کی قطعی شہادت دی ہے، اہل ایمان کو تو شہادت خداوندی کے بعد کسی شک وشہر کی مخبائش باتی نہیں رہ جاتی ، لیکن حضرات شیعداس شہادت ربانی کے بعد بھی ان حضرات پرنفاق و ارتداد کی تہمت دھرتے ہیں۔ اِنصاف کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی گوائی کو قبول نہ کرنے والوں کا اِسلام میں کتا حصہ ہے...؟

دوم:...الله تعالیٰ نے "اُولَیْکَ هُمُ الریْشِدُوُن" فرما کران حضرات کی سچائی پر میرِ تقید بی ثبت فرمائی ہے جو بالا تفاق حضرت ابو بکر رضی الله عنه کو" خلیفه مرسول الله " کہتے بنے ، اگریہ حضرات اپنے قول میں سے تنھے تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا خلیفه برحق ہونا ٹابت ہوا، اور اگر بیہ حضرات اس قول میں جھونے تھے تو سمویا .. بعوذ بائند... قرآن نے حصولوں کو سیا کہا۔ جھوٹوں کو سیا کہا۔

سوم:...الله تعالیٰ نے ان آیات شریفہ میں قیامت تک کی اُمت کے تین طبقہ فر کر فرمائے ہیں: ا... مہاجرین ، ۲:...ا نصار ، سا:...اور بعد کے وہ لوگ جوان مہاجرین و کر فرمائے ہیں: اللہ مہاجرین ، ۲:...ا نصار کے لئے وُعا کمیں کرتے ہیں اور ان سے کینہیں رکھتے۔اس تقسیم سے معلوم ہوا کہ جو شخص ان تینوں میں واخل نہ ہو، وو اُمت ِمسلمہ سے خارج ہے، مُلَّا فَحْ اللّٰہ کا شانی تغییر ''منج الصادقین'' میں کھتے ہیں:

ومخفی نبیت که بغض مومنان و اراده بدی مایثان از حيثيت إيمان كفراست وازحيثيت غيرآ ن فسق .....وصاحب انوار آ ورده که حق سجانه مومنال را برسه فرقه فرود آ ورده دمها جروانصار و تابعین که موصوف باشند بیا ی عقیدت و یا کیزگی طینت پس مرکه بدین صفت نبود از اقسام مومنال خارج افتد، واز ابن انی کیلی مرويست كهابل ايمان سهطيقه اندصحابه ازمها جروانصار كه خداي تعالي ورحق ابيثان فرموده كه "والسذيين تبسنو المدار والإيمان" وتالعين وانتاع تابعین واینها آنانند که خدای درشان ایشال فرموده که "والبذيين جياؤا من بعدهم" ليس جهدكن تاازاي سدّروه بيرون نباشی، وبعد از مدح مهاجر و انصار و تابعین بیان احوال منافقان (منبج الصادقين ج:٩ ص:٣٣٣) مينما بدلقولية: المه تويه" ترجمه ... واور پوشیده تبیس ہے کداہل ایمان ہے بغض رکھنا اوران ہے پُرائی کا اراد ہ کرنا اگران کے ایمان کی وجہ ہے ہوتو کفر،اورکسی دُ وسری وجہ ہے ہوتوفسق ہے .....اورصا حب انوار نے ذكركيا ہے كدحل تعالى شاند نے اہل ايمان كے تين طبقے و كرفر مائے یں: ا: ... مباجرین ، ۲: ... أنصار ، ۳: ... اوران کے بعد آنے والے

وولوگ جوعقیدے کی پاکی اور دِل کی صفائی کے ساتھ موصوف ہوں۔ ہوں ۔ پس جوخص اس صغت کے ساتھ موصوف نہ ہووہ اہلِ ایمان کی قسموں سے خارج ہے۔

اورابن الی لیا ہے مروی ہے کہ الل ایمان کے تین طبقے ہیں:

انہ مہاجرین صحابہ ، ۲:... اَلْصار جُن کے بارے میں فرمایا: 'اوروہ لوگ جنموں نے قرار پکڑا وارالاسلام اور ایمان میں '،

سا:...ان دونوں فریقون کے بعد آنے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ''اور وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے ' پس کوشش کرو کہ تم ان تین گروہوں سے باہر نہ رہو۔ مہاجرین وانسار اور ان کے تابعین کی مرح کے بعد اللہ تعالی منافقوں کا حال ذکر اور ان کے تابعین کی مرح کے بعد اللہ تعالی منافقوں کا حال ذکر فرماتے ہیں (یعنی آگئی آیت میں)۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ:

'' إمام زین العابدینؓ کے پاس اہل عراق کے بچھالوگ آئے، سِلے شیخین کے بارے میں، پھر حضرت عثان کے بارے میں ید گوئی کرنے لگے، حضرت نے فرمایا: کیاتم مہاجرین اوّلین میں ہے ہو؟ بولے بنہیں! فرمایا: پھر کیاتم ان نوگوں میں سے ہو" جنھوں نے ٹھکانا کچڑا دارالاسلام میں اور ایمان میں مہاجرین کے آنے ے پہلے''؟ بولے بنہیں! فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہتم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوجن کے بارے میں حق تعالی شانۂ نے فر مایا: ''اور داسطے ان لوگول کے، جوآئے ان کے بعد، کہتے ہوئے: اے رَتِ! بخش ہم کواور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دِلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رَبّ! تو ہی ہے نرمی والا مہربان ' میرے باس سے اُٹھ جاؤ! الله تعالیٰ تمہاراستیاناس کرے۔ بیدوا تعذبحاس نے ذکر کیا ہے۔''

(تغییر قرطبی ج:۱۸ ص:۳۱–۳۲)

قرآن کریم کی ان شہادتوں ہے بخونی واضح ہے کہ حضرات مہاجرین وأنصار رضی اللّٰعنہم میں ہے کوئی منافق نہیں تھا، اس لئے آل سبا کا پیے کہنا کہ بیہ حضرات منافق تھے .. نعوذ بالله... قرآن كريم كى صريح تكذيب ب- حضرات خلفائ راشدينٌ ، حضرات مهاجرينٌّ وأنصارٌّ كےرئيس وإمام تنھے،اب اگرمهاجرينٌّ وأنصارٌاال إيمان تنھ(اور بلاشيہ ابل إيمان تنهے) تو خلفائے ثلاثہ رئيس المهاجرين اور إمام المسلمين تنهے، بے ثارنصوص سے ان كامؤمن عندالله بونا البت ب، يهال بطور نموندا يك ايك حوالد ذركرتا بون: ابوبكررضي اللَّه عنهُ 'صدلق'' يتھے:

'' رجال کشی' میں حضرت ابن عباس کا ایک طویل مناظرہ اُمّ المؤمنین عا کشٹے ساتھ ذکر کیا گیاہے،اس میں ایک فقرہ بیہ کہ ابن عباسؓ نے حضرت عائشہ ہے کہا: "إِنّا جلعناكِ للمؤمنين أمَّا وأنتِ بنت أمَّا رومان، وجعلنا أباكِ صدّيقًا وهو ابن أبي قحافة."

(رجال شی ص:۵۹،روایت:۱۰۸) ترجمه:... جم نے تجھ کو اُمّ المؤمنین بنادیا، حالانکہ تو اُمّ رومان کی بیٹی تھی ،اور ہم نے تیرے اُبا کو' صدیق'' بنادیا، حالانکہ وہ ابوقیا فہ کے بیٹے تھے۔''

اس روایت سے ثابت ہوا کہ تمام اہلِ ایمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اُمّ المؤمنین اوران کے والدگرا می حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو''صدیق''سبجھتے اور کہتے تھے۔ ابو بکرصدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما:

"رجال کشی" میں بریدہ اسلمیؓ کی روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
نقل کیا ہے کہ جنت تین شخصوں کی مشاق ہے۔حضرت ابو بکرضی اللہ عند آئے تو ان ہے کہا
گیا کہ: "اے ابو بکر! آپ صدیق ہیں اور آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار ہیں،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کریں کہ وہ تین آ دمی کون ہیں؟" مگر انہوں
نے عذر کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عند آئے تو ان ہے عرض کیا گیا کہ: "آپ فاروق
ہیں، جن کی زبان پر فرشنہ بولتا ہے"۔

(رجال کشی ص:۳۰، روایت: ۵۸)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں حضرات صحابہ "حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو''صدیق''اور'' یا رِغار'' کے خطاب سے یا دکرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو'' فاروق'' کے خطاب سے یا دکیا جاتا تھا۔

حضرت عثمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے بیعت کرتے ہیں:

علامہ کلینی نے'' روضۂ کافی'' میں اِمام صاوق '' سے غزوہ حدیبیہ کا واقعہ تل کیا ہے،اس کا ایک حصد درج ذیل ہے:

"وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله! انَّ عشيرتي قليلٌ وانِّي فيهم على ما تعلم وللكنّي أدلّك على عثمان بن عفّان، فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: انطلق اللي قومك من المؤمنين فبشَّرهم بما وعدني ربّي من فتح مكة فلمًا انطلق عثمان لقى أبان بن سعيد فتأخر عن السرح فحمل عثمان بين يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلمي الله عليمه وآلمه وجلس عثمان في عسكر المشركيين وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين وضرب باحدى يديه على الأخرى لعثمان وقال المسلمون: طوبئ لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بيين البصيف والسمروة وأحلُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان يفعل، فلمّا جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أطفت بالبيت؟ قال: ما كنت لأطبوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يطف (روضة كافي ج:٨ ص:٣٢٥) ترجمه:... ' اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر ' کو اہل مکہ کے یاس سفیر بنا کر بھیجنا جا ہا، انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وماں میرے قبیلے کے لوگ کم ہیں اور مجھے کفار مکہ میں جس نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ آپ کومعلوم ہے، میرامشورہ بیہ ہے کہ عثال بن عفان کو بھیجئے ۔ چنانچیہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت عثان کو بلا کر فر مایا: مکه میں اینے اہل ایمان بھائیوں کے یاس جاؤ اور ان کو

اس کی خوشخری دو کہ میرے رت نے مجھ سے فتح مکہ کا وعدہ کررکھا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عفال مجئے تو راستے میں ان کو اَبان بن سعید ملے، انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی سواری براینے آئے سوار کرلیا اور حضرت عثمان کمہ میں داخل ہوئے۔مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان جنگ کی تیاری ہونے لگی توسہیل بن عمرو ( کافروں کے نمائندے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت عثمانً کفار کے لٹکرمیں روک لئے گئے ۔

اور رسول الثدصكي الثدعليه وسلم نے مسلمانوں ہے بیعت ل اور اپنا ایک ہاتھ وُ وسرے ہاتھ پر مارکر فرمایا: '' یہ میں عثان کی طرف ہے بیعت کرتا ہوں ۔''

اورمسلمانوں نے کہا کہ:عثان بڑےخوش قسمت ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرلیا اور صفا ومروہ کی سعی کر کے احرام ے فارغ ہو محے ۔رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن كر فر مايا: عثان ایبانبیں کر سکتے'' جب حضرت عثمان رضی الله عنه واپس آئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے یو جھا کہ ''تم نے بیت اللہ کا طواف كرليا؟'' عرض كيا كه:''جس حانت بين كه رسول الله صلى القدعليه وسلم في طواف ندكيا موريس كيه طواف كرسكتا تعا؟"

ر حدیث چندا ہم فوا کدیر مشتمل ہے:

ا وّ ل:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا حضرت عمر رضى الله عنه كوبطور سفيرا بل مكه کے پاس بھیجنے کا ارادہ کرنا، ان کے مؤمن مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ ایسی نازک سفارت سے لئے کسی مشتبہ آ دمی کو بھیجنا کسی معمولی عقل ونہم کے آ دمی کا کام بھی نہیں ہوسکتا، جہ جا تیکہ سید العقلا علی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا وسوسہ کیا جائے۔

د وم :...حضرت عمر رمنی الله عنه کا آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کومشور و دینا اورآپ

صلی اللّه علیہ وسلم کا ان کے مشورے بڑمل درآ مدکرنا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مشورہ نہایت مخلصا نہ تھا،اوروہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے خلص مشیر تنھے۔

سوم ... حضرت عمر رضی الله عنه کابی عرض کرنا که: '' میں اللّهِ مکه کی نظر میں جیسا ہوں ، وہ آپ کومعلوم ہے'' اس سے ثابت ہوا کہ اللّهِ مکه کی حضرت عمر رضی اللّه عنه سے عداوت و دُشمنی معروف تھی ، اور بیمحض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تھی ، اگر وہ سیچ مسلمان نہ ہوتے تو الل مکہ کوان سے دُشمنی کیوں ہوتی ...؟

چہارم:...حضرت عثان رضی اللّه عنه کوبطور سفیر مکه مکرمه بھیجنا، اور ان سے بیفر مانا کہ:'' اہل ایمان کوخوشخبری دو''ان کے إخلاص وإیمان کی شہادت ہے۔

بیجم ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیفر مانا که: ''عثمان ہمارے بغیر بیت الله کا طواف نہیں کر سکتے'' ان کے ایمان وإخلاص پر کمال اعتماد کی دلیل ہے۔

مشتشم .... یہ بیعت ِرضوان 'اس وقت ہوئی تھی جب بیخر مشہورہوگی کہ حفرت عثان شہید کردیئے گئے ، گویاس بیعت ِرضوان کی علت ِ عائیہ حضرت عثان کا تصاص لینا تھا۔

ہفتم ... آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وست ِ مبارک سے حضرت عثان کی طرف سے بیعت کرنا ،ان کی الی فضیلت و منقبت ہے جس میں ان کا کوئی شریک وسہیم نہیں ، جو شخص اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو ،اس کے بارے میں تو یہ وہ ہم ہوسکتا ہے کہ وہ .. نعوذ باللہ ... منا فقانہ طور پر بیعت کر رہا ہے ، لیکن بارے میں تو یہ وہ ہم ہوسکتا ہے کہ وہ .. نعوذ باللہ ... منا فقانہ طور پر بیعت کر رہا ہے ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست ِ مبارک سے جس کی طرف سے بیعت قرما کمیں ،اس کے بارے میں ایسا خیال کرنا تو براہ و راست آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کت اور مقدس ہاتھ کی تو ہین ہے ، جوکفر خالص ہے ...!

٢: .. صحابه كرامٌ اور مرتدين:

وُ وسرے تکتے میں آپ نے ان لوگوں کا ذِکر فرمایا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے،اور چوتھے تکتے میں ان مرتدین کا ذِکر ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔آپ نے کہ عدیم یث وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔آپ نے کہ عالیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔آپ نے کہ عالیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔آپ نے کہ عالیہ وسلم

ا نہی کی طرف اشارہ ہے۔اورآ ٹھویں تکتے میں بھی حدیث ِحوض کا ذِکر ہے۔ ''کویا آپ کے تین نمبروں کا خلاصدا یک ہے کہ ان میں مرتدین کا ذِکر کیا گیا ہے، اس ضمن میں چندگز ارشات ہیں:

> اوّل :.. آنجناب نے ان مرتدین کے بارے میں لکھاہے کہ: ''ہم انہیں ایسے صحافی رسول نہیں مانتے ، جن کے بارے میں بشار تیں آئی ہیں۔''

سوال بہ ہے کہ جب آپ ان مرتدین کو' صحابی''نہیں مانے (اور اہلِ سنت میں سے بھی کوئی اس کا قائل نہیں کہ مرتدین کو بھی'' صحابہ'' میں شامل کیا جائے تو صحابہ کی بحث میں مرتدین کا تذکرہ درمیان میں لانے کا کیا مطلب ...؟

دوم:.. آپ نے مرتدین کے لئے تیجے بخاری کی حدیثِ حوض کا حوالہ دیا ہے،
اس حدیث میں جن مرتدین کا ذِکر آیا ہے، یہ وہی ہیں جوآنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جاہلیت کی رَوْش پرلوث مجئے تھے اور جن سے خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اوران کے رُفقاء نے جہاد کیا ،ان ہی حضرات کے حق میں قر آنِ کریم کی ورج ذیل پیش کوئی
صادق آئی:

ترجمہ:... 'اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گا اپنے وین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم ول ہیں مسلمانوں بر، زبر دست ہیں کا فروں پر، لڑتے ہیں، لائد کی راہ میں اور ڈرتے ہیں کسی کے الزام سے ۔ بیہ

فضل ہے اللّٰد کا، وے گا جس کو چاہے گا، اور اللّٰد کشائش والا ہے خبردار۔''

اُورِخلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں تفصیل سے ذِکرکر چکا ہوں کہاں آ بت شریفہ میں حضرت ابو بکر صدیق اوران کے زُفقاء رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل و کمالات بیان فرمائے گئے ہیں کہان سے بڑھ کرکوئی فضیلت متصور نہیں ۔ پس صحح بخاری کی حدیث حوض ، جس کو اُعدائے صحابہ صحابہ کی غدمت میں پیش کرتے ہیں ، درحقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں کا علی در ہے کی منقبت پرمشمل ہے ، چنا نچہ بخاری ، کتاب الانبیاء مریم صلی اللہ علیہ وسلم ''سے بل مذکورہے :

"هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبى بكر، قاتلهم أبوبكر رضى الله عنه."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۴۹۰)

ترجمہ:..'' بیمرتدین (جن کا حدیث ِحوض میں ذِکرہے) وہی لوگ جیں جوحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں مرتد ہوگئے تھے، اور جن کے خلاف حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔''

ا مام خطا فی قرماتے ہیں:

"لم يرتد من الصحابة أحد، وانما ارتد قوم من جفدة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله "أصيحابي" بالتصغير على قلة عددهم."

(فقح الباری، کتاب الرقاق، باب الحشر ج:۱۱ ص:۳۸۵) ترجمہ:...''صحابہ رضی الله عنهم میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، باں! اَ کھڑفتم کے دیہا تیوں کی ایک جماعت ضرور مرتد ہوئی، جن کی دِین میں کوئی نصرت نہیں تھی ، اور بیہ بات مشہور صی بیٹمیں موجبِ قدح نہیں ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغۂ تصغیر کے ساتھ ''اصحابی'' فرماناان مرتدین کی قلت کو بتا تا ہے۔''

جن صحابة نے مال وجان کے ساتھ جہا دکیا وہ اِرتداد ہے محفوظ تھے:

اُوپر اِمام خطائی کے اس تول میں کہ:''مرتد صرف وہی لوگ ہوئے جن کی وین میں کوئی نصرت نہیں تھی'' اِس طرف اشارہ ہے کہ جن اکابر نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دیں ، وہ اِرتداد ہے محفوظ تھے۔ بیمضمون قرآن کریم سے مستنبط ہے ، چنانچے سورة النساء میں ہے:

"لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي النصَّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ، فَصَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُسلًا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنِي، وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجُرًا عَظِيْمًا. وَرَجْتِ مِنْهُ وَمَغُفِرَةً وَّرَ حُمَةً، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا." (النساء:٩٦،٩٥) تر جمه :... "برابرتهيس بيغه ربيخ والعصلمان جن كوكوني عذرتبیں ،اور وہمسلمان جولڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اینے مال سے اور جان سے، اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کا اسینے مال اور جان سے بیٹھر سنے والوں پر درجہ، اور ہرایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا،اورزیادہ کیاالٹدنے لڑنے والوں کو بیٹھرینے والوں سے اَجِ عظیم میں، جو کہ درج میں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مهربانی ہے،اوراللّٰہ ہے بخشنے والامہربان '' (ترجمہ ﷺ الہندٌ) اس آیت شریفہ میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں سے عظیم ترین در جات کا وعدہ فر مایا ہے، جبکہ مجاہدین اور قاعدین دونوں کے بارے میں فرمایا: ''وَ کُلًا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَی'' ترجمہ:..'' اور ہراکیک ہے وعدہ کیاالقدیے بھلائی کا'' اورسورۃ الحدید میں ارشادے :

"لَا يَسُتَوى مِنْكُمُ مَّنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ آنْفَقُوا مِنُ أَبَعُدُ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ آغَظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ آنْفَقُوا مِنُ أَبَعُدُ وَقَاتَلُوا، وَكُلِّكَ آغَظُمُ دُوتَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنى، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَقَاتَلُوا، وَكُلِّهُ وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنى، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَقَاتَلُوا، وَكُلِيدًا وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنى، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ."

ترجمہ:.. 'برابرنہیں تم میں جس نے خرج کیا فتح کہ ہے پہلے اور لڑائی کی ،ان لوگوں کا ورجہ براہ ہے ان سے جو کہ خرج کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں ،اور سب سے وعدہ کیا ہے انٹد نے خوبی کا ،اور اللہ کو خبر ہے جو کچھتم کرتے ہو۔'' (ترجہہ: شیخ الہندٌ)

اس آیت شریفه میں دومضمون ذِکرفر مائے گئے ہیں، ایک بیکہ جن مقدور والول نے فتح مکد (یا بقول بعض حدیدہہ) سے پہلے اللہ کے راستے میں خرج کیا اور جہاد کیا، بعد والے مسلمان ان کوئیں بہنچ سکتے، کیونکہ بیدوہ وقت تھا کہتن کے ماننے والے اوراس پرلڑنے والے آفل قلیل سے، اور دُنیا کا فرول اور باطل پرستوں سے ہمری ہوئی تھی، اس وقت اسلام کو جانی و مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی، اور مجاہدین کو بظاہر اُسباب، اَموال وغنائم وغیرہ کی تو قعات بہت کم تھیں، ایسے حالات میں ایمان لا نا اور خدا کے راستے میں جان و مال لا دینابڑے اُولوالعزم اور بہاڑ سے زیادہ ٹابت قدم اِنسانوں کا کام ہے، دُخِسے الله مال لا اور خدا عَنه وَدُولوں کی فرائد الله اِنتہ اِنتہ اُنہ اِنہاعہ مُن وَحُبُھُم، آمین ۔

وُ وسرامضمون بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے تمام صحابہؓ ہے'' الحسنٰی'' کا وعدہ کررکھا ہے، جن حضرات نے فتح سے قبل اِنفاق وقبال کیاان سے بھی ،اور جنھوں نے بعد میں اِنفاق و قبال کیاان سے بھی۔

اورسورة الانبياء ميں ارشاد ہے:

"إِنَّ الَّـٰذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنُهَا مُبْعَدُوْ نَ." (الإنبياء:١٠١)

ترجمہ.... "اور جن کے لئے پہلے سے تھبر چکی ہاری طرف سے نیکی، وہ اس ہے (یعنی دوزخ سے ) دُورر ہیں گے۔'' (ترجمه: شخ البندٌ)

ان دونوں آیتوں کے ملانے سے مینتیجہ نکلتا ہے کہ جن صحابہ نے اِنفاق وقبال فی سبیل اللّٰد کیا، وہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔لہٰذان کا خاتمہ بر إیمان یقینی ہے،اگروہ خدانخواسته مرتد ہوجا ئیں تو وعد ۂ اِلٰہی میں تخلف لا زم آئے گا، جوشر عاً وعقلاً ممتنع ہے،اور بیہ بھی ثابت ہوا کہ جوحضرات إخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہوگیا وہ بھی مرتد نہیں ہو سکتے ، اس لئے ''الحسیٰ' کا وعدہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔مرتدصرف وہی لوگ ہوئے جن کا اسلامی خد مات اور جان و مال کی قربانیوں میں کوئی حصہ نہیں تھا،ادروہ سیجے دِل ہے مسلمان ہی نہیں ہوئے تنھے۔الغرض جن اکا برکوآ تخضرت صلی الله علیه دسلم کی معیت میں جان و مال کی قربانیوں کی سعادت میسر آئی ،ان کا مرتد ہونا مندرجه بالا آيات كى رُوس نامكن تفاء وَاللهُ الْمُوفِقُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَسَعَادَةِ! ٣: .. صحابه كرام معصوم نبيل يتھے 'كيكن محفوظ يتھے: `

تيسر \_ نكتے ميں آنجناب لكھتے ہيں كه:

'' بیشترصحابهٔ مؤمنین صالحین تھے،'بیکن وہمعصوم'بیں تھے۔''

آ نجناب کا بیفقرہ نہ اہل سنت کے اُصول پر سیجے ہے، نہ اہل تشیع کے اُصول پر ۔ اس لئے کہ اہل سنت کے نز دیک' بیشتر' ، صحابہ نہیں بلکہ ' کل کے کل' ، مؤمنین وصالحین تھے۔"الصبحابة كلهم عدول" انكا طےشده أصول بــاوراال تشيع كنزويك دوحیار کے سواباتی تمام صحابہ". نعوذ باللہ ... مرتد ہو گئے تھے، جبیبا کہ اُویر معلوم ہو چکا ہے۔ رہا یہ کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، اہل سنت کے نزدیک یہ قاعدہ سیح ہے، لیکن آنجناب نے جس مفہوم میں اس کا حوالہ دیا ہے، وہ حضرتِ اَمیر رضی اللہ عنہ کے بقول "كلمة حق اريد بها الباطل" كتبيل سے به بلاشبالل سنت كنزد يك تمام صحابةً ... بشمول حضرت على اور حضرات حسنين ... غير معصوم تھے۔ ليكن اس كے يدمعی نبيس كه ... معاذ الله ... وہ فاسق و فاجر تھے۔ حضرات انبيائے كرام عنيهم السلام كے سواكوئى معصوم نبيس ،ليكن اكابراولياء الله محفوظ بيں ۔ اور حضرات صحابةً تمام اولياء الله كر سرتاج اور مقداو بيشوا بيں ،اس لئے وہ اعلى در ہے كمتی و پر بيزگار تھے۔ ارشاد خداوندى: "اُو لَـنِكَ هُهُ بُ الران كوت ميں نبيس تو اُمت بيس اوركون بوگا جو السقيد آءُ عند رَبِّهِمْ" اگران كوت ميں نبيس تو اُمت بيس اوركون بوگا جو اس كامصداق ہو...؟

آنجناب كابيارشادكه:

''لہذا بتقاضائے بشری ان سے گناہ بھی ہوئے اور لغرشیں بھی، چنانچہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے انہیں حدیں بھی مارنے کا حکم ویا، جیسا کہ اکابرین علمائے اہلِ سنت نے اس کی وضاحت کی ہے۔''

اس ميں چندأ مورلائق توجه ہيں:

اوّل :.. سی ایرام اسلام سے قبل جہالت کی تاریکیوں میں وُ و ہے ہوئے تھے اورا ہے جا بلی ماحول کی مجہ سے وہ فتیج ترین جرائم کے عادی تھے، ان کا معاشرہ ( فطری خویوں اور جو ہری صفات اور صلاحیتوں کے باوجود ) بدترین معاشرہ شار کیا جا تا تھا، لیکن جب یہ حضرات اِسلام کے صلقہ بگوش ہوئے تو وی اِلٰہی کے نور سے ان کے قلوب منور اور ' خورشید بدامال' ہوگئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت اور نظر کیمیا اُٹر نے ان کی کایا پلٹ دی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑ کیے کی برکت سے ان کا معاشرہ '' رشک ملاک '' بن گیا۔ اس قلب ما جیت کے بعد ان میں جرائم کی شرح اس قدر جرتنا ک حد تک کم ہوگئی کہ عقل اُنگشت بدنداں ہے! حدیث وسیرت کی کتا بوں سے کرید کرید کر لائن ِ مدت کے بعد ان میں جرائم کی شرح اس قدر جرتنا ک مدت کی مورت کی کتا بوں سے کرید کرید کر لائن ِ عدر پر واقعات کی تعداداً نگلیوں پر گئی تعزیر واقعات کی تعداداً نگلیوں پر گئی ہوا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سے واسکت ہے ، اور بغیر کسی مبالغ کے بیدوئی کیا جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سکتا ہے کہ اور بغیر کسی مبالغ کے بیدوئی کیا جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سکتا ہے کہ اور بغیر کسی مبالغ کے بیدوئی کیا جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد جا سکتا ہے کہ اور بغیر کسی مبالغ کے بیدوئی کیا جا سکتا ہے کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کے بعد

ایسے پاکیزہ معاشر اورا یسے فرشتہ خصلت انسانوں کی مثال بوری اِنسانی تاریخ میں نہیں مطے گی۔الغرض! صحابہ کرائم میں لائن تعزیر واقعات اگر چیش بھی آئے تو نہا بت شاذ و نادر، اور عقلا عکا قاعدہ ہے کہ:"السنادر کے المعدوم" یعنی شاذ و تا در واقعات معدوم کا تھم رکھتے ہیں۔اب ان حفرات کے معاشر ہے کی پاکیزگی اوراس کی مجموعی کیفیت کونظراً نداز کر کے جرائم کے ان معدود ہے چند واقعات کو اُچھالنا اور ان واقعات سے صحابہ کرائم کی پوری جماعت پر قدح کرنا، جیسا کہ آپ نے کیا ہے جہائیا ہوران واقعات سے صحابہ کرائم کی پوری جماعت پر قدح کرنا، جیسا کہ آپ نے کیا ہے کہا ہے جست فرکی علامت ہے ...؟

دوم:...جن حضرات ہے ایسے اُفعال کا صدور ہوا، ان کا شار مشاہیر صحابہ میں انہیں، اور عالبًا ان کوطویل صحبت بھی میسر نہیں آئی۔ حضرت ما عزبن ما لک اسلمی رضی اللہ عنہ، جن کے دجم کا واقعہ مشہور ہے، اگر ان کا بیدوا قعہ بیش نہ آتا تو شاید کوئی شخص ان کے نام سے بھی آشنا نہ ہوتا۔ ای طرح جتے صحابہ کے ایسے واقعات حدیث دسیرت کی کتابوں میں نہ کور بیں، اکثر ای قسم کے گمنام صحابہ بیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے ان گمنام صحابہ بیں گیز وقعی کی بیدا ہوگئی تھی کہ جب ان سے فس کے فوری جذبے کی بہتا پر گمناہ کا صدور ہواتو وہ گناہ ان کے دِل کی بھائس بن گیا کہ جب تک ان کی تطمیر نہیں ہوگئی، انہیں کسی کر وَ ف چین نہیں آیا۔ انہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی زبردتی پکڑ کرنہیں لایا، بلکہ اپنے شمیر کے بوجھ سے دَ ب کر وہ اُزخود آکر اپنے گناہ میں کوئی زبردتی پکڑ کرنہیں لایا، بلکہ اپنے شمیر کے بوجھ سے دَ ب کر وہ اُزخود آکر اپنے گناہ میں کوئی زبردتی پکڑ کرنہیں مشورہ دیا گیا کہ جاکر اللہ تعالی کے سامنے تو ہو اِستغفار کریں، بگر میں جان نہوں نے خدا کے راستے گناہ میں بی این نہ دے دی۔

اس نا کارہ کے نز دیک بیان گمنام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم ترین منقبت ہے، اور بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کا عظیم الشان شاہ کار اعجاز ہے۔ اس لئے یہ حضرات، جن سے مختلف شم کے گناہ صادر ہوئے، اہل حق کے نز دیک بعد کے تمام اولیائے اُمت سے افضل ہیں، کیونکہ کردار کی یہ بلندی اور تقوی وطہارت اور یا کیز نفسی کی یہ کیفیت، جوان حضرات کو صحبت نبوی کی ہرکت سے میسر آئی، بعد کے کسی مخص کو نصیب نہیں۔

سوم :... بیگمنام صحابیہ جن سے جرائم کا صدور ہوا ، انہوں نے الی تھی تو ہے کی جو ہم اسب کے لئے لائق رشک ہے ، اور گویا وہ زبانِ حال سے کہدر ہے ہیں: ہم سب کے لئے لائق رشک ہے ، اور گویا وہ زبانِ حال سے کہدر ہے ہیں: تر وامنی پہ اپنی اے زاہد نہ جائیو دامن نجوڑ ویں تو فرشتے وضوکریں!

یہاں تین واقعات کی طرف توجہ دِلاتا ہوں، جن ہے ان حضرات کی توبہ و إنابت ثابت ہوتی ہے:

يهلا واقعه:

رجم کاسب سے مشہور واقعہ حضرت ماعزین مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کا ہے، سیجے مسلم (ج:۲ من:۷۸) میں بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ: لوگوں کی ماعز کے بارے میں دو جماعتیں بن گئیں، پچھلوگ کہتے تھے کہ بیخص ہلاک ہوگیا،اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا۔ پچھلوگ کہتے تھے کہ ماعز کی توبہ ہوسکتی ہے، وہ خود اسے گھیر لیا۔ پچھلوگ کہتے تھے کہ ماعز کی توبہ سے بڑھ کرکس کی توبہ ہوسکتی ہے، وہ خود آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپناہاتھ و سے کرکہا کہ: مجھے پھروں سے تل بیجئے! لوگ اس حال میں دویا تین دن تفہرے، پھر آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے استعفار کرو۔ لوگوں نے مسلام کیا، پھرتشریف فرما ہوئے، پھر فرما ہوئے، پھر دسول اللہ ملی نے استعفار کرو۔ لوگوں نے والی کی: "عفو الله کماعز بن مالک" پھردسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"لقد تاب توبة لو قسمت بين أمّة لوسعتهم."

ترجمہ:...''اس نے الیی توبہ کی ہے کہ اگر ایک اُمت پر تقسیم کر دی جاتی تو پوری اُمت کو کافی ہوتی ۔''

نسائى بين بروايت ابو بريره رضى الله عند آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس."

> (كلة في القتلج ج: ١٢ ص: ١٣٠ عزوًا اللي النسائي، وهو عند النسائي في الكبرئ ج: ٣ ص: ٢٧٧، بالفاظ مختلفة)

ترجمه:... "میں نے اسے ویکھا کہ جنت کی تہروں میں غوط لگار ہاہے۔"
مندِاً حمیل بروایت ابوذ ررضی اللہ عندیدارشادمروی ہے:
"غفو له والدخل المجنة . " (مندِاً حمد جند میں اللہ تعالیٰ نے) اسے بخش دیا اور اسے جنت
میں داخل کردیا۔"

> "انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار." ترجمه:..."أتركراس كده كالأش كوكها و" انهول في عرض كيا: يارسول الله! اس كوكون كهاسكما هي قرما يا: "فلما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة، والذي نفسى بيده! انه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها."

ترجمہ:.. 'جوتم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، وہ اس مردار کھانے سے بدتر ہے، اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! بے شک وہ اس وقت جنت کی نہر دں میں غوطے لگار ہاہے۔'' صحیح ابوعوانہ میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ بیالفاظ ہیں:

## "فقد رأيته يتخضخض في أنهار المجنّة." (فتح الباري ج:١٢ ص:١٣٠)

دُ وسراواقعه:

حضرت ماعز رضی القدعند کے بعد وُ دسرامشہور واقعہ عامد بیر صنی اللہ عنہا کا ہے، یہ خاتون بھی بغیر کسی کی نشاند ہی کے خود بار گاونبوی میں حاضر ہوئیں ، سیح مسلم (ج:۲ ص:۸۸) میں حضرت بریدہ رضی القدعنہ ہے اس کا واقعہ اس طرح منقول ہے:

> ''عرض کیا: ما رسول اللہ! میں نے بدکاری کا اِرتکاب کیا ہے، مجھے یاک سیجئے! آپ صلی القدعلیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ ا گلے دن چرآئی ، کہنے لگی: یارسول الله! آپ مجھے واپس کیوں کرتے ہیں، شاید آب مجھے بھی واپس کرنا جائے ہیں جیسے ماعز کو واپس کرنا حاہتے تھے، مگر میں تو بدکاری کا بوجھ پہیٹ میں اُٹھائے پھر رہی ہوں۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھرولا دت کے بعد آنا۔ يح كى پيدائش كے بعدوہ پھرآئى، تو فر مایا: يچے كى وُودھ جھڑائى كے بعد آنا، دُود ھ چھٹرا کر بیچے کولائی،اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، كَيْخِكِّي: يارسول الله! اب توبيرو في بهي كھانے لگاہے۔ آپ صلى الله علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا ، لوگ رجم کرر ہے تھے کہ حضرت خالد یے ایک پھراس کے سریر مارا، جس سے خون کے حصینے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے منہ پر آگرے، انہوں نے اس خاتون كُوكُوكَى نامناسب لفظ كها (فستهدا)، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے س كرفر مايا:

> "مهللا یا خالد! فوالذی نفسی بیده! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له."
> ترجمه:..." قالد! نما بھلا کہنے سے بازرہو،اس ذات کی

قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر

الیں تو بہ نیکس وصول کرنے والا کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔'

یہی روایت حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے، اس کے آخر
میں ہے کہ: رجم کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نما نے جنازہ پڑھی، اس پر
حضرت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ اس کی نما نے جنازہ پڑھے ہیں، اس نے تو
نونا کا اِرتکاب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:

"لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أهل السمدینة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالی؟" (صحیمسلم ج:۲ ص:۱۹) ترجمہ:..: اس نے الی توبی ہے کہ اگر مدینے کے سر

گنهگاروں پڑھتیم کردی جائے توان کو بھی کافی ہو۔ کیا تہ ہیں اس سے افضل توبیل کتی ہو۔ کیا تہ ہیں اس سے افضل توبیل کتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان قربان کر دیں گا،

کروي...؟''

تيسراوا قعه:

ابوداؤد (ج:۲ ص:۲۵۳،۲۵۲)، مندِ أحمد (ج:۳ ص:۴۷۹) مين ايك اور واقعه

ندکورے:

" حضرت لجلاج رضی الله عند فرمات بیل که: میں بازار میں بیٹھا کام کررہا تھا کہ ایک عورت بیجے کو اُٹھائے ہوئے گزری، لوگ اس کے ساتھ ہوئے ، میں بھی ان میں شریک تھا، وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹی ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے وریافت فرمایا کہ اس بیج کا باپ کون ہے؟ عورت خاموش رہی، ایک نوجوان نے کہا: یا رسول الله! میں اس کا باپ ہوں ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت سے پھرسوال کیا، نوجوان نے کہا: یا رسول الله! میں اس کا باپ ہوں ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت سے پھرسوال کیا، نوجوان نے پھر

کہا: یارسول اللہ! میں اس کا باپ ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے تحقیق فرمائی (کراس کوجنون تو نہیں)، عرض کیا گیا: یہ تندرست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو جوان سے فرمایا کہ: تم شادی شدہ ہو؟ اس نے اِثبات میں جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم فرمایا۔ ہم نے اسے سنگسار کر کے مضند اکر دیا۔ ایک شخص اس مرجوم کے بارے میں پوچھنے آیا، ہم اسے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، ہم نے کہا: مخض اس خبیث کے بارے میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هو أطيب عند الله عزّ وجلّ من ريح المسك. ترجمه:...وه غبيث نبيس، بخدا! وه الله تعالى كنزويك غوشبوس زياده پاكيزه ترب'

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان صحابہ کرائم کے بارے میں جوکلمات طیبات ارشاد فرمائے ،کون مسلمان اس کی تمنانہ کرے گا کہ کاش! نبوت کی زبانِ وحی ترجمان سے میددولتیں اس کومیسر آجا تیں...!

جس گنهگار کوتوبہ کی توفیق ہوجائے، پھراس کی توبہ قبول بھی کر لی جائے اور پھر اس کی قبولیت کی اِطلاع بھی کردی جائے، اس سے بڑھ کرخوش بخت اور کون ہوسکتا ہے..؟ "اَلتَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ تَحَمَنُ لَلا ذَنْبَ لَهُ"

(مشكوة شريف ص:۲۰۲)

ترجمه:... "محناه سے توبہ کرنے والا ایساہے گویا اس سے

گناه مواین بیس ."

کا قانون تو ہم گنبگاروں کے لئے ہے، محابہ کرام جن کے مقبول التوبہ ہونے کی بشارتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ حق ترجمان سے دِلائی گئیں، ان کا کیا ہوچھنا..؟ ان

كےاليے گناہوں پرصدزُ ہدوطاعت قربان...!

الغرض! جبکہ ساری تگ درواور سعی وعمل سے مقصود رِضائے اِلٰہی اور قرب عنداللہ ہے، اور بیدولت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بالقطع حاصل ہے، تو یوں کہو کہ بہ برکت فیض صحبت نبوی ان جفرات کے گناہ بھی ہم سنگ طاعات تھم رے۔ اس کے بعد ان اکا برکے ان مغفور گناہوں کا ذِکر کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ بجزا ہے نامیمل کوسیاہ کرنے کے اور کیا فائدہ دیتا ہے۔ ۔۔؟

صحابه کرام سے معاصی کے صدور کی تکوینی حکمت:

جن حضرات کوحق تعالی شانہ نے حقیقت ومعرفت سے بہرہ ورفر مایا ہے وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے ان افعال میں بھی ، جن کوشر بعت نے لائقِ تعزیر قرار دیا ، چق تعالیٰ شانہ کی تکویٹی حکمت کارفر ماتھی۔ اس لئے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کت دور میں ایسے واقعات زونما نہ ہوتے تو حدو وِشرعیہ کا نفاذ کیسے ہوتا؟ اور دین کی شکیل کے ملی مظاہر کیسے سامنے آتے؟ کارکنانِ قضا وقدر نے تکیلِ وین جمری کے لئے صحابہ کرامؓ کو پیش کر کے ان پر حدود کا نفاذ کرایا ، اور ان کے پاک دامن پر گناہ کے جو داغ دھے آگئے تھے فوری طور پر تو بہ و اِنابت کے ذریعے ان دھوں کو صاف کرویا گیا ، اور تاکید کردی گئی کہ خبر دار! آئندہ کو کی شخص ان نفوی قدسیہ کا ذِکر نُر اُن کے ساتھ نہ کرے ، چنا نچہ ارشاد ہے:

"الله! الله! في أصحابي، الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي،
لا تتخذوهم غوضًا من بعدى." (مشكوة ص: ۵۵۳)
ترجمه:..." الله الله عدد وه الله عدد والمرر صحابه كلا بارك بارك بارك بارك بارك بارك بين، الله عدان كونشانه نه بناليناء"
من مير ك بعدان كونشانه نه بناليناء"
مولا ناعاشق إلى ميرهي " تذكرة الخليل" بين قطب الارشاد حضرت شاه عبدالرجيم ماكة بين:

"ايك مرتبه بعد عصر حسب معمول آپ صحن باغ ميں حیار یائی پر بیٹھے ہوئے اور حیاروں طرف مونڈھوں پر خدام و حاضرين كالك كثير مجمع حاندكا بالهبنا ببيضا تفاكه راؤمرادعلي خان صاحب نے حضرات صحابہ کی ہاہمی جنگ ورنجش کا تذکرہ شروع کردیااوراس بررائے زنی ہونے گئی کہ فلاں نے غلطی کی اور فلاں کو اليها نه كرنا جائة تھا۔ يہاں تك نوبت كينجي تو دفعةُ حضرت كوجوش آ گیاا ورمبرسکوت ٹوٹ گئی کہ جھر جھری لے کر حضرت سنجھلے اور فر مایا: راؤصاحب!ایکمخضری بات میری من کیجئے، بات بیرے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وُنيا مين مخلوق كو قيامت تك پيش آنے والی تمام ضروریات ِ دِین و دُنیا ہے باخبر کرنے کے لئے تشریف لائے تھے،اور ظاہر ہے کہ وقت اتنی بردی تعلیم کے لئے آپ کو بہت ہی تھوڑا دیا گیا تھا،اس تعلیم کی تھیل کے لئے ہرفتم کے حوادث اور واقعات پیش آنے کی ضرورت تھی کہان پر تھم اور عمل مرتب ہوتو وُ نیاسیکھے کہ فلاں واقعے میں یوں ہونا جائے، پس اُصول کے درجے میں کوئی واقعہ بھی ایبانہیں رہا جوحضرت رُوحی فداہ کے زمانۂ بابرکت میں حادث نہ ہو چکا ہو، اب واقعات تھے دوشم کے، ایک وہ جومنصبِ نبوت کے خلاف نہیں ، اور دُوسرے وہ جوعظمتِ شانِ نبوت کے منافی ہیں ۔پس جووا قعات منصب نبؤت کے خلاف نہ تھے وہ تو خود حضرت پرپیش آئے ،مثلاً تزویج اوراولا دکا پیدا ہونا،ان کا مرنا، دفنا نا کفنانا وغیرہ وغیرہ ،تمامی خوشی وغی کے واقعات حضرت کو پیش آ گئے اور دُنیا کوعملاً بیسبق مل گیا کہ عزیز کے مرنے پر ہم کوفلاں فلاں کام كرنا مناسب ہے اور فلاں نامناسب ۔ اوركس كى ولا دت وختنه و نکاح وغیرہ کی خوشی کے موقع پر بیہ بات جائز ہے اور پیضلاف سنت۔ مگروہ واقعات باقی رہے جورسول پر پیش آویں تو عظمتِ
رسالت کا خلاف ہواور نہ پیش آویں تو تعلیم محمدی ناتمام رہے۔ مثلاً
نے ناوچوری وغیرہ ہوتو اس طرح حدو تعزیر ہونا چاہئے اور باہم جنگ و
قال یا نفسانی اُغراض پر دُنیوی اُمور میں نزاع ور بحش ہوتو اس طرح
اِصلاح ہونا چاہئے۔ بیا مور ذات محمدی پر پیش آناکسی طرح مناسب
نہ تھا، اور ضرورت تھی پیش آنے کی ۔

لہذا حضرات صحابہ نے اپنے نفوس کو پیش کیا کہ ہم خدام و غلام آخر کس مصرف کے ہیں؟ جوا مور حضرت کی شان کے خلاف ہیں، وہ ہم پر پیش آویں اور حکم و نتیجہ مرتب کیا جائے تا کہ دِین کی شکیل ہوجائے۔ چنا نچہ حضرات صحابہ پر وہ سب ہی بچھ پیش آیا جو آئندہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لئے رُشدہ ہدایت بنااور دُنیا کے ہر بھلے کر کے کومعلوم ہوگیا کہ فلاس واقع میں یہ کرنا اور اس طرح کرنا مناسب ہے، اور یہ کرنا اور اس طرح کرنا مناسب ہے، اور یہ کرنا اور اس طرح کرنا نامناسب ہی موگیا کہ فلاس وی مخدی کی خاطر ہر ذِلت کو کوئی ہوتو ایسا باہمت جال نثار جو تحکیل دین محدی کی خاطر ہر ذِلت کو کوئی ہوتو ایسا باہمت جال نثار جو تحکیل دین محدی کی خاطر ہر ذِلت کو کوئی ہوتو ایسا باہمت جال نثار جو تحکیل دین محدی کی خاطر ہر ذِلت کو کوئی ہوتو ایسا باہمت جال نثار جو تحکیل دین محدی کی خاطر ہر ذِلت کو کوئی ہوتو ایسا باہمت جال نثار جو تحکیل دین محدی کی خاطر ہر ذِلت کو خال کے کہ:

نشود نصیب و شمن که شود ہلاک تیفت

مر دوستال سلامت که تو خخر آزمائی
شہرت و نیک نامی اور عزت و نام آوری سب چاہا کرتے
ہیں، گراس کا مزہ کسی عاشق سے پوچھو کہ جاں نثاری میں کیا لطف
ہاور کو چیرمعشوق کی نگ وعار کیالذیذ شے ہے:
از نگ چہ گوئی مرا نام زنگ ست
واز نام چہ بری کہ مرا نگ زنام است

سیج عاشق تو اس طرح جهاری تمهاری اصلاح و تعلیم کی خاطرا پی عزت و آبرونار کریں، اور جم ان کے منصف وڈپٹی بن کر تیرہ سو برس بعدان کے مقد مات کا فیصلہ دینے کے لئے بینیس اور کئتہ چینیاں کر کے اپنی عاقبت گندی کریں، اس سے کیا حاصل؟ اگر ان جوا جرات سیہ کے قدروان نہیں بن سکے تو کم سے کم بدز بانی و طعن ہی سے اپنامنہ بندر کھیں کہ: اللہ افسان اللہ السحساب، لا متحذو هم من بعد غوضا!۔' ( تذکرة الخیل من ۲۳۸۲۳۳۲)

تتخذو هم من بعد غوضا!۔' ( تذکرة الخیل من ۲۳۸۲۳۳۲)

بانچویں کتے میں آپ نے لکھاہے کہ:

" حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جوجنگیں ہوئیں، ان میں حق حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، کیکن حضرت عائشہ کی اس فعل پر پشیمانی اور تو بہ ثابت ہے۔ یہی اکابر اللِ سنت کا نظریہ ہے۔ "
اس بحث میں چندا مور قابل ذکر ہیں:

اقل :... اُمیرالمؤمنین عثان بن عفان رضی الله عنه کی مظلومانه شهاوت کے بعد جوحالات پیش آئے اور جو بالآخر جنگ جمل اور جنگ صفین پر منتج ہوئے ، وہ تاریخ میں مدوّن ہیں۔ یہ حالات ایسے ہوش رُ با تنصے کہ عقل جیران تھی کہ کیا کیا جائے ؟ کیانہ کیا جائے ؟ معربت عثمان شہید رضی الله عنه کے بعد بار خلافت اُ تھانے کی جس درخواست کی گئی تو ارشا دفر مایا :

"دعونى والتمسوا غيرى، فانّا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وان الآفاق قد أغامت، والمحجّة قد تنكرت." ( نج اللاغه ص:۱۳۱، خطية بر ۹۲: ۱۳۸، خطية بر ۹۲:

ترجمہ:.. ' بیجھے رہنے دو کسی اور کو تلاش کرو، کیونکہ ہمیں ایسے اُمرکا سامنا ہے جس کے گئی رُخ اور کئی رنگ ہیں، جس کے سامنے نہ دِل قائم رہ سکتے ہیں، نہ عقلیں تفہر سکتی ہیں، اُفق پر گھٹا کیں چھائی ہوئی ہیں اور راستہ مشتبہ ہوگیا ہے۔''

یہ ہے حالات کا میحے نقشہ جو صحابہ کرام رضی الله عنهم کواس وقت در پیش تھا۔

دوم :... ظاہر ہے کہ وقی کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا، اب ان تنگین حالات میں ہر شخص اپنے اِجتہاد پڑمل کرنے کا مکلف تھا، اوراس شمن میں آراء کا اِختلاف بھی ایک فطری چیزتھی، چنانچہان حالات میں حضرات صحابہ کرام رضی التُدعنهم کی آراء میں بھی اِختلاف زُونما ہوا، جن صاحب نے اپنے اِجتہاد ہے جس چیز کوعنداللہ حق سمجھا بھش رِضائے اِلٰہی کی خاطر اس کو اِختیار کیا۔

ایک فریق نے یہ مجھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، اس نے آپ کی حمایت میں جاں بازی کے جو ہر دِکھائے، وُ وسرے فریق نے یہ مجھا کہ مفسدین کا ٹولا، جس نے خلیفہ مظلوم رضی اللہ عنہ کوشہید کر کے خلافت اسلامیہ کے پر نچے اُڑادیے، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں ہے، بلکہ عملاً وہی بالا دست ہے، یہ ٹولا خلیفہ کے قابو میں نہیں، بلکہ خود اِ وار وَ خلافت اس ٹولے کے قابو میں ہے، چنانچہ 'نہج البلاغ' میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے حضرت اُمیر سے ان فتنہ پر واز وں کی گوشالی کی درخواست کی تو اِرشا و فرمایا:

"يا اخوتاه! انّى لست أجهل ما تعلمون، ولنكن كيف لى بقوة والقوم المجلبون على حدّ شوكتهم، يسملكوننا ولا نملكهم! وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، والتقت الهم أعرابكم، وهم خلائكم يسومونكم ما شاؤوا، وهل ترون موضعًا لقدرة على شيء تريدونه."

(خج البلائه من ١٠٠٣)

ترجمہ:...'' بھائیو! جو بات تم جانتے ہو میں اس سے

بے خبر نہیں، لیکن میرے پاس بی توت کہاں ہے؟ (کہان لوگوں ک گوشالی کروں) جبکہ فوج کشی کرنے والے پوری قوت وشوکت میں بیں، وہ ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر حاوی نہیں، یہ تہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ گھڑے ہوئے ہیں اور تہارے بادیہ نشین بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، وہ تہارے در میان (مدینہ میں) موجود ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تمہیں آزار پہنچاتے ہیں، کیا تمہیں کوئی الیم صورت نظر آتی ہے کہ جو بچھتم چاہتے ہو، اس کی قدرت حاصل ہو؟'' اس دُوسرے فریق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب، ان کے ظاہر ی اس دُوسرے فریق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب، ان کے ظاہر ی

اس دُوسرے قریق کو حضرت علی رضی اللّذعنه کے فضائل ومنا قب،ان کے ظاہری و باطنی کمالات اوران کے مقاول عنداللّہ ہونے میں کوئی اِشکال نہیں تھا،ان کو جومشکل در پیش تھی وہ بیتھی کہ جب تک ان مفسدوں کو بالا دسی حاصل ہے، حضرت علی رضی اللّه عنه کا ساتھ کیسے دیا جائے؟ ان حضرات کی رائے بیہوئی کہ ان مفسدین کا قلع قمع کرنا اور خلا فت کوان کے چنگل سے نجات دِلا ناضروری ہے۔

تیسرے فریق نے بیہ خیال فر مایا کہ اب تک ہم کفار کے مقابلے میں صف آ را تھے، اور ہماری تلواریں کا فروں کو کا نے رہی تھیں، لیکن اب مفسدوں کی فتنہ پردازی نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے الا ادیا ہے، جن تلواروں سے ہم نے کا فروں پر جہاد کیا، انہی کو مسلمانوں کی گردن پر کیسے چلا کیں؟ ان حضرات نے وَ رَحَ وَ اِحتیاط کے طور پراس فتنے کی مسلمانوں کی گردن پر کیسے چلا کیں؟ ان حضرات نے وَ رَحَ وَ اِحتیاط کے طور پراس فتنے کی آگ میں کو دنے سے کنارہ کشی کی، تا کہ کسی مسلمان کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین نہ ہوں، جیسا کہ احادیث میں متعدد صحابہ کرائے سے منقول ہے۔

الغرض! حضرت عثمان رضی الله عنه کی شہادت کے بعد، جیبا کہ حضرتِ اُمیر ؓ نے فرمایا، اُفق پر فتنے کی گھٹا کیں چھا گئیں، راستہ مشتبہاور بے پہچان ہوگیا، اور حالات نے کئ رُخ اور کئی رنگ اِختیار کر لئے، اس لئے جس فریق نے اپنے اِجتہاد اور اپنی صوابہ ید کے مطابق جو پہلو اِختیار کیا، وہ محض رِضائے اِلٰہی کے لئے تھا، اور ہرفریق اپنے اپنے اِجتہاد پر عمل کرنے مثال کرنے کا مکلف تھا۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کو جو حالات در پیش تھے، ان کی حتی مثال

الی جھنی چاہئے کہ ایک قافلہ دِن کی روشی میں سفر کررہا تھا کہ اِدھرآ فاب غروب ہوا اور اللہ کھنی چاہئے کہ ایک گھٹا اُٹھی اور آندھی کے جھکڑ چلنے گئے کہ گھٹا اُٹوپ اندھرا چھا گیا، اور فضا الی تاریک ہوگئی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہا۔ اسنے میں نماز کا وقت ہوا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو گئے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے؟ اس لیٹ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو گئے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور کسی کا منہ کسی طرف ہے، اور کسی کا کسی طرف ہے، اور کسی کا کسی طرف ہونکہ ہرایک اِخلاص وللہ بیت کے ساتھ قبلہ رُخ کسی متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور چونکہ ایسے اشتباہ کی حالت میں ہر مخص اپنی صوابد بیدا ور تحری پر عمل کسی خرے کا مکلف ہے، اس لئے سب کی نماز چے ہے، اور وہ عنداللہ مقبول ہے۔ ٹھیک اس طرح اُس فتنے کی تاریکی کے دور میں صحابہ کرائم کا حال مجھنا چاہئے، کہ اگر چہ بظا ہر دیکھنے میں وہ مختلف نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ہرایک کا مقصد'' قبلۂ رضائے اِلٰی'' کی طرف رُخ کرنا میں وہ مختلف نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ہرایک کا مقصد'' قبلۂ رضائے اِلٰی'' کی طرف رُخ کرنا میں ہے، اور چونکہ ان میں سے ہرایک اپنے اِجہ اور چونکہ ان میں سے ہرایک اپنے اِجہ اور چونکہ ان میں سے ہرایک اللہ عنہ ورضوا عنہ'' کا مصداق ہے۔ اس لئے ان میں سے ہرایک عنداللہ مقبول اور''رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ'' کا مصداق ہے۔

سوم :...اس سے بھی ہڑی مشکل میتھی کہ ان فتنہ پرداز مفدوں کی پرو پیگنڈا مشیری پوری قوت اور شدت کے ساتھ اہل ِ اخلاص کے درمیان منافرت بھیلانے میں مصروف تھی ،ایک وُوسرے کے خلاف کدورتیں پیدا کرنے کے لئے افوا ہیں گھڑی جارہی تھیں ،اوردھونس اوردھاندلی کے ذریعے اکا برصحابہ کرام کی پوسین دری کی جارہی تھی ،جیسا کہ اُمیرالمؤمنین نے مندرجہ بالا اِقتباس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

'' دہ جس طرح چاہتے ہیں تمہیں آ زار پہنچاتے ہیں''

حدیہ ہے کہ جب جنگ جنل سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمرہ واللہ عنہ کے حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس بطور سفیر بھیجا اور ان کی گفتگو سے دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت پر إتفاق رائے ہوگیا تو ان مفسدین نے رات کی تاریکی میں دونوں فریقوں پر شب خون مارا ، ہرفریق نے سیمجھا کہ دُوسر نے فریق نے بدعہدی کی ہے ، اور پھر جو ہونا تھا ہوا۔ حافظ ابن کشیر نے ''البدایہ والنہا یہ'' میں طبری کے حوالے سے

لكھاہےكە:

"شم بعث على الى طلحة والزبير يقول: أن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمروا فكفوا حتى ننزل فنظر في هذا الأمر، فأرسلا اليه في جو اب رسالته: انا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث على عبدالله بن عباس اليهم، وبعثوا اليه محمد بن طليحة السجاد وبات النباس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وبباتبوا يتشباورون أوجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فانصرف كل فريق الى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف، فشارت كل طبائفة اللي قومهم ليسمنعوهم، وقام الناس من منامهم الى السلاح، فقالو ا طرقتنا أهل الكوفة ليلا، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملاً من أصحاب على فبلغ الأمر عليًّا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة، فثار كل فريق اللي سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا وقامت الحرب على ساق وقدم!"

(البداية والنهاية ج: ٢ ص: ٣٣٩) ترجمه:... " حضرت على رضى الله عنه نے طلحه وزبير رضى الله عنهما كو پيغام بھيجا كها گرتم لوگ اس گفتگو پر قائم ہوجو قعقاع بن عمرةً سے طے ہوئی تھی تو سی مزید کارروائی سے بازرہو، یہاں تک کہ ہم اس معاملے میں غور کرلیں۔ ان دونوں حضرات نے پیغام کے جواب میں کہلا بھیجا کہ: ''تعقاع بن عمروٌ ہے لوگوں کے درمیان مصالحت کی جو بات ہوئی ہے، ہم اس پر قائم ہیں' پس لوگوں کے دِلوں مُوسکون و اِطمینان نصیب ہوا،اور دونوں لشکروں کے لوگ اینے ووستوں سے ملنے لگے، جب شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللدعنه نے ان حضرات کے پاس حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہما کو بھیجا اوران حضرات نے آپ کے باس محمد بن طلبحہ سجاد کو بھیجا، تمام لوگول نے نمایت سکون و اظمینان اور خیرت ہے رات گز اری ،مگر قاتلین عثان نے بیرات نہایت بے سکونی میں گزاری، وہ ساری رات مشورے کرتے رہے اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مجمع ہونے ہے پہلے رات کے اندھیرے میں جنگ کی آگ بھڑ کا دیں۔ جنانجہ بیلوگ صبح صادق ہے پہلے اُٹھے، جوقریاً دو ہزار آ دمی تھے، پس ہر فریق اینے اہل قرابت کے پاس گیا اوران پر تکواروں سے حملہ کردیاء پھر ہرگروہ اپنی قوم کی طرف اُٹھا تا کہان کی حفاظت کرے،اورلوگ نیندے اُٹھے تو سیدھے ہتھیاروں کی طرف گئے ،اورانہوں نے کہا کہ اہل کوفہ نے ہم پرشب خون مارا ہے، اور انہوں نے پیرخیال کیا کہ بیسب کچھ حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے کیمیہ ہے سو جی جھی اسکیم کے مطابق ہوا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیز بہنجی تو فرمایا کہ: لوگوں کو کمیا ہوا؟ ان کو بتایا گیا کہ اٹل بصرہ نے ان پرشب خون مارا ہے۔ چنانچہ ہر فریق ہتھیا روں کی طرف بھاگا، زر ہیں پہنیں اور تحور ون برسوار ہو گئے۔اصل قصہ کیا ہوا؟ اس کی کسی کو پچھ خبر نہیں تقى، يوںاللّٰه تعالىٰ كى تقدّيرِينا فيذ ہوكرر بى اور جنَّك بھرَ ك أنتحى \_''

چہارم:...غلط نبی کی برنا پرنفوںِ قد سیہ کے درمیان کشاکشی کا پیدا ہوجا نامستبعد نہیں، قرآنِ کریم میں حضرت مویٰ و ہارون علیہاالسلام کا قصہ مذکور ہے ،سور وَ اَعراف میں ہے:

"وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضُبَانَ اَسِفًا، قَالَ بِنُسَمَا خَلَفُتُمُونِي مِنُ بَعَدِى اَعَجِلْتُمُ اَمُرَ رَبِّكُمُ، وَاَلْقَى اللَّهُ اَمُرَ رَبِّكُمُ، وَالْقَى الْآلُواحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اللَّهُ اللْمُولَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ:.. 'اور جب لوٹ آیا موی اپنی قوم میں غصے میں مجرا ہوا افسوسا ک، بولا: کیا بُری نیابت کی تم نے میری میرے بعد، کیول جلدی کی تم نے اپنے آت کے حکم سے؟ اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سراپنے بھائی کا، لگا تھینچنے اس کوا پی طرف، وہ بولا کہ: اے میری ماں کے جنے! لوگوں نے مجھ کو کمز ور سمجھا اور قریب تھا کہ جھے کو مار ڈالیس، سومت ہنسا مجھ پر دُشمنوں کو، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار کہ جھے کو مار ڈالیس، سومت ہنسا مجھ پر دُشمنوں کو، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار کے بیابی الوگوں میں۔''

"قَالَ يَسْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذُ رَايُتَهُمُ صَلُواً. اللَّا تَتَبِعَنِي اَفُورَا يَتُنَوُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِي وَلَا تَتَبِعَنِي اَفُولُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اورسور ہُطٰا میں ہے:

ترجمہ:.. ' کہاموی نے: اے ہارون! کس چیز نے روکا چھکو جب دیکھا تھا تونے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے چھھے نہ آیا، کیا تو نے رقا کہ وہ بولا: اے میری مال کے جنے! نہ پکڑ میری واڑھی اور نہ سر، میں قررا کہ تو کے گا چھوٹ ذال دی تو نے بی

اسرائیل میں اور باون رکھی میری بات ۔'' (ترجمہ: فیخ البندٌ)

باوجوداس کے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام ہے جو سلوک کیا ، یہ ایک نبی کی صرح تو ہیں تھی اورغیر نبی اگر کسی نبی کی ایسی تو ہیں کر ہے تو اس پر جو تعلم جاری ہوگا وہ سب کومعلوم ہے۔لیکن حضرت موٹی علیہ السلام نے جو پچھ کیا وہ محض لللہ فی اللہ تھا ، اور اس کا منشا غلط نبی تھی ، اس لئے ان کا بیعل مدح وستائش کے طور پر قر آن کریم میں فیکر کہا گیا۔

ٹھیک یہی حیثیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان واقعات سے جھن علیہ جن حضرات نے جوموقف اختیار کیا، اگر چاس کا منشاغلط بھی تھا، تب بھی انہوں نے جو بچھ کیا، چونکہ محض للد فی اللہ تھا، اس لئے ان کا پیر طرزِ عمل لائق طعن ہیں بلکہ موجب مدح و ستائش ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان اکا برکو شرف صحابیت کے ساتھ مشرف فر مایا ہے، اور بغیر کسی مبالغ کے ان اکا برکے مقابلے میں ہماری حیثیت وہی ہے جوشنراووں کے مقابلے میں ایک بھتی کی موسکتی ہے۔ شنہرواوں کی لڑائی میں اگر بھتی کسی ایک برطعن کرنے بیٹھ جائے میں ایک بھتی کی ہوسکتی ہے۔ شنہرواوں کی لڑائی میں اگر بھتی کی رؤ الت میں اضافہ ہوگا۔

پہم ... اہلِ سنت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ ظیفہ راشد ہتھ، اولی الطائفتین بالحق تھے، کیکن دُوسرے اکابر پر نہ طعن وشنیع جا رَز ہے، اور نہ ان کو قطعیت کے ساتھ اہلِ باطل کہنا ہی ہے۔ کیونکہ ... جسیا کہ اُو پرعرض کیا گیا... ہرفریق اپنے إجتہاد کے مطابق اپنے تیکن حق پر بجھتے ہوئے محض رضائے اللی کے لئے کوشاں تھا، ان تمام حضرات نے اپنے ایجتہاد سے نے اپنے ایجتہاد سے کے اور جہتہ بھی مصیب ہوتا ہے اور بھی اس سے خوک ہوجاتی ہے۔ اور وسری صورت میں اس کو دُہرا اُجر ملتا ہے، اور دُوسری صورت میں وہ ایک اُجرکا مستحق ہوتا ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سمق ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے دُہرا اُجر ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق دی گنا اُجر ہے، اور دُوسرے حضرات بھی اپنے اِجتہاد کے مطابق معذور و ما جور ہیں، ان میں سے کوئی بھی اُجر ہے، اور سے محروم نہیں۔

سنستم ...مشاجرات کے دوران جواُ مورغیر اِرادی طور پرپیش آئے وہ بہرحال لائق افسوں تھے،ان واقعات کوئ کرآج ہم ایسے سیاہ باطن اور سنگ دِل لوگوں تک کوصد مہ ہوتا ہے، جن اکا ہر کے سرسے بید واقعات گزرے، ان نفوی قدسیہ کے تاثر و تاسف کا کیا عالم ہوگا...؟ اِظہارِ تاسف کے الفاظ حضرت اُم المؤمنین حبیبہ حبیب اللہ (صلی اللہ علیہ وعلیہا وسلم) ہی سے منقول نہیں، بلکداً میر المؤمنین ویعسوب المسلمین مولا ناعلی رضی اللہ عنہ ہے ہی منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے ''البدایہ والنہایہ' میں نقل کیا ہے کہ جنگ کے خاتے منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے ''البدایہ والنہایہ' میں نقل کیا ہے کہ جنگ کے خاتے ہر حضرت علی رضی اللہ عنہ مقول کے لاشوں میں گھوم رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک دیکھی ، آپ ان کے چہرے ہے مئی صاف کرنے سکے اور فر مار ہے تھے:

"رحمة الله عليك أبا محمد! يعز على أن أراك مجدولًا تحت نجوم السماء. ثم قال: الى الله أشكو عجرى وبجرى، والله! لو ددت أنى كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة." (البرايوالتهاي ع: ٢٣٤)

ترجمہ:... 'ابو محمد! تم پر اللہ کی رحمت ہو، مجھ پر بیہ بات نہایت شاق گزرر ہی ہے کہ میں تجھے آسان کی جھت کے پنچے مقتول پڑا ہواد کیے ربا ہوں۔ پھر فر مایا: میں اپنے تم وحزن کی اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہوں ، بخدا! میں تمنا کرتا ہوں کہ میں آج کے ون سے بیں سال پہلے مرگیا ہوتا۔''

اس واقعے کو حاکم نے''متدرک'' (ج:۳ ص:۳۷) میں، حافظ ممس الدین الذہمیؒ نے''مسیر اعلام النبلاء'' (ج:اص:۳۱) میں اور حافظ محاوالدین بیٹمیؒ نے' وجمع الزوائد'' (ج:۹ ص:۹۵۰) میں بھی ذکر کیا ہے، نیز مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے بیسند جیدید دوایت نقل کی ہے:

> "عن قيسس بن عبّاد قال: شهدت عليًّا يوم المجمل يقول لابنه حسن: يا حسن! وددت أنّى مت منذ

عشرين سنة. رواه الطبراني واسناده جيد."

(مجمع الزوائدج:٩ ص:١٥٠)

ترجمہ:... ''قیس بن عباد کہتے ہیں کہ: میں جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، آپ اینے صاحبزادے معفرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمار ہے تھے: حسن! میں تمنا کرتا ہوں کہ آج ہے ہیں سال بہلے مرگیا ہوتا۔''

الغرض! إظهارِ تأسف ككمات دونوں طرف سے منقول جي، اس لئے أمّ المؤمنين کے حق ميں توبہ كے الفاظ استعال كرنا سوءِ ادب سے خالى نہيں، ہاں! اس كو "حسنات الإبرار سينات المقربين" ميں شاركرنا جائے۔

ہفتم ... حضرات شیعہ، حضرت أمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کھذیادہ ہی ناراض بیں ، اوران کا نام بُرائی کے ساتھ فی کرکرتے ہیں ، حالانکہ اگروہ اِنصاف ہے کام لیتے تو جس طرح وہ دیکر صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام کم ہے کم رسی طور پر تعظیم کے الفاظ ہے فیکر کرتے ہیں اسی طرح انہیں جا ہے تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی تعظیمی الفاظ بین فیکرکرتے ، کیونکہ:

اقراند. حضرت حسن رضی الله عند نے حضرت معاویہ رضی الله عند کے ساتھ صلح کرکے خلافت ان کے جوالے کردی تھی ، اور حضرات حسنین رضی الله عندان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی ، جیسا کہ اس سے قبل نقل کر چکا ہوں۔ اگر حضرت معاویہ رضی الله عند مومن صالح ندہوتے تو نہ خلافت ان کے میر دکی جاتی اور ندیدا کا بران کے ہاتھ پر بیعت فرماتے۔ روایات کے مطابق حضرت حسن رضی الله عند حضرت معاویہ رضی الله عند کواپنی شیعوں سے افضل اور بہتر مسلمان سمجھتے تھے ، کیونکہ شیعہ مؤمنین نے حضرت اِمام کواس قدر ستایا کہ آپ نے نگک آکر حضرت معاویہ رضی الله عند سے صلح کرلی ، اور ان کے ہاتھ پر ستایا کہ آپ نے نگک آکر حضرت معاویہ رضی الله عند سے صلح کرلی ، اور ان کے ہاتھ پر ستایا کہ آپ نے نگل آگر حضرت معاویہ رضی الله عند سے صلح کرلی ، اور ان کے ہاتھ پر ستایا کہ آپ نے نگل آگر حضرت معاویہ رضی الله عند سے صلح کرلی ، اور ان کے ہاتھ پر سیعت کرلی ، ''احتجاج طبری'' مطبوعہ ایران صنی : ۱۳۸۸ میں ہے :

"٣-- ج: عن زيد بن وهب الجهني قال: لمّا

طعن الحسن بن على عليهما السلام بالمدائن أتيته وهو متوجع فقلت: ما ترى يا ابن رسول الله! فانّ الناس متحيرون؟ فقال: أرى والله معاوية خيرًا لى من هؤلاء، يزعمون أنّهم لى شيعة ابتغوا قتلى وانتهبوا ثقلى، واخدوا مالى، والله! لأن آخذ من معاوية عهدًا أحقن به دمى و آمن به فى أهلى خير من أن يقتلونى فتضيع أهل بيتى وأهلى، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقى حتّى يدفعونى اليه سلمًا."

( الحارالالوار ح: ٣٣٠ ص ٢٠٠)

ترجمہ:... 'زید بن وہب جہی سے روایت ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو مدائن میں نیزہ مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا،اس وقت ان کوزخم کی تکلیف تھی، میں نے کہا:اے قرز ندرسول! آپ کی کیارائے ہے؟ لوگ بہت متحیر ہور ہے ہیں۔ امام نے کہا کہ: اللہ کی تشم! میں معاویہ کوا ہے لئے ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں، جو اللہ کی قتم! میں معاویہ کہتے ہیں، انہوں نے میر نے قبل کا ارادہ کیا، میرا اسب کو ٹا اور میرا شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے میر معاویہ ہو کی معاہدہ اسب کو ٹا اور میرا مال لے لیا،اللہ کی تشم! میں معاویہ ہو کئی معاہدہ کرلوں جس سے میری جان اور میر معلقین کی حفاظت ہوجائے، میرا میں ہوجائے میں اور میر معلقین کی حفاظت ہوجائے ، میرا میں ہوجائے میں معاویہ ہے کہ شیعہ جھے تل کردیں اور میر معلقین ضائع میں۔ واللہ! اگر میں معاویہ سے کہ شیعہ جھے تل کردیں اور میر معاویہ کردن پکڑ کر میں معاویہ سے حوالے کردیے ۔''

اس روایت سے ثابت ہوا کہ شیعوں کو اپنے إماموں سے کیسی محبت وعقیدت تھی۔ ان کے گھر کا مال و اُسباب لوث لیتے تھے اور ان کے قل تک کے در پے ہوتے تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ إمام کوا بیٹ شیعوں کے 'حسن عقیدت' کی وجہ سے اس کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا کہ باعز ت طور پر معاویہ رضی الند عنہ سے سلح کرلیں۔ اور یہ می ثابت ہوا کہ

حضرت إمامٌ ،أميرمعاويةٌ كوكم سے كمشيعوں سے بہترمسلمان سمجھتے تھے۔

الغرض! جب شیعوں کے دوعالی قدر اماموں (حضرات حسنین رضی القد عنہما)
نے آمیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اور خلافت ان کے سپر دکر دی، تو ان کے تمام شیعوں پر ان کی بیعت لازم ہوگئی، اس لئے حضرات شیعہ کو لازم ہے کہ اُئمہ کی اِقتدا میں ایپ تنین بیعت معاویہ کا پابند مجھیں اور ان اکا برکی محبت و عقیدت کے تقاضے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام کریں۔ اب یہ کتنی کری بات ہوگی کہ باپ تو ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور نا خلف بیٹا اس کو گالیاں کے۔ امام ایک شخص کے حلقہ بیعت میں داخل ہو، اور مقتدی اس کو گراکہیں۔

ٹانیا:...اگرشیعہ امامین ہامین الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کی نہیں مانے تو کم سے کم ان کے پدر بزرگواراً سداللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ارشاد ہی برکان دھریں:

ان... نیج البلاغہ میں ہے کہ حضرت نے جنگ صفین کے بعدا پے لشکر کے بچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اہلِ شام کو ناشا کستہ الفاظ سے یا دکرتے ہیں تو آپ نے ان کو منع فر مایا ، اہلِ شام کے لئے دُعائے فیرکرنے کا تکم فر مایا :

"انى أكره لكم أن تكونوا سبابين، وللكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب فى القول، وأبلغ فى العذر، وقلتم مكان سبّكم اياهم: اللهم أحقن دما ءنا و دما ءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوى عن الغى والعدوان من لهج به."

(نيج البلاغه ص:٣٢٣)

ترجمہ:...' ہے شک میں تمہارے لئے اس اُمر کو ٹاپسند کرتا ہوں کہتم گالیاں بکنے والے بین جاؤ،اگرتم ان کے اعمال اور ان کے میچے حالات بیان کرتے تو بیزیادہ سیجے بات ہوتی ،اوراس سے جمت بھی تمام ہوجاتی ، اورتم ان کے سب وشتم کے بجائے ان کے لئے بید وعا کرتے کہ:'' یا اللہ! ہمارے اور ان کے خونوں کو محفوظ رکھ، ان کے اور ہمارے ورمیان تعلقات کی إصلاح فرما، اور ان کو اس کے اور ہمارے ورمیان تعلقات کی إصلاح فرما، اور ان کو اس کے مراہی سے ہدایت فرما۔''تو جو محض حق سے بے خبر ہے وہ حق کو بہجان لیتا، اور جو گمراہی وسرکشی کی باتیں کرتا ہے، وہ اس سے باز آ جاتا۔''

ادرید کاند..دهنرت امیر اللی شام کوکافرنیس بیجستے تھے، بلکدان کواہتے بھائی سیجستے تھے، اور یہ کہان کواہتے بھائی سیجستے تھے، اور یہ کہانہوں نے اطاعت سے جو سرتانی کی ہے اس کا منشایہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں خونِ عثان میں مجستے ہیں، حالانکہ ہم اس سے مَری ہیں۔'' نہج البلاغہ'' میں ہے کہ جنگ صفین کے بعد حضرت نے اہل اُمصار کے نام شتی فرمان جاری فرمایا جس میں اس تضید کی تشریح فرمائی:

"وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والطاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، الأمر واحد الاما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء."

(نيج البلاغه ص:۴۸)

ترجمہ:.. "ہمارے قضیہ کی ابتدایوں ہوئی کہ ہمارااوراہلِ شام کامقابلہ ہوا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہماراخدا ایک ہے، نی ایک ہے اور دعوت فی الاسلام ایک ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقمہ بی کا تعلق ہے، نہ ہم ان سے اس بارے میں کوئی مزید مطالبہ کرتے تھے، نہ وہ ہم ہے، ہماراسب پچھ ایک تقا، سوائے اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے معالم معالمے میں ہمارا اِختلاف ہوااور ہم اس سے مُری ہیں۔''

حضرت أمير كاس نامة عبر شامه بواضح بكه المل شام بهى ايس بى كه به سلمان بين جيسا كه خود حضرت أمير كر نقاء، إختلاف به تو صرف اس نكته بين كه چونكه حضرت عثان كي خلاف بلوه كرف والول بين سے بقية السيف حضرت امير كساية عاطفت بين پناه كرين تھ اور حضرت كوان كے خلاف كى تاوبى كارروائى كا موقع ميسر عاطفت بين پناه كرين تھ اور حضرت أمير سے برگشة ہو گئے، بلكه انہيں يہ تك خيال ہوا كه خون عثان ميں حضرت كي الم شام حضرت أمير سے برگشة ہو گئے، بلكه انہيں يہ تك خيال ہوا كه خون عثان ميں حضرت كي الم اتھ ب، و حاشا جنابه من ذلك ...!

سان۔۔اور جنگ صفین سے والیس کے بعد لوگوں سے حفرت اَمیر فرماتے تھے کہ: إمارت معاوید کو کھی کرانہ مجھو، کیونکہ وہ جس دفت نہ ہوں گئے تو تم سرول کوگر دنوں سے اُڑتے ہوئے دیکھو گے۔ (مقام محابہ صن ۱۳۰۰، بحوالہ عقیدہ واسطیہ صن ۲۵۸)

الله عند سے حضرت معاویہ رضی الله عندخون عثان کے قصاص کی وجہ سے حضرت امیر رضی الله عنہ سے برسر پیکار تھے، ورنہ وہ حضرت امیر کے علم وفضل کے وِل و جان سے معترف تھے۔ حافظ ابن کیر گئے نہ البدایہ والنہایہ 'میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنہ حلفاً فرماتے تھے کہ: ''علی جھے سے بہتر اور اُفضل ہیں'' اور یہ کہ ''میرا اور ان کا اِختلاف صرف حضرت عثمان کے مسئلے میں ہے، اگر وہ خودخون عثمان کا قصاص لے لیس تو الل شام میں ان کے ہاتھ یر بیعت کرنے والاسب سے پہلا شخص ہیں ہوں گا۔''

(البداروالنهامير ج: ٤ ص: ٢٥٩، ج: ٨ ص: ١٣٩)

۵:... جب حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللّہ عنہ ک میں اللہ عنہ ک شہادت کی خبر پنجی تو رونے گئے، اہلیہ نے پوچھا کہ: '' آپ زندگی میں ان ہے لڑتے رہے، اب روتے ہیں؟'' حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ نے فر مایا: ''تم نہیں جانتیں کہ ان کی وفات ہے کہ سے کہیں فقد اور کیماعلم وُنیا ہے رُخصت ہوگیا۔'' (البدایہ والنہایہ ج: ۸ میں ۱۲۹: )

۱۰۰۰۱ کی مرتبه حضرت معاویه رضی الله عنه نے ضرار صدائی سے کہا کہ: ''میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو!'' اس پر انہوں نے غیر معمولی الفاظ میں حضرت علی کی تعریف کی ،حضرت معاویہ نے فرمایا: ''اللہ ابوالحن (علی ) پر دیم کرے، خدا کی تسم! وہ ایسے تعریف کی ،حضرت معاویہ نے فرمایا: ''اللہ ابوالحن (علی ) پر دیم کرے، خدا کی تسم! وہ ایسے

بى تھے۔'' (الاستيعاب تحت الاصابہ ج:٣ ص:٣٣،٣٣)

ے:...قیصرِرُ وم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کران پرجملہ آور ہونے کا اِرادہ کیا،حضرت معاویہ رضی القدعنہ نُواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصرِرُ وم کے نام ایک خطاکھا:

"اگرتم نے اپناارادہ پوراکرنے کی نفان لی تو میں شم کھا تا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علیؓ) ہے صلح کرلوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جولشکر روانہ ہوگا اس کے پہلے سابھی کا نام معاویہ ہوگا۔ اور میں قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بناؤوں گا، اور تمہاری حکومت کوگا جرمولی کی طرح اُ کھاڑ پھینکوں گا۔"

(تاج العروس ج: ٤ س:٨٠٠، ٥ وه: اصطفلين)

۸:...متعدد مؤرّ خین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر ون کے وقت ایک لئیکر کے لوگ و وسر کے شکر میں جاکر اس کے مقتولین میں جنگ ہوتی ،اور رات کے وقت ایک لئیکر کے لوگ و وسر کے شکر میں جاکر ان کے مقتولین کی تجہیز و تفقین میں حصہ لیا کرتے تھے۔ (البدایہ والنہایہ ج: ۷ ص: ۲۲۷) الغرض! جب حضرتِ امیر اور ان کے زفقاء الغرض! جب حضرتِ امیر اور ان کے زفقاء الغرض! جب حضرتِ امیر اور ان کے زفقاء مصرت کو مسلمان سمجھتے ہیں تو جنابِ امیر کے نام لیواؤں کو یہی لازم ہے کہ ان کو مسلمان سمجھیں اور بیہ کہ شب کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئ اور جیسا کہ حضرتِ امیر پر نے مسلمان سمجھیں اور بیہ کہ شب کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئ اور جیسا کہ حضرتِ امیر پر نے مسلمان سمجھیں اور بیہ کہ شب کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئ اور جیسا کہ حضرتِ امیر پر نے مسلمان سمجھیں اور بیہ کہ شب کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئ اور جیسا کہ حضرتِ امیر پر نے مسلمان سمجھیں اور بیہ کہ شب کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئ اور جیسا کہ حضرتِ امیر پر نے دیا ہے تا کہ نام لیا کہنے کے بچائے ان کے لئے دُعائے خبر کریں۔

المنافق المنافق المرمعا وبدرض الله عنداوران كرفقا وكوشرف صحابية عاصل تفااورجس كثرت وشدت اورتواز وتسلسل كساته آنخضرت صلى الله عليه وسلم في صحابه كرامٌ كفضائل ومناقب، ان كمزايا وخصوصيات اوران كاندروني اوصاف وكمالات كوبيان فرمايا ب، اس سے واضح ہوتا ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم ابني أمت كے علم على بيات لانا جا ہے ، اس سے واضح ہوتا ہے كہ آنخضرت سلى الله عليه وسلم ابنى أمت كے علم على بيات لانا جا ہے ہے كہ آن على مام أفراد أمت برقياس كرنے كي غلطى نه كى جائے ، اس حد معزات كاتعلق چونكه براوراست آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات عرامى سے به اس

کے ان کی محبت عین محبت رسول ہے، اور ان ہے بغض بغض رسول کا شعبہ ہے، ان کے حق میں اونی لب کشائی نا قابلِ معافی جرم ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا من بعدى، فمن أحبّهم فبحبّى أحبّهم، ومن أبغضهم فبغضى أبغضهم، ومن آذاهم فقد أذانسي، ومن آذانسي فقد آذى الله، ومن آذان الله فيوشك أن يأخذه."

ترجمہ:.. 'اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! میرے صحابہ معاطع میں ، مررکہتا ہوں اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرد! میرے صحابہ کے معاطع میں ، ان کومیرے بعد ہف تنقید نہ بنانا ، کیونکہ جس نے ان سے مجت کی تو میری مجت کی بنا پر ، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر ، جس نے ان کو ایڈا دی اس نے مجھے ایڈا دی ، اور جس نے اللہ کو ایڈا دی ، اور جس نے کہا للہ اسے پکڑ لے۔''

اُمت کواس بات ہے بھی آگاہ فرمایا گیا کہتم میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کی بڑی ہے بڑی نیکی میں سے اعلیٰ ضرد کی بڑی سے بڑی نیکی مہت کے بڑی اس سے بڑی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ، اس لئے ان پرزبانِ شنج دراز کرنے کاحق اُمت کے سی فرد کو حاصل نہیں ، چتا نچہ ارشاد ہے:

"لا تسبّوا أصحابی، فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم و لا نصيفه." (بخاری وسلم) أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم و لا نصيفه." ربخاره المراد ترجمه المراد معابد كو يُرا بحلانه كبوه (كيونكه تمبارا وزن ان كمقا بلم ميل اتنا بحي نبيل جتنا بها أكر مقا بلم ميل اينا بحي نبيل مين ايد شخص أحد بها أكر برابر مونا بحي خرج كرد يوان كايك سي جوكونيس بينج سكما ، اورنداس مونا بحي خرج كرد يوان كايك سي جوكونيس بينج سكما ، اورنداس

کے عشر عشیر کو۔''

مقامِ صحابہ کی نزاکت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتی ہے کہ اُمت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ان کی عیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون ومرؤ وہ مجھیں بلکہ بر ملااس کا اِظہار کریں ،فر مایا:

"اذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم."

ترجمہ:.. 'جبتم ان لوگوں کودیکھوجومیرے صحابہ کو کرا بھلا کہتے اور انہیں ہدنے تنقید بناتے ہیں تو ان سے کہو:تم میں سے (یعنی صحابہ ورناقدین صحابہ میں سے) جو کرا ہے اس پر اللہ کی لعنت (ظاہرے کہ صحابہ کو کرا بھلا کہنے والا ہی بدتر ہوگا)۔'

آج ہے تیس سال پہلے اس ناکارہ نے مؤخرالذکر صدیت کے چند فوا کد ماہنامہ
'' بینات' 'محرم الحرام ۱۳۹۰ ہیں ذکر کئے تھے، بتقرف بسیراُن فوا کدکو یہاں نقل کرتا ہوں:

ا:... حدیث میں 'سب' سے بازاری گالیاں وینا مراد نہیں، بلکہ ہراییا تقیدی
کلمہ مراد ہے جوان حضرات کے اِستخفاف میں کہا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ پر تنقید
اور نکتہ چینی جائز نہیں، بلکہ وہ قائل کے ملعون ومطرود ہونے کی دلیل ہے۔

المركزة المرك

سان...صحابه کرام رضی الله عنهم کی مدافعت کرنا اور ناقدین کو جواب دینا ملت اسلامیه کافرض ہے، (فان الأمر للوجوب)۔

، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بينيس فرمايا كه ناقدين صحابه كوايك ايك بات كاتفصيلى جواب ديا جائے ، كيونكه اس سے جواب اور جواب الجواب كا ايك غير ختم

سلسله چل نکلے گا، بلکہ پیلقین فرمائی کہ انہیں بس اُصولی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے اور وہ ہے: لعنة الله علی شرّ محم...!

۵...."شهر کم" کے لفظ میں دواخمال ہیں،ایک بیہ"شر" مصدرمضاف ہے فاعل کی طرف،اس صورت میں معنی پیہوں گے کہ:'' تمہارے پھیلائے ہوئے شریراللہ کی لعنت!'' وُ وسرا اِحمّال بیرکه "شسرّ کمه"اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جومشا کلت کے طور پر اِستعال ہوا ہے،اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ: '' 'تم میں سے اور صحابہ رضی اللّٰعنہم میں سے جوبھی بدتر ہو،اس پراللہ کی لعنت!"اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقدین صحابہ کے لئے ایسا کنا بیا ستعال فرمایا ہے کہ اگروہ اس برغور کریں تو ہمیشہ کے لئے تنقید صحابہ کے روگ کی جڑ کٹ جاتی ہے۔خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ اتنی بات تو بالکل کھلی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کیسے ہی ہوں مگرتم ہے تو اچھے ہی ہوں گے یتم ہوا پر اُڑلو، آسان پر پہنچ جاؤ،سوبارمرکر جی لو،مگرتم سے صحابی تونہیں بنا جا سکے گا، آخرتم وہ آئکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال جہاں آرائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا دِیدار کیا؟ وہ کان کہاں ہے لاؤ گے جوکلمات ِنبوّت ہے مشرف ہوئے؟ ہاں! تم وہ دِل کہاں سے لا وَگے جواً نفاسِ مسیحا کی محمدی ے زندہ ہوئے؟ وہ دِماغ کہاں ہے لاؤگے جواً نوارِقدس ہے منور ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں ے لاؤگے جوایک باربشرہ محمدی ہے میں ہوئے اورساری عمران کی بوئے عنبریں نہیں گئی؟ تم وہ یا وُل کہاں سے لا وُگے جومعیت ِمحمری میں آبلہ یا ہوئے؟ تم وہ زمان کہاں سے لا وَگے جب آسان زمین پراُنر آیا تھا؟تم وہ مکان کہاں سے لا وَگے جہاں کونین کی سیادت جلوہ آ راتھی؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤگے جہاں سعادتِ دارین کی شرابِ طہور کے جام كِرْكِرْكِ دِينَ جاتِ اورتشنه كامانِ محبت "هل من مزيد" كانعرهُ مستانه لگار به تنه؟ تم وه منظرکہاں سے لاؤ گے جو "کانی اُری اللہ عیانًا" کا کیف پیدا کرتا تھا؟تم وہجلس کہاں ہے لا وَكَ جِهال" كأنها عللي دؤسنا الطيو" كاسال بنده جاتا تها؟ تم وه صدرتثين تخت رسالت کہاں ہے لاؤ گے جس کی طرف" ھندا الأبیض الست کی " ہے اشارے کئے جاتے تھے؟ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم )تم وہ شمیم عزر کہاں سے لاؤ گے جس کے ایک جھو نکے سے مدید کے گلی کو ہے معطر ہوجاتے تھے؟ تم وہ محبت کہاں سے لاؤ گے جو دیدارِ محبوب میں خواب نیم شی کوترام کردیتی تھی ؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دُنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیانئہ نبوت سے ناپ ناپ کر آدا کئے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو 'صبغة اللہ'' کی بھٹی میں دیا جاتا تھا؟ تم وہ ادا کیں کہاں سے لاؤ گے جو دیسے والوں کو نیم لیمل بنادیتی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جو دیسے والوں کو نیم لیمل بنادیتی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے سردار تھے؟ (صلی اللہ علیہ وسیوں کی وہ جماعت کیسے بن سکو گے جس کے سردار آسولوں کے بیم والوں کے بعد بھی ۔. نعوذ باللہ ... میرے صحابہ کر بتاؤ!اگران تمام سعادتوں کے بعد بھی .. نعوذ باللہ ... میرے صحابہ کر سے تا تھا کو اور میر ہے حتی نہیں ہو؟ اگر وہ تقید و ملامت کے سختی ہیں تو کیا تم لعنت و غضب کے سختی نہیں ہو؟ اگر تم میں انصاف و حیا کی کوئی رتی باتی ہے تو اپنے گریبان میں جھا کواور میر ہے صحابہ ہو؟ اگر تم میں انصاف و حیا کی کوئی رتی باتی ہو تھا ہے تو اپنے گریبان میں جھا کواور میر ہے صحابہ ہو؟ اگر تم میں نبان بند کروں .!

علامہ طِبیؒ نے اس حدیث کی شرح میں حضرت حسان رضی اللّٰدعنہ کا ایک عجیب شعرُقل کیاہے :

اتهجوه ولست لمه بكفوء

فشر كما لخير كما فداء

ترجمہ:..''کیا تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) کی ہجو کرتا ہے، جبکہ تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے برابر کانہیں ہے؟ پس تم دونوں میں کابدتر تمہارے بہتر پر قربان ۔''

۱:..حدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ تنقیدِ صحابہ کا منشا ناقد کا نفسیاتی شرادر خبث و تکبر ہے۔ آپ جب کسی شخص کے طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا منشا بیہ ہوتا ہے کہ کسی صفت میں وہ آپ کے نزدیک خود آپ کی اپنی ذات سے فروتر اور گھٹیا ہے۔ اب جب کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مثلاً یہ کہے گا کہ: ''اس نے عدل و إنصاف کے نقاضوں کو

کما حقہ ادانہیں کیا تھا' تو اس کے معنی میہوں کے کہا گراس صحابی کی جگہ میصاحب ہوتے تو عدل و إنصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر اُدا کرتے ، گویا ان میں صحابی سے بڑھ کرصفت عدل و إنصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر اُدا کرتے ، گویا ان میں صحابی ہے بڑھ کرصفت عدل موجود ہے۔ میہ ہے مکبر کا وہ'' شر'' اورنفس کا'' حبث' جو تنقید صحابہ پر اُ بھارتا ہے اور تشخضرت صلی انتدعلیہ وسلم اسی' شر'' کی إصلاح اس حدیث میں فرمانا جا ہے ہیں۔

است المناه المن

۸:..حدیث میں: "فسفولسوا" کاخطاب اُمت ہے، گویانا قدینِ صحابہ کو آئے۔۔۔ اُکھیں اُنٹریش میں: "فسفولسوا" کاخطاب اُمت ہے ہے، گویانا قدین کی حیثیت استے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت نہیں سمجھتے ، بلکہ انہیں اُمت کے مقابل فریق کی حیثیت سے کھڑا کرتے ہیں۔ اور بیانا قدین کے لئے شدید وعید ہے جیسا کہ بعض وُ وسرے معاصی پر "فلیس منّا" کی وعید سائی گئی ہے۔

9 ... حدیث سے بیہی معلوم ہوا کہ آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کوجس طرح ناموی شریعت کا اہتمام تھا، ای طرح ناموی صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت کا بھی اہتمام تھا، کی طرح ناموی صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت کا بھی اہتمام تھا، کی ویک کہ ان ہی پر سارے وین کا مدار ہے۔ حدیث سے بیہی معلوم ہوا کہ ناقدین صحابہ کی جماعت بھی ان 'مارقین' میں سے ہے جن سے 'جہاد باللمان' کا تھم اُمت کو دِیا گیا ہے، مضمون کی احادیث میں صراحنا بھی آیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

رابعاً:..جیما کداُوپرعرض کیا گیا حضرت معاویدرضی الله عندموَمن بھی ہیں اور صحابی بھی ،اور قرآنِ کریم میں ہے کہ الله تعالی قیامت کے دن اللهِ ایمان کو،خصوصاً صحابہ کرام رضی الله عنهم کو قیامت کے دن رُسوانہیں کریں گے، بلکہ توبہ کی برکت سے اور

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت وحرمت کی برکت سے ان کی غلطیوں کومعاف کردیا جائے گا، چنانچہ ارشاد ہے:

"يَلْسَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوبَهُ نَصُوحُا عَسْسَى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتِ عَسْسَى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتِ تَسَجُومِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ تَسَجُومِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اللهُ اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اللهُ اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِي وَالَّذِيْنَ اللهُ الل

اِن شاء الله حضرت معاویہ اور ان کے رُفقاء رضی الله عنہم اس آیت شریفہ کا مصداق ہوں گے، اس کے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر بے مقصد تنقید کرنے کے مجائے ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہئے اور ہمیں وہی دُعا کرنی چاہئے جواللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے:

"رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَعُوفَ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَعُوفَ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَآ إِنْكَ رَعُوفَ (الحَرَبَ) (الحَرَبَ) (الحَرَبَ) وَالْمَارِكِ مِمَايُول كُو الرَمَارِكِ مِمَايُول كُو الرَمَارِكِ مِمَايُول كُو

جوہم سے پہلے داخل ہوئے إيمان ميں اور ندر كھ ہمارے دلوں ميں بير إيمان والوں كا،ائد ترب اتوبى ہے نرمی والامبريان۔'' بير إيمان والوں كا،ائد ترب اتوبى ہے زمی والامبريان۔'' (ترجمہ: شخ البند)

خامساً ... حضرتِ أميرٌ الله يرتعب كا إظهار فرماتے تنے كه زمانے كى بوالعجى اور ستم ظریفی د يكھو كه ان كا تقابل معاوية كے ساتھ كيا جاتا ہے۔ " نہج البلاغ، " ميں ہے كه حضرت نے أمير معاوية كے نام ايك گرامی نامة تحرير فرمايا:

"فیا عجب الملدهر! اذ صرت یقرن بی من لم یسع بقدمی، ولم تکن له کسابقتی." (نج البلانه ص: ۳۱۹)
ترجمه:..." زمانے کی بواجی دیکھو! کہ میرے ساتھ طلایا
جاتا ہے اس مخص کو جو مجھ سے قدم طلاکرنیس چل سکا، اور جس کے سوابق اسلامیہ مجھ جسے نیس ۔"

مطلب یہ کہ ایک طرف حضرت علی کے فضائل و کمالات، ان کے سوابق اِسلامیہ اور دِین کی خاطران کی جان فروش کے واقعات کور کھوا ور وُ وسری طرف حضرت اُ میر معاویہ کے حالات کو دیکھو! وونوں کے درمیان آسان و زمین کا فرق نظر آئے گا۔ حضرت اُ میر معاویہ کا حضرت علی ہے کیا مقابلہ؟ یہ السابقون الاقلون کے اُئمہ میں سے ہیں، اور وہ مسلمۃ الفتح کے لوگوں میں سے ، یہ ابو بکر وعمر کی صف کے آ دمی ہیں، اور ان کا شار طلقاء میں مسلمۃ الفتح کے لوگوں میں سے ، یہ ابو بکر وعمر کی صف کے آ دمی ہیں، اور ان کا شار طلقاء میں ہوتا ہے، وونوں کو ایک ہی تر از و سے تو لنا اور ایک ہی پیانے سے نا پنا ہوا بھی اور ستم ظریق نہیں تو کیا ہے؟

یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ جس طرح حضرت اُمیر معاویہؓ کو حضرات خلفائے راشدینؓ سے کوئی نسبت نہیں ،اس طرح بعد کے لوگوں کو (خواہ وہ کتنے ہی بلند و بالا ہوں) حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدینؓ کے حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدینؓ کے مقابلے میں مفرنظر آتے ہیں ، تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ، تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ، تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ، تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ، اگر و ہاں آسان وزمین کا فاصلہ ہے ، تو یہاں عرش سے تحت الحرک کا فاصلہ ہے۔

حافظا بن تيمية لكھتے ہيں:

فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا منهم في زمن معاوية، اذا نسبت أيّامه الى أيّام من بعده، وأمّا اذا نسبت الى أيّام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل." (منهان النه عن ٣٠٠)

ترجمہ:...''جب تم حضرت معاویۃ کے دور کا بعد کے زمانوں سے مقابلہ کر کے دیکھو گے تب معلوم ہوگا کہ سلاطین اسلام میں کوئی بھی معاویۃ سے اچھانہیں تھا، نہ کسی بادشاہ کے زمانے میں لوگ استے اچھے تھے، جینے کہ حضرت معاویۃ کے زمانے میں، ہاں! ان کے دور کا مقابلہ شخین کے دور سے کرو گے تو دونوں زمانوں کا فرق ظاہر ہوگا۔''

الغرض! جس طرح حضرت أمير معاويه رضى الله عنه كا مقابله خلفائے راشدين رضى الله عنه كا مقابله خلفائے راشدين رضى الله عنهم سے كرنا بوالعجى ہے، اى طرح ناقدين ميں آخركون ہے جس كو بحالت إيمان زيارت بجه كم بوالعجى وستم ظريني نہيں۔ ان ناقدين ميں آخركون ہے جس كو بحالت إيمان زيارت نبوى كا شرف حاصل ہوا ہو، اور جسے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى إقتد الميں نمازيں پڑھنے كى سعادت ميسر آئى ہو؟ ايسا كون ہے جس كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا كا تب اور براد رئيمتى ہونے كا نخر حاصل ہو؟ ايسا كون ہے جس كو آخضرت ميں بادى ومهدى ہونے كى دُ عاہو؟

"عن عبدالرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعل هاديًا مهديًّا واهد به." (رواه التر ندى معلوة ص: ۵۷۹) ترجمه: "عبدالرحمٰن بن الم عميره سه روايت ب كه نبي ترجمه: "عبدالرحمٰن بن الم عميره سه روايت ب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت معاويد رضى الله عنه كون مين وُعا

فرمائی: اے اللہ! ان کو ہدایت کرنے والا ، ہدایت یافتہ بناد بیجئے ، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔''

سلف صالحین اس فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتے تھے اور حفرت معاویہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ اس وُ عاکا آنکھول سے مشاہدہ کرتے تھے۔ اِمام قبادہ فرمات شے کے: ''اگرتم لوگ حفرت معاویہ علی کرنے لگوتو اُ کثر لوگ تہمیں مہدی سیجھے لگیں۔'' اِمام جاہد فرماتے تھے کہ: ''اگرتم لوگ حفرت معاویہ کا زمانہ د کھے لیتے تو ان کومہدی سیجھے۔'' اِمام جاہد فرمات کی مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل وانصاف کا تذکرہ آیا تو فرمانے لگے کہ: ''اگرتم معاویہ کو د کھے لیتے تو کیا ہوتا؟''عرض کیا گیا: کیا ان کے حلم و کر دباری کو و کھے کر؟ فرمایا: ''مرتم معاویہ کو د کھے لیتے تو کیا ہوتا؟''عرض کیا گیا: کیا ان کے حلم و کر دباری کو و کھے کر؟ فرمایا: ''اگرتم حضرت معاویہ کو این کے عدل وانصاف کو د کھے لیتے تو یہ کہتے کہ بیتو مہدی فرماتے ہیں: ''اگرتم حضرت معاویہ کو اور ان کے زمانے کود کھے لیتے تو یہ کہتے کہ بیتو مہدی ہیں۔'' اِمام ابوا سحاتی میں کے بعدان جیسا آدی میں۔'' اِمام ابوا سحاتی میں کے بعدان جیسا آدی میں۔' اِمام ابوا سحاتی میں کے بعدان جیسا آدی کے بعدان جیسا آدی کی کھا۔''

حضرت سعیدین زیدین عمروین نفیل رضی الله عنه، عشره عمل سے ہیں، حضرت عمر رضی الله عنه کے بہنوئی ہیں ، صحابہ کرامؓ کے بارے میں ان کا ارشاد ہے: "لمشھد رجل منھم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یغبو فیه وجهه، خیر من عمل أحد کم عمره،

ولمو عمر عمر نوح." (ابوداؤد، کتاب النه ص: ۱۳۹) ترجمه:..." ان علی سے ایک آدمی کا کسی ایک موقع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوتا، جس عیں اس کا چبرہ غبار آلود ہوا، تمہارے عمر بحر کے اعمال سے بہتر ہے، خواہ کسی کوعمر نوح

نعيب ہوجائے۔"

قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ امام معافی بن عمران سے عرض کیا عمیا کہ: حضرت معاویہ کے مقالبے میں عمر بن عبدالعزیز کا درجہ کیا ہے؟ سن کرنہایت غضب ناک

ہوئے اور قرمایا:

لا يسقساس بأصبحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه، وصهره، وكاتبه، وأمينه على وحى الله."

(تطبيرالجان: ابن تجركلٌ ص: ١٠)

ترجمہ:... ''نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اُصحاب کے مقاب کے متاب کے میں کو زِکر نبیس کیا جاتا ، معاویے ، آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابی جیں ، آپ کے کا تب جیں ، اور الله تعالیٰ کی وجی پر آپ کے امین ہیں ۔'' تعالیٰ کی وجی پر آپ کے امین ہیں ۔''

حضرت عبدالله بن مبارک ہے سوال کیا گیا کہ:حضرت معاویہ اُور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہے کون انصل ہے؟ فرمایا:

"والله! ان المغسار الدى دخل فى أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سمع الله لعن حمده" فقال معاوية رضى الله عنه: ربّنا لك الحمدا فما بعد هذا الشرف الأعظم؟" (حواله بالا) ترجمه:..." الله فتم إرسول الله صلى الله عليه وكم معيت ترجمه:..." الله فتم إرسول الله صلى الله عليه وكم معيت عمر بن عبدالعزيز سے بزار درجه أفض ہے۔ حضرت معاويد في عربن عبدالعزيز سے بزار درجه أفض ہے۔ حضرت معاويد في الله عليه وكم في اقتدامي نماز پرهي تحى، رسول الله صلى الله عليه وكم في أفتدامي نماز پرهي تحى، رسول الله صلى الله عليه وكم في أفتدامي نماز پرهي تحى، رسول الله صلى الله عليه وكم في أفتدامي نماز پرهي تحى، رسول الله صلى الله عليه وكم في الله الله عليه وكم في الله والله و

انساف سیجے! که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی معیت و رفاقت اور صحابیت کا جو شرف حضرت معاوید نشرف حضرت معاوید کوئی شرفی سرآیا، کیا بعد کے لوگوں کواس وولت کا کوئی شرفییب موسکتا ہے؟ تو کیا پھرناقدین معاوید کو 'ایاز!قدرخویش بشناس!' کامشوره نه ویا جائے…؟ حضرت معاوید ضی الله عنه کے لئے تو زبانِ نبوت سے جنت واجب ہو پیکی ہے، حضرت معاوید ضی الله عنه کے لئے تو زبانِ نبوت سے جنت واجب ہو پیکی ہے، صحیح بخاری، "باب ما قبل فی قال الووم" میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادمروی ہے:

"أول جیش من أمنی یعزو البحر قد أو جبوا."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۴۱۹)

ترجمہ:... "میری اُمت کا پہلالشکر جو بحری جہاد کرےگا، انہوں نے (جنت کوائے لئے )واجب کرلیا۔"

۵:..فآوی عزیزی میس"الصحابة کلهم عدول" کی بحث:

آنجناب نے چھٹے کتے میں فرمایا ہے کہ:

"حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے قاویٰ عزیزی میں "السعد حسابة کلهم عدول" کے تحت دومقابات پرجو تضریحات کی ہیں وہ اس حقیر کے نزدیک دُرست ہیں، جن سے صحابہ کرام کا غیر معصوم اور "محدود" ہونا ثابت ہوتا ہے۔"

حفرت شاه صاحبٌ نے "الصحابة كلهم عدول" كى بحث ميں دوباتيں ذِكر

فرمائی ہیں:

اقرل :... بیر کہ اکا برصحابہ کرامؓ گنا ہوں ہے محفوظ تھے، کیکن معصوم نہیں تھے۔ صحابہ ٹیس سے بعض پر حدود کا بھی إجرا ہوا ، اس کے باوجود شرف صحابیت کا مقتضابہ ہے کہ ان پرطعن ندکیا جائے جس طرح کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے زلات پرطعن جائز نہیں۔

دوم:... بیر که تمام صحابه کرام مروایت ِ حدیث میں ثقه اور عادل ہیں۔شاہ صاحب ٌ کی عبارت بفتد رِ حاجت درج ذیل ہے:

"مام عقا کہ کے متون میں جو فہ کور ہے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کرنا چاہئے ، تو متون میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے ، لیکن کسی حدیث کی روایت جو مضمن ہو کسی وجہ کو وجو وطعن سے ، خواہ بعض صحابہ کے بارے میں ہو ، تو اس روایت سے عقا کہ کے اس مسلے میں کی چھرج کی لازم نہیں آتا ، اورا صحاب متون کی بیمرا ذہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجو وطعن میں سے کسی صحابی میں نہیں اس مسکلو قامل کسی صحابی میں شرب خمر ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ مسکلو قامل ہے اور بار ہا آتخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے صدود ان پر قائم کیا ہے ، اور حسان "بن ثابت اور سطح بن اٹا ٹیڈ سے مدود ان پر قائم کیا ہے ، اور حسان "بن ثابت اور سطح بن اٹا ٹیڈ سے قذ ف کا صادر ہونا ثابت ہوا ، ان پر حدیجی جاری ہوئی اور ماعز اسلم قذ ف کا صادر ہونا ثابت ہوا ، ان پر حدیجی جاری ہوئی اور ماعز اسلم قذ ف کا صادر ہونا وہ وہ جم کئے گئے۔

البتہ حفرات صحابہ کرائم بحثیت صحابہ ہونے کے واجب الاحترام ہیں، اہلِ اسلام کو جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں طعن کی زبان دراز نہ کریں تاوقتیکہ ان میں ہے کی سے نفاق و ارتدا قطعی طور پرمعلوم نہ ہو، مثلاً ابوذ رغفار رضی اللہ عنہ ہے تن میں وارد ہے۔

"انک امرء فیک جاهلیة" ترجمد..." توایک ایبا آ دمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت ہے" تو اس ہے لوگوں کے لئے ریم کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابوذر مردِ جاہل تھے۔ اور ایہا ہی ابوجہیم کے بارے میں، جو بہترین صحابہ میں اسے تھے۔ عاری کی حدیث میں وارد ہے:

"لا يضع عصاه عن عاتقه"

ترجمهن "اپنے كندھے سے اپنى كھيس أتارتا"

یہ کنایہ ہے اس سے کہ آپ بہت زدوکوب اور سیاست اپنی عورتوں اور خادموں کی کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابوجہیم مر دِ ظالم تھے۔ بلکہ اگران سے اُو پر نظر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ عمّاب آ میز وار وہوا، تو اُمت کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے انبیائی باسلام کی شان میں کھے کلام نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے انبیائی بارے میں آیا ہے:

ریں۔ ماہر احتیہ من اسے بارے میں ہیے۔ ''وَعَصِّی اَدُمُ رَبَّهُ فَغُولی''

ترجمه... "اورآ دم نے سرکشی کی اور نافر مان ہوگیا"

حالا نكية حضرت آ دم على نبينا وعليه الصلوّة والسلام كوعاصى وعا وى كهنا كفر

ہے۔ اور مثلاً كلام إلى ميں ہے:

"لَا إلله إلَّا أَنْتَ سُبُحنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ" ترجمه:.. "تهيس معبود ويكرسوا تيرے، پاك مياتو، اور ميں ظالموں ميں سے مول ـ"

اور بیکلام پاک میں ہے:

"إِذْ اَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشُحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَفِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِينَمٌ" (السافات) مِنَ الْمُدُحَفِيئَنَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِينُمٌ" (السافات) بيآيتين شان مِن حضرت يونس عليه السلام كي مين، حالا تكه حضرت يونس عليه السلام كي شان مِن " بَعَمُورُا" اور" ظالم" و" مليم" يونس عليه السلام كي شان مِن " بَعَمُورُا" اور" ظالم" و" مليم"

کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔متون کی عبارت بھی تیجے ہے کہ بلحاظ رعایت ِ اُس کے لئے جائز نہیں۔متون کی عبارت بھی تیج ہے کہ بلحاظ رعایت ِ اُدب کے اُمت کے اُفراد کو جائے ہے کہ کسی صحالی کی شان میں طعن نہ کریں،اور حدیث ِ فرکور بھی تیجے ہے، وہ باعتبار واقع کے ہے، اور یہی صحیح عقیدہ اہل ِ سنت کا ہے۔شکر اللہ عیم ،اور کتب اُصول میں جومرقوم ہے کہ:

"الصحابة كلّهم عدول" ليني "سب حضرات ِ صحابةٌ عادل بين"

تواس سے مرادیہ ہے کہ سب صحابہ ان تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیث روایت کرنے کے بارے میں معتبر ہیں۔ ہرگز صحابہ سے کذب روایات حدیث میں ثابت نہ ہوا، چنانچہ تجربہ و تحقیق سے ثابت نہ ہوا کہ کی بارے میں کسی صحابی نے بچھ دروغ کہا ہے، نہ یہ ثابت نہ ہوا کہ کسی بارے میں کسی صحابی نے بچھ دروغ کہا ہے، نہ یہ کہ ان میں سے بچھ گناہ بھی نہ ہوا ہو۔ چنانچ عقریب بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں آنجفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بسبب ارتکاب بعض کبار کے محدود ہوئے ، البتہ صحابہ کبار گ

( فَأُولُ عُزير ي ، أردو ص: ٢١٤، ٢١٢)

کاش! که حفرات اہلِ تشیع حضرت شاہ صاحبؓ کی ان دونوں باتوں کو لیے باندھ لیتے توسارا جھگڑاختم ہوجا تا۔ ۲:...'' مقام صحابہؓ'' ازمفتی محمد شفیؓ

سائویں کتے میں آنجناب نے مفتی اعظم پاکستان جناب مولانامفتی محمشفیے کے رسائے ''مقام صحابہ'' میں ذکری گئی بحثوں کی تصویب فرمائی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے رسائے کے مباحث اُور ضمنا آنچے ہیں، تاہم ''سلف صالحین اور علائے اُمت کے ارشادات کا خلاصہ' کے عنوان سے حضرت مفتی صاحب نے ان مباحث کا جوخلاصہ درج

كياب،اس كوجناب كى عبرت كے لئے فقل كردينا ہون:

''انہ جعنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بلا إستثناء سب محابہ کرام کے حق میں فرمایا: ''وہ پاک دِل، عادات واخلاق میں سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، ان کی قدر کرنا کیا ہے۔''

۲ ... حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کے سامنے جب حضرت عثمانِ غنی رضی الله عنه پرتین الزام لگائے گئے ، تو باوجود بکه حضرت عثمانِ غنی رضی الله عنه پرتین الزام لگائے گئے ، تو باوجود بکہ ان تین الزاموں میں ایک میچے بھی تھا ، مگر حضرت ابن عمر نے مدا فعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کو ملزم تھ ہرایا۔

سا:...افضل التابعين حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في الله عن عبدالعزيز رحمه الله في المائة المنتقم بير بين منتقل المستقم بير بين منتقدا بين اورصراط منتقم بير بين منتقدا بين اورصراط منتقد بين منتقدا بين اورصراط منتقد بين منتقدا بين اورصراط منتقد بين منتقد بين منتقد المنتقد بين منتقد بين

سمتعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا که: بید معامله ایسا ہے که رسول الله صلی متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا که: بید معامله ایسا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب، وہ حالات و معاملات کی سمجھ حقیقت جانے تھے، ہم نہیں جانے ، اس لئے جس چیز پر وہ متفق ہو گئے ہم نے ان کا اِتباع کیا، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوااس میں ہم نے تو تقف اور سکوت کیا۔

۵:... حضرت محاسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہ نے جوعمل اختیار کیا اس میں وہ ہم سے زیاوہ علم رکھنے والے تھے، اس لئے ہمارامسلک ریہے کہ جس معالمے میں ان کا اتفاق ہوتو ہم ان کا ابتاع کریں، اور جس میں اختلاف ہو وہاں تو قف اور

سکوت اِختیار کریں، کوئی نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اِجتہا دکی بنا پر کیا اوران کامقصوداللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعیل تھی، کیونکہ بیحضرات دین کے معاطعے میں متہم نہیں تھے۔

۲:... حضرت إمام شافعی رحمه الله نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فر مایا کہ: بیدوہ خون ہیں جن سے الله تعالیٰ نے ہمار سے ہاتھوں کو یاک رکھا ہے ( کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ ہے )، اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں (لیعنی کسی صحابی برحرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگا کیں بلکہ سکوت اختیار کریں)۔

الم ما لک کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام گئن منعقی کو آپ نے قرآن کی آیت: "وَاللّهٰ فِینُ مَعَهُ" سے "لِیَ فِینُ ظَارِی کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ: جس شخص کے ول میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہووہ اس آیت کی ڈومیس ہے، ذکوہ المنح طیب ابوب کو ۔اور حضرت اہام ما لک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے محابہ گل اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر نے ہیں کہ: یہ ہے، مگراس کی جرائت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے محابہ گل میں کہ بیان کرنے گئے تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ ... معاذ اللہ ... خودرسول اللہ صلی مصابح کی صحابہ گل میں کہ ۔۔۔ تو ان کے صحابہ بھی ص

۸:... إمام احمد بن طنبل رحمه الله في فرمايا: كسى مسلمان كالم المربنيين كه صحابه كرام كل كرائي كالتذكره كرے يا ان بركسي

عیب اور نقص کاطعن کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے سزا و بینا واجب ہے۔ اور فر بایا کہ: ہم جس مخص کو کسی صحابی کا ٹر ائی کے ساتھ فی کر کرتے و یکھوتو اس کے اسلام و ایمان کو مہم و مشکوک سمجھو۔ اور ایرا ہیم بن میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہیں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی نہیں و یکھا کہ کسی کوخود مارا ہو، گرایک مختص جس نے حفرت معاویہ پرست وشتم کی ، اس کو انہوں نے خود کوڑے داگائے۔

9 :... إمام ابوزر عد عراقی رحمه الله اُستاذِ مسلمٌ نے فرمایا که: تم جس مخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھوتو سمجھ لو کہ وہ زِندیق ہے، جو قرآن وسنت سے اُمت کا اِعتاد زَائل کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس کو زِندیق اور گمراہ کہنا ہی حق صحیح ہے۔

ایذا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ مخص جواس معاملے میں محقق بن کر بہادری کا مظاہرہ کرے اوران میں ہے کسی کے ذمہ اِلزام ڈالے۔'' (مقامِ محابہ '' ص:۱۹۲۱۱)

صحابہ گی سیرت، سیرت نبوی کا جزہے:

اس نا کارہ کے اس نقرے پر کہ :''صحابہ کی سیرت ،آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے'' آنجناب نے شدید اِحتجاج فرمایا ، مجھے تو بہ کی تلقین فرمائی اور پیکھا کہ :

''ایباد عویٰ تو کوئی پڑھالکھانہیں کرسکتا، کیونکہ اس طرح صحابہ کرام کے سارے گناہ اور لغزشیں بھی آنخضرت کی سیرت کے کھاتے میں چلی جائمیں گی۔''

ال سلط میں گزارش ہے کہ جھے تو بہت تو عذرتیں ، جو تحض بھی اس گنہگار کو تو بہ کہ تعقین کرے وہ اس کا تحسن ہے ، لیکن آنجناب کی توجہ چندا مور کی طرف دِلا ناچا ہتا ہوں :

اقران ۔ آپ اُوپر ساتویں کئتے میں مفتی محمد شفیع صاحب کے رسائے ''مقام صحاب'' ہے اِتفاق کر چھے آپ تو بہ کی تلقین محاب'' ہے اِتفاق کر چھے آپ تو بہ کی تلقین فرمار ہے ہیں ، اور میمفتی صاحب کے الفاظ ہیں جن پر جھے آپ تو بہ کی تلقین فرمار ہے ہیں : ''ان کی سیر ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے کا ایک جزوہے۔''

(مقام صحابة ص: ٨)

آپ کواچی نظر کہاں سے خرید کر لا دُوں ...؟

تالناً:..زبان ومحاورے کی عدالت میں میرازیرِ بحث نقرہ پیش کرد بیخے ،کیا کوئی سخن وال اس سے وہ مغہوم کشید کرے گا جوآپ نے کشید کرنا چاہا ہے؟ بند ہُ خدا!"سیرت' کا لفظ بول کر گناہ اور لغزشیں کون مرادلیا کرتا ہے؟ آپ نے "سیرت' کے لفظ میں گناہوں اور کرائیوں کامفہوم ٹھونس کر لفظ 'سیرت' ہی کی مٹی پلید کرڈائی۔

رابعاً:...ا چھافرض کر لیجئے کہ بیلفظ ٹر ائیوں کو بھی شامل ہے، میں یو چھتا ہوں کہ صحابہ کرامؓ سے جولفزشیں سرز د ہوئیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جوعتاب یا عقاب فر مایا، کیا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں؟ کیا صحابہ کرامؓ کا ذِکر کے بغیر سیرت نبوی کی تحیل ہوسکتی ہے؟ الفرض! صحابہ کرامؓ کے کمالات تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سین تر بیت کا مرقع ہیں ہی ، ان اکا برکی لفزشیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سین تر بیت کا مرقع ہیں ہی ، ان اکا برکی لفزشیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تادیجی پہلوکونمایاں کرتی ہیں ، اور ان سے حسن جمال محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جھلک نظر آتی ہے۔

## بابيسوم

## شيعهاورقرآن

اس ناکارہ نے ''اِختلاف اُمت' میں ایک مختفر سانوٹ کھھاتھا کہ شیعوں کا قرآنِ کریم پر ایمان ہیں اور نہ ہوسکتا ہے ، اس ضمن میں درج ذیل نکات کی طرف اشارہ کیا تھا: انہ شیعوں کے عقیدہ اِمامت اور بغض صحابہ کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ ان کا قرآن کریم پر ایمان نہ ہو۔

۲...شیعوں کے اُئمہ معصومین کی دو ہزار سے زیادہ رِوایات کتبِ شیعہ میں موجود ہیں کہ ظالموں نے قرآنِ کریم میں تحریف کردی۔

سن ان روایات کے بارے میں شیعہ علماء کے تین اقرار ہیں:

يبلا إقراريه كه بيروايات متواتري \_

وُوسرا اِقراریہ کہ بیدوایات تحریف ِقر آنِ کریم پرصراحثاً ولالت کرتی ہیں اوران میں تاویل کی مخبائش نہیں۔

تیسرااِقرار بیکه شیعه کاان روایات کے مطابق عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جوقر آن ہے، وہ ..نعوذ باللہ ..تحریف شدہ ہے۔

نه:... تبسری صدی تک شیعوں کے اُئمہ مجہزدین اور علماء اس پر متفق تنے کہ اصل قرآن اُئمہ کے پاس ہے اور موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے ، البتہ چوتھی اور پانچویں صدی میں گنتی کے جارآ دمی ایسے تنے جضول نے عقید اُنحریف قرآن کا اِنکار کیا۔ ۵:...ان اَ شخاص کا اِ نکار محض تقیه برمنی تھا، ورنہ وہ تحریف قر آن کے خود بھی قائل ہے۔

۲:... بیرچاراً شخاص اپنے دعوے کی تائید میں اپنے ائمہ معصومین کا قول نہیں پیش کر سکتے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔

ے:... جن شیعوں نے تحریف کا اِنکار کیا، انہیں حضرات ِ صحابہ رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کی بزرگی وعظمت پر ایمان لا تا پڑا، جس سے شیعہ فد ہب کی جڑ بنیا دا کھڑ کررہ جاتی ہے،اور شیع کی یوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔

ان سات نمبروں ہے واضح ہوجاتا ہے کہ جس طرح '' آتش وینبہ' کوجمع کرنا مکن نہیں، اسی طرح شیعہ عقیدہ ، ایمان بالقرآن کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوسکتا، اگر کسی کو ایمان بالقرآن عزیز ہے تو اس کولازم ہے کہ شیعہ مذہب سے تو بہر لے ، اورا گر کسی کو شیعہ مذہب سے عشق ہے تو یہ دولت اسے اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی کہ ایمان بالقرآن سے دستبردار ہوجائے۔ اگر کوئی شخص شیعہ مذہب کا بھی قرم بھرتا ہے اور قرآن پر ایمان کا دعوی کو مشیر دار ہوجائے۔ اگر کوئی شخص شیعہ مذہب کا بھی قرم بھرتا ہے اور قرآن پر ایمان کا دعوی کہ سیمی کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے غرجب کی حقیقت سے نا داقف ہے یا بھر دیدہ و دانستہ لوگوں کی آئے مول جھونکتا ہے ، اور اپنے غرجب کو چھیانے کی غرض سے'' دروغ مصلحت آئے مول جھونکتا ہے ، اور اپنے غرجب کو چھیانے کی غرض سے'' دروغ مصلحت آئے مین دھول جھونکتا ہے ، اور اپنے غرجب کو چھیانے کی غرض سے'' دروغ مصلحت آئے مین' سے کام لے کر تقیہ کرتا ہے ، کیونکہ سید ابوالحسن ، کرانی کے بقول عقید ہ تحریف غرب ہے ۔

مومن قرآن شدن با رفض دوں ایں خیال است و محال است و جنوں

مخضر میرکداگر قرآن سچاہے تو شیعہ مذہب جھوٹا ہے، اورا گرشیعہ مذہب سچاہے تو قرآن کو .. نعوذ ہاللہ ... غلط کے بغیر کوئی جارہ نہیں۔

آنجناب نے میرے ذِکر کردہ مندرجہ بالا نکات میں سے نہ کسی پر جرح اور نہ میرے کسی جملے سے تعرض فر مایا۔اس کے باوجود إرشاد فر ماتے ہیں: '' قرآن مجید کے بارے میں آپ نے شیعہ نظریات کی سیح ترجمانی نہیں کی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرآغازِ بعثت سے لے کرتا وہ تب وفات وہی اللی کے ذریعے نازل ہوتا رہا اور بلا کم وکاست ہم تک لفظ لفظ پہنچا ہے۔ جہاں تک اس کی ترتیب کا تعلق ہے تو وہ زمانی اعتبارے مطابق نزول نہ علائے اہل سنت مانتے ہیں اور نہ ہم، جس اعتبارے مطابق نزول نہ علائے اہل سنت مانتے ہیں اور نہ ہم، جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس کی ترتیب مطابق نزول تو نہیں البت توقیقی ضرور ہے، اس طرح ہمارے نزدیک بھی اس کی ترتیب قوقیقی ہے جو اللہ تعالی کے تھم سے نبی کریم نے فرمائی تھی، اور یہ قرآن علی حالہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذمائے تھی مارے تک جا کہ تارہ کے تک اللہ علیہ وسلم کے ذمائے تھی مارہ ہے۔ کہ اللہ علیہ وسلم کے ذمائے ہے آج تک بلا تغیر و تبدل چلاآ رہا ہے۔'

آنجناب کاب الزام کرراقم الحروف نے شیعہ نظریات کی سیح ترجمانی نہیں کی ، یا تو این نمیں کی ، یا تو این نمیب کو چھیانے کی این نمیب سے بے خبری پر بنی ہے ، یا آپ نے تقیہ کر کے این نمیعوں کی مستند کتا ہوں کوشش کی ہے۔ بہر حال میں نے جو اُو پر سات نمبر ذِکر کئے ہیں ، شیعوں کی مستند کتا ہوں کے حوالوں سے ان کی شرح و تفصیل کئے ویتا ہوں ، ای سے بی جھی معلوم ہوجائے گا کہ راقم الحروف نے شیعہ نظریات کی سیح ترجمانی کی تھی یا آنجناب لیلائے تشیع کے حسین چھیانے کی کوشش بے سود فر مارہے ہیں ، وَاللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَفِقُ وَهُوَ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ ال

کسی شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ، نہ ہوسکتا ہے ۔۔۔ اس کی تین وجوہ: جیسا کہ اُو پرعرض کیا گیا: کسی شخص کے لئے شیعہ ند ہب پر دہتے ہوئے ایمان بالقرآن ممکن ہی نہیں ،اس کی بہت می وجوہ ہیں ،ان میں سے یہاں صرف تین وجوہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہلی وجہ: راویانِ قرآن .. نعوذ باللّٰد.. جھوٹے تھے:

یہ بات تو ہرخاص وعام بلکہ ہرمسلم وکا فرجانتا ہے کہ جب آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وکا فرجانتا ہے کہ جب آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم وُنیا ہے رُخصت ہوئے ، جن کو' صحابہ کرام'' کہا جاتا ہے ، دِین و ایمان کی ایک ایک چیز بعد کی اُمت کو صحابہ کرام ہم کی نقل و روایت اوران ہی کے واسطے ہے پہنچی ، قرآنِ کریم بھی انہیں کے ذریعے سے پہنچا۔

شیعہ ندہب کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی ساری کی ساری جماعت جھوٹی تھی، کیونکہ شیعوں کے مطابق اس جماعت سے دوگردہ تھے، پہلا گروہ خلفائے ثلاثہ اور ان کے ہم نواؤں کا، یہی بڑا گروہ تھا، اور چار پانچ کے علاوہ باقی تمام صحابہ اس گروہ میں شامل تھے۔ وُوسرا گروہ حضرت علی کا اور ان کے زُفقاء کا، جس میں گنتی کے کل چار پانچ آ دمی شامل تھے اور بس ۔ چنانچہ پہلے گزر چکا ہے کہ شیعہ ند ہب کے بقول تین چار کے سوا باقی تمام صحابہ محضرت ابو بکر کی بیعت کر کے مرتد ہو گئے تھے۔

يهال "احتجاج طبرى" كى روايت كاايك جمله مزيد لما حظه فرما ليجيّة:
"ما من الأمة أحد بسايع مكرها غير على وأربعتنا."
(احتجاج طبرى ص: ۴۹)

ترجمہ:...'' اُمت میں ہے ایک فردہمی ایسانہیں تھا جس نے ناخوش سے حضرت ابو بکڑ کی بیعت کی ہو،سوائے حضرت علیؓ کے اور ہمارے چاراً شخاص کے۔''

چار آشخاص ہے مراد: سلمان ، ابوذر ، مقداد اور عمار نیں۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ آشخاص کے علاوہ پوری اُمت نے ول وجان سے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی، صرف یہ پانچ آ دمی تھے، جن کی زبان تو ابو بکر سے ساتھ تھی ، مگر ول کسی اور طرف تھے، بہر حال حضرت ابو بکر کی (جو بقول شیعہ ''رئیس المرتدین''تھے) بیعت ان پانچ نے بھی کی۔ بہر حال حضرت ابو بکر کی (جو بقول شیعہ ''رئیس المرتدین' تھے) بیعت ان پانچ آفراد کے ) ول و شیعہ مذہب کہتا ہے کہ پوری اُمت نے (سوائے ان پانچ آفراد کے ) ول و جان سے حضرت ابو بکر کی بیعت کر کے اِرتداد و نفاق کا راستہ اِختیار کیا، اور ان پانچ اَفراد

نے بدا مرمجوری حضرت ابو بکڑی بیعت کر کے تقیہ کا راستہ اختیار کیا، اس کئے صحابہ کرائم کی پوری جماعت جھوٹی تھی۔فرق ہیہے کہ پہلے گروہ کے جھوٹ کا نام''نفاق' ہے،اور ورس کی پوری جماعت جھوٹی تھی۔فرق ہیہے کہ پہلا گروہ جھوٹ کو عبادت منہیں سمجھتا تھا،اور دُومرا گروہ ''تقیہ'' کے نام ہے جھوٹ کو بہت بڑی عبادت سمجھتا تھا،جیسا کر تقیہ کی بحث میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اب انصاف ہے بتا ہے کہ جب شیعہ مذہب کی رُو سے صحابہ کرائم کی ساری کی ساری جماعت جھوٹی تھہری، تو جو قرآن ... نعوذ باللہ... ان جھوٹوں کی نقل و رِوایت کے ذریعے بعد کی اُمت کو پہنچا، اس پرشیعوں کو اِیمان کیے ہوسکتا ہے؟ اور نہ صرف قرآن کا بلکہ وین کی سی چیز کاشیعوں کو سی طرح اِعتبار نہیں ہوسکتا، کیونکہ و بن کی ہر چیز صحابہ کرائم کی نقل و روایت ہی ہے ، اور ظاہر ہے کہ جھوٹوں اور جھوٹ پر اِتفاق کرنے والوں کو پینچی ہے، اور ظاہر ہے کہ جھوٹوں اور جھوٹ پر اِتفاق کرنے والوں کی نقل و روایت برسی طرح یقین وابیان نہیں ہوسکتا۔

حضرات خلفائے ثلاثة كو برحق نه ماننے كابيد بديمي نتيجہ ہے كه دِين كى كوئى ايك بات بھى لائق إعتبار نہيں رہتى ۔ إمام الهند شاہ ولى الله محدث وہلوگ ''ازالة الخفا'' كے ديباہے ميں لکھتے ہيں:

"لا جرم نور توفیق إلهی در دل این بندهٔ ضعیف علمی را مشروع ومبسوط گردانید تا آئکه بعلم البقین دانسه شد که اثبات خلاف این بزرگواران اصلی ست از اصول دین تاوتی که این اصل را محکم تشود."

(ازالة الخفاء ح: اص: ا

ترجمہ:...''بغیرشک وشبہ کے نورِ توفیقِ اللی نے اس بندہ ضعیف کے دِل میں ایک عظیم الشان علم کو کھولا، یہاں تک علم الیقیس کے ساتھ معلوم ہوا کہ حضرات ِ خلفائے ثلاث کی خلافت کا اِثابت، اُصول دِین میں سے ایک اہم ترین اُصول ہے، جب تک کہ اس

اصل کو محکم نہ پکڑی، تب تک مسائل شریعت میں سے کوئی مسئلہ بھی ابت نہیں ہوسکتا۔''

چندسطر بعد لکھتے ہیں:

" مركه در شكستن اي اصل سعى مى كند به حقيقت مدم جميع فنون دينيه خوامد-"

ترجمہ:...' جو مخص کہ اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ درحقیقت تمام علوم دینیہ کو منہدم کردینا چاہتا ہے۔' شیعوں کے قرآن ہر إیمان نہ ہونے کی وُ وسری وجہ:

بدوجه تين مقدمات سے مركب سے:

اق ل:.. شیعوں کے اُئم معصومین کی روایات اس پر شفق ہیں کہ بیقر آن مجید، جو
اس وقت دُنیا میں موجود ہے، جو ہمیشہ سے پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور جس کے ہزاروں
لاکھوں حافظ دُنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، اور اِن شاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔ الغرض بیہ
قرآن مجید جوسینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے، حضرات خلفائے ملائڈ کے اِہتمام و اِنتظام
سے جمع ہوا اور انہیں کے ذریعے یوری دُنیا میں پھیلا۔

دوم :..شیعوں کے اُئمہ معصومین کی طرف سے اس قر آن مجید کی کوئی قابلِ اعتماد توثیق وتصدیق بھی منقول نہیں۔

سوم :...خلفائے ثلاثة کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف بے وین تھے، بلکہ دِین کے برترین وُنمن تھے، دِین کے خلاف سازشیں کرناان کا پیشہ تھا، اس کے ساتھ وہ الی مافوق الفطرت توت و طاقت کے مالک تھے جو ناممکن کوممکن بنالیتی تھی۔ چنانچہ ہزاروں افراو کے مختلف المزاج اور مختلف الاغراض مجمع کو جھوٹی بات پر شغق کر لینااورا کی ایساوا قعہ جو ہزاروں آ دمیوں نے سرکی آئھوں سے دیکھا ہو،ان سب کواس واقعے کے اِنکار پر شغق کر لینا عقلاً ناممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ان کے لئے بڑا آسان تھا۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرات شیعہ کے بقول آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جمة الوداع جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرات شیعہ کے بقول آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جمة الوداع

ے واپسی پرغد برخم میں ستر ہزار اِنسانوں کے عظیم مجمع کے سامنے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علیؓ کے فضائل ومناقب بیان کر کے ان کی خلافت و ولی عبدی کا اعلان فرمایا۔ خطبے کے بعد تمام حضرات نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، تین دن تک مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے بیعت کی۔

(ترجہ جیاے القلوب ج: ۲ ص ۸۲:)

لیکن تھوڑ ہے دنوں بعد جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا تو شیعہ روایات کے مطابق خلفائے راشدین ؓ نے ان بے شار انسانوں کواس بات پر شفق کر دیا کہ حضرت علی کو خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی واقعہ ہوا بی نہیں ، اور سب ہے کہلوا دیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''علی کی جانشین' کا کوئی اعلان نہیں فرمایا تھا، حضرت علی ؓ نے حضرت فاظمہ ؓ کوگد ھے پر سوار کیا اور حسن ؓ اور حسین ؓ کی اُنگی پکڑ کر مہاجرین ؓ واقصارؓ میں ہے ایک ایک کے درواز ہے پر گئے ، گر خدا جانے خلفائے ثلاثہ ؓ نے لوگوں پر کیا جادو کر دیا تھا کہ سوار کیا جادو کر دیا تھا کہ سوار کیا جادو کر دیا تھا کہ سوار کے ایک فرد نے بھی ان کا ساتھ نے دیا۔

لوگوں پر کیا جادو کر دیا تھا کہ سوائے تین جارآ دمیوں کے ایک فرد نے بھی ان کا ساتھ نے دیا۔

(احتماع طبری ص: ۲۵)

اس کی و صری مثال ہے ہے کہ شیعہ حضرات کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام نماز نہیں بنایا تھا، مگر خلفات علیا فیڈ نے خلاف واقعہ اس بات کوتمام صحابہ ہے منوالیا کہ مرض الوفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کونماز پڑھانے کا تھا۔ گویا خلفائے مثلاثہ نے اس جھوٹ کو متواتر بنادیا اور سب کواس پر تنفل کر دیا۔ چنانچہ جب بھی کسی صحابی کے سامنے بیسوال آیا کہ مرض الوفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے کس کو مقرر فرمایا تو ہرا کیک نے کہی جواب دیا کہ حضرت ابو بکر کواکسی نے بھی ابو بگر سے سواکسی اور کا فرمایا تھا؟ تو ہرا کیک نے بہی جواب دیا کہ حضرت ابو بکر کواکسی نے بھی ابو بگر سے سواکسی اور کا فام نہ لیا۔

الغرض! تسى متواتر واقعے ہے ؤنیا بھر کے آ دمیوں کو مکرادینا اور جو واقعہ بھی پیش نہ آیا ہو، اس کومتواتر بنادینا،خلفائے ثلاثۂ کے لئے ۔۔۔ بقول شیعہ۔۔. نہایت آسان کام تھا۔ مزید برآ ں بیر کہ بیر حضرات بڑی پُر شوکت سلطنت اور تاج وتخت کے مالک تھے ہشیعوں کے بقول دِین کے خلاف سازشیں کرنا اور دھونس اور دھاند لی کے ساتھ کسی چیز کومنوالینا ان کے لئے سچھ بھی مشکل نہ تھا۔

ان تین اُمورکوسائے رکھواور پھر اِنصاف کروکہ جوقر آن ... شیعوں کے بقول ...
ایسے مکار، وُشمنانِ دِین کے ذریعے پہنچا ہو، اور کسی باوٹو ق ذریعے ہے اس قرآن کی
تصدیق بھی نہ ہو کی اُؤنیا کا کوئی عقل مند شیعہ ایسے قرآن پر اِیمان رکھ سکتا ہے؟
ہرگر نہیں ...!

إمام المل سنت حضرت مولا ناعبدالشكورلكمنويٌ لكصة بي:

"ان تینوں باتوں کوغور کرنے کے بعد اِنصاف سے بتاؤ کے قرآن مجید کا کیا اِعتبار رہ گیا؟ دِین کی اتنی بڑی چیزاس دِین کے دُشمن کے ہاتھ سے ملے اور دُشمن بھی کیساطاقت ور ،اور پھراس کے بعد کاذب و خائن بھی ہو، کسی دُوسرے ذریعے سے اس چیز کی تصدیق بھی نہ ہو، تو کیا وہ چیز لائق اِعتبار ہوسکتی ہے؟ اور کس طرح یہ اِطمینان ہوسکتا ہے کہ اس دُشمن نے اس میں پھے تصرف نہ کیا ہوگا؟ حاشا ہم حاشاء ہرگز نہیں ...!

وہ زمانہ تو بالکل آغاز إسلام کا تھا، اس وقت پر لیں وغیرہ بھی نہ ہے، آج اگر کوئی بہودی یا آریہ قرآن شریف لکھ کرفروخت کر ہے تو کوئی مسلمان اس پر اعتبار نہ کرے گا، نہ اس کو خریدے گا، تا وفتنکہ کئی معتبر حافظ کو وکھلا کر یا کسی صحیح نسخے سے مقابلہ کر کے اوفتنکہ کئی معتبر حافظ کو وکھلا کر یا کسی صحیح نسخے سے مقابلہ کر کے اوفتنکہ کئی معتبر حافظ کو وکھلا کر یا کسی شیعہ کا ایمان قرآن شریف الحمینان نہ کر لے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی شیعہ کا ایمان قرآن شریف رخبیں ہوسکتا۔''

(اقدامة البرهان على انه الشيعة أعداء القرآن، مندرجه بإزوه تجوم ص:١٥)

شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی تیسری وجہ:

اس وجدمين چندا مورلائق توجه بين:

ا:..شیعوں کی نہایت معتبر کتابوں میں جن بران کے ندہب کی بنیاد ہے، اس مضمون کی دو ہزار سے زاکد روابیتی ان کے ائمہ معصومین سے مروی ہیں کہ ... بعوذ بالقد ... قرآن کریم میں تحریف کردی ہے، اور بیتحریف پانچ قرآن کریم میں تحریف کردی ہے، اور بیتحریف پانچ قشم کی ہے:

اوّل:..قرآنِ کریم کی بہت ی آیتیں اور سورتیں نکال دیں۔ دوم:...ا پی طرف سے عبارتیں بنا کرقر آن میں داخل کر دیں۔ سوم:..قرآن کے الفاظ بدل دیئے۔

چہارم :..جروف تبدیل کردیئے۔

پنجم :..اس کی ترتیب اُلٹ پلیٹ کردی۔

قرآنِ كريم مين رتيب جارتم كى ب:

اوّل:..بورتون کی ترتیب\_

دوم:...آیتوں کی ترتیب۔

سوم:...الفاظ کی ترتیب\_

چہارم ... جروف کی تر تیب۔

ان چاروں قتم کی ترتیب کے خراب کئے جانے کا بیان شیعہ روایات میں

موجود ہے۔

۲:..علمائے شیعہ نے تحریف قرآن کی ان روایات کے بارے میں تین باتوں کا اِقرار کیا ہے:

بہلا إقرار :... بيد كتر يف كى روايات متواتر ہيں ، اوران كى تعداد مسئلة إمامت كى روايات متواتر ہيں ، اوران كى تعداد مسئلة إمامت كى روايات ہے كسى طرح كمنہيں .

وُوسرا إقرار ... بيدكه بيدروايات تحريف قرآن پرصراحثاً دلالت كرتى جير، ان كى كوئى تاويل نېيى بوسكتى \_

تمیسرا اِقرار:... بیر که شیعه ان روایات کے مطابق تحریفِ قرآن کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

میں اپنے رسائے 'ترجمہ فرمان علی پرایک نظر'' میں تحریف ِتر آن کی روایات اور علمائے شیعہ کے بیت تیوں اِقرار نقل کرچکا ہوں۔ یہاں مزید اِضافوں کے ساتھ پانچ فتم کی تحریف کی روایات اور علمائے شیعہ کے تینوں اِقرار دوبار اُفقل کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں کم کئے جانے کی روایات:

ا:... 'اُصولِ کافی''شیعہ فدہب کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، جس کے مصنف جناب محمد بن یعقوب کلین ''فیقة الاسلام'' کے لقب سے ملقب ہیں۔اوروہ بیک واسطہ إمامِ معصوم مفترض الطاعة إمام حسن عسکریؒ کے شاگرہ ہیں۔ یہ کتاب إمامِ غائب کی فیبت ِصغریٰ کے زمانے ہیں کھی گئی۔ کہا جا تا ہے کہ سفیروں کے ذریعے یہ کتاب إمامِ فائب کی فیبت ِصغریٰ کے زمانے ہیں کھی گئی، إمام فائب نے اس کو لماحظ فرما کراس کی تصدیق فرمائی، اور فائب کی فدمت میں ہیمجی گئی، إمام فائب نے اس کو لماحظ فرما کراس کی تصدیق فرمائی، اور فرمائی، اور کا نام ''داکانی ''دکھا گیا۔ (مقدماً صول کافی ج۔اس لئے اس کانام ''الکانی''دکھا گیا۔ (مقدماً صول کافی ج: اس دی، مطبوعہ ایران)

أصولِ كافى ، كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ي:

"باب انبه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة

عليهم السلام." (ج:١ ص:٢٢٨)

اس باب کی احادیث میں ثابت کیا گیاہے کہ پوراقر آن اُئمہ کے سواکس نے جمع نبیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جوقر آن ہمارے پاس ہے وہ اُئمہ کا جمع کیا ہوانہیں ،الہذااس کا ناقص ہونا ٹابت ہوا۔

٢:...اى كتاب مين أيك باب كاعنوان ب:"باب فيه نكت ونتف من المتنزيل في الولاية" يعن" بياب باب بيان من كدامت كمتعلق قرآن مين قطع و

برید کی گن اس باب میں ایک روایت بیدے:

"۸- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن على بن أسباط، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: "ومن يطع الله ورسله (في ولاية على [وولاية] الأنمة من بعده) فقد فاز فوزًا عظيما" هكذا نزلت."

(أصول كافي ج:١ ص:١١٣)

ترجمه:... "ابو بصير إمام جعفر صادق عليه السلام عدر روايت كرتاب كم الله تعليم الله ورسوله في روايت كرتاب كم الله تعلى وولاية الأنسمة من بعد فقد فاز فوزا عظيما" اى طرح نازل بواتها."

ابقرآن مجیدیں"فی و لایہ علی و و لایہ الائے من بعدہ" کے الفاظ نہیں، ان الفاظ کے بغیرآیت کا مطلب یہ ہے جو خص اللہ ورسول کی اطاعت کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ گران الفاظ کے اِضافے کے ساتھ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ: کامیا لی کا وعدہ صرف ان اُدکامات سے متعلق ہے جو حضرت علی اور دیگر اُئے کی اِمامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سون ان اُدکامات سے متعلق ہے جو حضرت علی اور دیگر اُئے کی اِمامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سون این کتاب کے باب نہ کور میں عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے:

"عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: "ولقد عهدنا اللي ادم من قبل (كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم) فنسي" هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله."

ترجمه:..."إمام جعفر صاوق عليه السلام سے روايت ب كالله تعالى كا قول"ولىقد عهدنا الى ادم من قبل كلمات فى محسد وعلى وفاطعة والحسن والحسين والأنعة من ذريتهم فنسى" الله كالم الكرح محسلى الله عليه وآله پرتازل كيا گيا تقاء"

فن ابقرآن شریف مین "کلمان فی محمد وعلی و فاطمة والمحسن والمحسن والانمة من ذریتهم" کالفاظ نیس، بغیران الفاظ کے آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آ دم علیہ السلام کو پہلے ہی تھم دیا تھا، گروہ بھول گئے ۔ اوروہ تھم وُوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درخت کے کھانے کی ممانعت کی گئی تھی ، گران الفاظ کے ساتھ یہ مطلب ہوا کہ آ دم علیہ السلام کو محمد وعلی و فاطمہ وحسنین و دیگرا تمہ کے متعلق کوئی تھم دیا تھا، اور وہ تھم کائی کی وُوسری روایات میں ، نیز اور بہت می روایات میں فرکور ہے کہ حضرت آ دم کو آتمہ پر حسد کرنے کی مجمانعت کی گئی تھی ، گرانہوں نے حسد کیا، اور اس کی سزا میں جنت سے نکال دیئے گئے (یہ روایات مسئلہ ایامت کی چوتھی بحث کے کیارہویں غلق میں جنت سے نکال دیئے گئے (یہ روایات مسئلہ ایامت کی چوتھی بحث کے کیارہویں غلق کے ذیل میں فقل کر چکا ہوں ، وہاں ملاحظ فرما ہے )۔

سن...ای کتاب کے باب ندکورمیں روایت ہے:

"عن أبى جعفر عليه السلام قال: نزل جيريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه و آله: بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزلنا في على بغيا."

ترجمه:... "إمام محمد باقر عليه السلام سے روايت ہے كه جبريل اس آيت كومحم سلى الله عليه وآله پراس طرح لے كرآئے تھے: بنسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله (في على) بغياء "

ف:...ابقرآن مجید میں "فسی عسلی" کے الفاظ نہیں، بغیراس لفظ کے اس آیت میں خداکی ہرنازل کی ہوئی چیز کے اِنکار کی مُدمت تھی، مگراس لفظ کے ساتھ صرف

اِمامت علیٰ کے اِ نکار کی مذمت ہوئی۔

۵:...اس کتاب کے باب مذکور میں اِمام محمد با قر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا: وان كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا (في على) فأتوا بسورة من مثله." (خ:ا ص:١٣) ترجمه:..." جريل اس آيت كومح صلى الله عليه وسلم براس طرح لي كرآئ شيخان كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا (في على) فأتوا بسورة من مثله."

ف:..اباس آیت میں "فسی عسلی" کالفظنہیں ہے،اس آیت میں قرآن شریف کامجحزہ ہونا بیان فر مایا ہے کہ اس کے مثل ایک سورت بھی کوئی نہیں بناسکتا۔ "فسسی عسلیّ" کے لفظ سے معلوم ہوا کہ پوراقر آن مجید مجمزہ نہیں تھا، بلکہ اعجاز صرف ان آیتوں میں تھا جو حضرت علیؓ کے متعلق تھیں۔ گرافسوس کہ اب وہ آیتیں قرآن مجید میں نہیں رہیں...!

۲:..ای کتاب کے باب ندکوریس إمام رضاعلیه السلام سے روایت ہے:
 ۳ قول الله عز وجل "کبو علی السمشوکین (بولایة علی) ما تدعوهم الیه یا محمد من ولایة علی"
 هاکدا فی الکتاب مخطوطة." (ج:۱ ص:۱۸۳)

رَجمه:..."الله عن الله على المشركين (بولاية على المشركين (بولاية على) ما تدعوهم اليه (يا محمد من ولاية على) المطرح قرآن بين لكها مواسه ..."

اُئمہ کے قرآن میں ای طرح ہوگا، گمر ہمارے قرآن پاک میں تو اُب''ولایۃ علی''اور'' یا محمر من ولایۃ علی'' کہیں نہیں۔ آیت کا مطلب تو بیہ ہے کہ شرکوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ِ دِین نا گوار ہے، گمران انو کھے الفاظ کے ملانے سے مطلب یہ ہوا کہ حضرت على كى إمامت ميں جولوگ شرك كرتے ہيں، صرف ان كوآپ كى دعوت وين اوروہ بھى فقط إمامت على كى إمامت ميں جولوگ شرك كرتے ہيں، صرف ان كوآپ كى دعوت كاكسى كونا گوارنہيں، نه توحيد تا گوار ہے، باقى حصد آپ كى دعوت كاكسى كونا گوارنہيں، نه توحيد تا گوار ہے، نه رسالت، نه اور پچھە۔ كا حَوْلَ وَكَا فُوْةَ إِلَّا بِاللهْ ِ...!

ك ... اى كتاب كے باب ندكور ميں إمام جعفر صادق عليه السلام سے روايت

ے کہ:

"قول الله تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بولاية على) ليس له دافع" ثم قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآلد."

ترجمه:..."الله تعالى كاتول:"سال سائل بعذاب واقع للمحافرين (بولاية على) ليس له دافع" اى طرح الله كالتما بجريل محصلي الله عليه وآله بركرنازل موسة تقهـ"

ف:...اب' بولایة علی' کالفظ آیت میں نہیں ہے، آیت میں مطلق کا فروں کے عذاب کا ذِکر تھا کہ اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔ مگر اس لفظ کے ملانے سے آیت میں صرف امت علی کے کفر کرنے والوں کا عذاب بیان ہوا کہ اس کوکوئی نہیں ٹال سکتا۔

۸:..ای کتاب کے باب ندکوریس إمام باقر علیاللام سے روایت ہے کہ:
 ۵۸ آحسد بن مهران، عن عبدالعظیم بن عبدالله، عن محمد بن الفضیل، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: نزل جبرتیل علیه السلام بهاده الآیة علی محمد صلی الله علیه و آله هاکذا: فبذل الذین ظلموا (آل محمد حقهم) قولا غیر الذی قبل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا (آل محمد حقهم) رجزًا من فأنزلنا علی الذین ظلموا (آل محمد حقهم) رجزًا من السماء بما کانوا یفسقون." (ج: اص ۵۲۳ مروایت ۵۸)

ترجمه:... "جبر بل عليه السلام ، محمصلى الله عليه وآله پريه آيت ال طرح ليكرنازل ، و شخة فبدل الذين ظلموا (آل محمد حقهم) قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا (آل محمد حقهم) رجزا من السماء بما كانوا يفسقون "

ف:...ابقرآن مجید میں اس آیت میں "آل محمد حقیم" کالفظ دونوں جگہ ہے نکلا ہوا ہے، بغیراس لفظ کے آیت میں بنی اسرائیل کے واقعے کا بیان ہے کہ ان سے خدانے فرمایا تھا کہ اس بنی میں جاؤاور بستی میں داخل ہوتے وقت "حصطة" کہنا، مگر انہوں نے اُزرَاوِشرارت اس لفظ کو بدل دیا، جس کی وجہ سے ان پرعذاب آیا۔ مگر اس لفظ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ آیت میں ذکر بنی اسرائیل کانہیں، بلکہ ... نعوذ باللہ ... صحابہ کرام کا حال بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے آلِ محمد پرظلم کیا اور اس کی وجہ سے ان پرآسان سے عذاب حال بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے آلِ محمد پرظلم کیا اور اس کی وجہ سے ان پرآسان سے عذاب آیا۔ مگر افسوس کہ واقعات سے اس مطلب کی تائیز نہیں ہوتی۔ براوعنا بت کوئی مجتهد صاحب بنادیں کہ صحابہ کرام نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ساظلم آلِ محمد برکیا تھا؟ بنادیں کہ صحابہ کرام نے زسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ساظلم آلِ محمد برکیا تھا؟ اور کون ساعذاب ان پرآسان سے آیا تھا...؟

اسی شم کی روایات اس کتاب کے باب مذکور میں بکٹرت ہیں۔ 9:...اس کتاب میں''کتاب فضائل القرآن' کے باب النوا در میں إمام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

"ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام اللي محمد صلى الله عليه و آله سبعة عشر ألف آية." اللي محمد صلى الله عليه و آله سبعة عشر ألف آية." (ج:۲ ص: ١٣٧)

ترجمه ... "بتحقیق جوقر آن جبریل علیه السلام محمصلی الله علیه وآله پرلے کرآئے تھے،اس میں سترہ ہزارآ بیتی تھیں۔'' ف :...اب قرآن شریف میں علی اِختلاف الروایات جھے ہزار چھے سوسولہ آبیتیں

ہیں ،لہٰذا آ و ھے ہے بہت زیادہ قر آن نکل گیا۔

•ان…کتاب''احتجاج'' شیعہ ندہب کی بڑی معتبر کتاب ہے،اس کے مصنف شیخ احمدانی طالب طبری نے دیاجہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ اس کتاب میں سوا امام حسن عسکری کے اور جس قدراً مُنہ کے اقوال ہیں ،ان پر اِجماع ہے، یا وہ عقل کے موافق ہیں ، یااس قدر سیر وغیرہ کی کتاب میں ان کی شہرت ہے کہ مخالف وموافق سب کا ان پر اِ تفاق ہے۔اس کتاب کےصفحہ:۱۱۹ سے لے کرصفحہ:۱۳۲ تک ایک طویل روایت حضرت علی مرتضٰیؓ ہے منقول ہے کہ ایک نے ندیق نے آنجناب کے سامنے کچھ اعتراض قرآن پر کئے ،اورآپ نے قریب قریب ہر اعتراض کے جواب میں فر مایا کہ قر آن میں تحریف ہوگئی ہے۔اس روایت سے قرآن شریف میں یانچوں شم کی تحریف ثابت ہوتی ہے۔ کمی کے متعلق جومضامین اس روایت میں ہیں،وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں ۔مثلاً ایک اعتراض ایک زِندیق نے یہ کیا تھا كرقرآن مجيدين: "فان خفتم الاتقسطوا في اليتاملي فالكحوا ما طاب لكم من النِسآء" لِعِنى الرَّمْ كواً نديشه وكه تيمول كحن مِن انصاف نه كرسكو كَنْ جن عورتول سے عا ہونکاح کرلو۔ زندیق نے کہا کہ:شرط و جزامیں کوئی ربطنہیں معلوم ہوتا، تیموں کے حق میں انصاف نہ کرسکوتو عورتوں ہے نکاح کرلو، ایک بالکل بے جوڑ بات ہے۔ جنابِ اَمیر علیه السلام اس اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں:

"وأما ظهورك على تناكر قوله فان خفتم ألا تقسطوا في اليتملى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وليس يشبه القسط في اليتامي نكاح النساء ولا كل النساء أيتاما فهو مما قدمت ذكره من أسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتاملي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن وهذا وما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل العملل المخالفين للاسلام

مساغا الی القدح فی القرآن."

راحتجاج مردد الرجی وجواللد کول "فسان خسفت الا تقسطوا فی البتامی هانکحوا ما طاب لکم من البسآء "ک ناپسندیده ہونے پر إطلاع ہوئی، اورتو کہتا ہے کہ تیموں کے تق میں انساف کرنا، عورتوں سے نکاح کرنے کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں انساف کرنا، عورتوں سے نکاح کرنے کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتا، اور ندکل عورتیں بیتے ہوئی ہیں۔ پس اس کی وجہ وہ ی ہے جو میں پہلے تچھ سے بیان کر چکا ہول کہ منافقوں نے قرآن سے بہت پکھ نکال والا، "فی البتنی" اور "فانکحوا" کے درمیان میں بہت نکال والا، "فی البتنی" اور "فانکحوا" کے درمیان میں بہت سے احکام اور قصے تھے، تہائی قرآن (یعنی دس پارے) سے زیادہ وہ میں نفتوں کی تحریف اس قرآن (یعنی دس پارے) سے زیادہ وہ میں منافقوں کی تحریفات کی وجہ سے جواالی نظر و تائل کو ظاہر ہوجاتی ہیں، مین فقوں کی تحریفات کی وجہ سے جواالی نظر و تائل کو ظاہر ہوجاتی ہیں، بے دینوں اور اسلام کے خالفوں کو قرآن پر اِعتراض کرنے کا موقع مل میں۔"

جنابِ آمیر اس نِندین کے سی اعتراض کا جواب نہ دے سکے، اس روایت کو دکھے کر صاف کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی طرح ان کے جنابِ آمیر جمعی ... نعوذ باللہ ... قرآن کے بہنے ہونے نے ایک ادنی طالب علم سے پوچھوتو وہ کے بچھنے سے عاجز وقاصر ہے، حالانکہ آج اہلِ سنت کے ایک ادنی طالب علم سے پوچھوتو وہ بھی اس آیت کا ربط اچھی طرح بیان کردے گا۔ آیت میں '' بتائی'' سے مرادیتیم لڑکیاں ہیں، بعض لوگ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہے اوران کا مہر بھی کم باندھتے تھے، دُوسرے میں بعض لوگ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہے اوران کا مہر بھی کم باندھتے تھے، دُوسرے مقوق بھی اوانہ کرتے تھے، کیونکہ ان بیموں کی طرف سے کوئی لڑنے جھٹرنے والا تو تھا، ی منبیں، لہذا آیت میں تھم دیا گیا کہ اگریتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں بے انصافی کا اندیشہ ہوتو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ اور عورتوں سے نکاح کرنے میں بے انصافی کا اندیشہ ہوتو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ اور عورتوں سے نکاح کرلو۔

میں نے'' ترجمہ فرمان علی پرایک نظر'' میں لکھا تھا کہ قرآنِ کریم میں ''فسان خسفتہ'' کالفظنیں بلکہ ''وَإِنُ خِسفُتُمُ'' (واؤ کےساتھ ) ہے، نے ندیق تو خیر نے ندیق تھا، وہ قرآنِ كريم كوسيح كيول برُّ هتا؟ تعجب ہے كه اس روايت كے مطابق جنابِ أميرٌ نے بھی السيخ جواب ميں آيت كو غلط بى نقل كيا، كو يا حضرت على كو .. نعوذ بالله ... نه تو قرآن كالفاظ صيح ياد تھے، اور نه و قرآن كريم كے جملوں ميں ربط وتعلق ہے آگاہ تھے۔

نيزاى روايت من بكر جناب أمير في النيز لي سفر ما الله الله وحرف وبذل "ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبذل مما يجرى هذه المجرى لطال وظهر ما تخظر التقية اظهاره."

ترجمہ:..''اگر میں تجھے سے تمام وہ آیتیں بیان کر دُوں جو قر آن سے نکال ڈالی گئیں اور تحریف کی گئیں اور بدل دی گئیں جو ای شم کی کارروائیاں ہوئیں تو بہت طول ہوجائے اور تقیہ جس چیز کو روکتا ہے، وہ ظاہر ہوجائے۔''

ف:... تعجب ہے کہ قرآن کومحرَّف کہنے اور جامعینِ قرآن کومنافق کہنے سے تقیہ نے ندروکا، مگر مقامات تجریف کے سے تقیہ نے ندروکا، مگر مقامات تجریف کے معلوم ہوجائے ہے بقیہ قرآن بکارآ مدہوجاتا، تقیہ کو یہ کب گوارا تھا...؟

نیزای روایت میں ہے کہ جناب آمیر انے اس زندیق سے کہا:

"لو علم المنافقون لعنهم الله من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها الاسقطوها مع ما أسفطوا منه." (احتجاج طرى ص:١٢٩)

ترجمہ:...''اگر منافقوں کو، خدا انہیں لعنت کرے، معلوم ہوجا تا کہ ان آیتوں کے باقی رکھنے میں کیا خرابی ہے جن کی تاویل میں نے بیان کی تو ضرور و و ان آیتوں کو بھی نکال ڈالتے جس طرح اور آیتیں نکال ڈالیں۔''

اا:..تفسیر بر ہان اورتغسیرصافی کےمقدے میں تفسیرعیاشی سےمنقول ہے کہ إمام

محد باقر عليه السلام في فرمايا:

"ان القوآن قد طوح منه آی کثیرة." (مقدم تغیر البربان، مقدمه الشافسل اوّل ص:عرب) - مدرود متحقیت قریب

ترجمهن المعتقق قرآن ہے بہت ی آیتیں نکال والی

مُنْمُنِ -''

نیزای کتاب میں إمام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ:

"ولو قرى القرآن كما أنزلنا لالفيتنا فيه

مسمئين." (س:۲۷)

ترجمه:...''اگرقرآن ای طرح پڑھاجائے جیسا کہ نازل اس میں میں تا ہیں میں میں میں ا

کیا گیا،تویقیناتم قرآن میں ہمارے نام پاؤگے۔''

ہے من جملدان کے ایک بیہ کہ:

"وأما ما هو محذوف عنه فهو قوله لكن الله

يشهد بما أنزل اليك في على كذا أنزلت (ثم قال)

ومثله كثير." (مقدم ج: اص:١٠)

ترجمه:... ' دنسکن وه آیتی جوقر آن سے نکال ڈالی گئیں

ان كى ايك مثال يهدي: "للسكن الله يشهد بما انزل اليك في

على" بيآيت اس طرح تازل ہوئی (پھر چندمثالوں کے بعد لکھا

ہے کہ)اس کے مثل بہت ہے۔''

قرآن شریف میں بڑھائے جانے کی روایتیں:

ان۔۔کتاب' احتجاج' ،مطبوعدا مران کی اس طویل روایت میں ،جس کا ذِکراُ دیر ہوا ، اس نِه ندیق کا ایک اعتراض یہ ہے کہ خدائے اینے نبی محمصلی الله علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر بیان کی ہے، حالانکہ جتنی تعریف بیان کی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی ٹرائی اور تو بین قرآن میں ہے کہ اس قدرتو بین اور کسی نبی کی قرآن میں نہیں ہے۔ زندیق کے اس اعتراض کو بھی شیعوں کے جنابِ اُمیر نے شلیم کرلیا اور شلیم کر کے حسبِ ذیل جواب دیا کہ:

"والدى بدافى الكتب من الافراء على النبى صلى الله عليه وآله من فرية الملحدين." (ص:١٣٢)

ترجمه:..." كتاب يعن قرآن من جو بُراكَ، ني صلى الله عليه وآله كي بي ما فتراك من المراك الم

نيزاى روايت مي بيكه جناب أمير في النونديق سي كها: "أنهم أثبتوا في الكتب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة."

ترجمہ:...''ان منافقوں نے قرآن میں وہ ہاتیں ورج کردیں جواللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تھیں تا کے مخلوق کوفریب دیں۔'' نیزاسی روایت میں ہے کہ جناب ِاُمیر ؓ نے کہا:

"وليسس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقوية حجج أهل تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن ملتنا وابطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف."

ترجمہ:...'' تقید کی ضرورت اس قدر ہے کہ نہ میں ان لوگوں کے نام بتاسکتا ہوں، جنھوں نے قرآن میں تحریف کی ، نہاس میں زیادتی کو بتاسکتا ہوں جوانہوں نے قرآن میں درج کی ،جس

ے اہلِ تعطیل و کفراور ندا ہب مخالفہ اسلام کی تا نمیہ ہوتی ہے اوراس علم ظاہر کا ابطال ہوتا ہے جس کے موافق و مخالف سب قائل ہیں۔' نیز ای روایت میں ہے کہ اس زندیق سے جناب آمیز نے جمعِ قرآن کا قصہ یوں بیان کیا:

"ثم دفعهم الاضطرار بورود المسائل عما لا يعملون تأويله الى جمعه وتأويله وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم فصرح، مناديهم من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ووكلوا تأليفه عظمه الى بعض من وافقهم الى معاداة أولياء الله فألفه على اختيارهم."

ترجمہ:.. 'پھر جب ان منافقوں سے وہ مسائل ہو چھے جانے گے جن کو وہ نہ جانے تھے تو مجبور ہوئے کہ قرآن کو جمع کریں، اور قرآن میں وہ باتیں بردھا کیں جن سے وہ اسپنے کفر کے ستونوں کو قائم کریں۔ لہٰذا ان کے منادی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کوئی حصہ قرآن کا ہو، وہ ہمارے پاس لے آئے، اور ان منافقوں نے قرآن کی جمع وتر تیب کا کام اس فخص کے سپر دکیا جو دوستانِ خداکی دُشمنی میں ان کا ہم خیال تھا، اور اس نے ان کی بیند دوستانِ خداکی دُشمنی میں ان کا ہم خیال تھا، اور اس نے ان کی بیند کے موافق قرآن کو جمع کیا۔'

پھرای روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ جناب آمیر گای تول بھی ہے:

"وزادوا فیہ ما ظہر تناکرہ وتنافرہ ." (ص:۱۳۲)

ترجہ:... "اور بڑھادیں انہوں نے قرآن میں وہ
عبارتیں جن کا خلاف فصاحت اور قائل نفرت ہونا ظاہر ہے۔ "
فی:..احتماح طبری کی ان روایات سے حسب ویل اُمورمعلوم ہوئے:
فی:...احتماح طبری کی ان روایات سے حسب ویل اُمورمعلوم ہوئے:

اقلن بیرکداس قرآن میں ..نعوذ بالله ... نبی کی توجین قرآن کے جمع کرنے والوں نے بڑھائی ہے۔

دوم :... بیاکہ قرآن ند ہب باطلہ اور مخالفینِ اسلام کی تائید کرتا ہے، شریعت کو مٹار ہاہے، کفر کے ستون اس سے قائم ہوتے ہیں۔

سوم :...اس قر آن میں الیی عبارتیں بڑھادی گئی ہیں جو قابلِ نفرت اور خلا نے فصاحت ہیں۔

چہارم :... بینیں معلوم کہ یہ بردھائی ہوئی عبارتیں کون کون اور کہاں کہاں ہیں؟ پنجم :...اس قرآن کے جمع کرنے والے منافق اور کفر کے ستون قائم کرنے والے اور دوستانِ خدا کے دُشمن تھے، انہوں نے اپنی پیند وخوا ہش کے مطابق قرآن کو جمع کیا۔

۲:.. تغییر البر ہان اور تغییر صافی کے مقدے میں ہفیر عیاشی ہے منقول ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:

> "لو لا أنه زيد في القرآن ونقص ما خفي حقنا على ذي جحى." (مقدمة الشرنصل اوّل ص:٣٥) ترجمه:..." اگرقرآن ميل برهايانه گيا بوتا اور گهڻايانه گيا بوتا تو بهاراحق كي عقل مندير يوشيده نه بوتا."

ف:... خیر اور پچھ ہو یا نہ ہو، مگر اِ تنا تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بیقر آن شریف ند ہب شیعہ کے بالکل خلاف ہے، حتیٰ کہ مسئلہ اِ مامت اور اَ تمہ کا حق بھی اس سے ثبات نہیں ہوسکتا ، اور بیقر آن سنیوں کی تا ئید کرتا ہے، ان کے ستون کوقائم کرتا ہے۔

> قرآن شریف کے حروف والفاظ کے بدلے جانے کی روایتیں: تغییرتی میں ہے:

"وأما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله

تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" الآية. قال أبو عبدالله عليه السلام لقارى هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسين بن على فقيل له فكيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: انما أنزلت خير أئمة أخرجت للناس."

ترجمہ:.. 'اور وہ چیزیں جوقر آن میں موجود ہیں خلاف ما انزل اللہ ہیں۔ پس وہ (مثلاً) ہے آیت ہے: کسنتم حیر اُمة لیعنی ان آمتوں ہے بہتر ہو جولوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں ' اِمام جعفرصا دق '' نے اس آیت کے پڑھنے والے ہے کہا کہ: واہ کیاا چھی اُمت ہے جس نے اُمیرالمؤمنین کواور حسین بن علی کو مثل کر دیا؟ پوچھا گیا کہ: چریہ آیت کس طرح اُتری تھی اے فرزندِ رسول؟ تو فرمایا: یہ بت اس طرح اُتری تھی اے فرزندِ رسول؟ تو فرمایا: یہ بت اس طرح اُتری تھی: "کنتم خیب اُنمة" لیعنی: اے اُمیرالمؤمنین اوا مول سے بہتر ہو۔''

ف...معلوم ہوا کہ قرآن میں'' خیراُمۃ'' کا لفظ غلط ہے،'' خیراُ تُمہ'' نازل ہوا تھا،الفاظ تبدیل کردیئے گئے۔

٢:..نيزاى تفسيريس ب:

"ومشله آیة قرات علی أبی عبدالله "الذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین اماما" علیه السلام: لقد سألوا الله عظیما أن یجعلهم للمتقین اماما فقیل له: یا ابن رسول الله! کیف نزلت؟ فقال: انما نزلت واجعل لنا من المتقین اماما."

(تغیرتی)

ترجمه:... "إمام جعفرصادق" كمائي برآیت برحی گئ:

"الذين يقولون" يعنى وه لوگ جو كتبة بين كد: "اسر تبهار ساد الله عن يعنى وه لوگ جو كتبة بين كد: "است شعند ك آنكهول بينيول اور بهارى اولا و سے شعند ك آنكهول كى، اور بناوے بهم كو متقبول كا إمام" تو إمام جعفر صادق " فرما يا كد: انہول في الله سے برى چيز مائلى كدان كو متقبول كا إمام بناوے يو چها گيا كد: اسد فرزندر سول الله! بيرة بيت كس طرح أترى متحى؟ تو فرما يا كد: اس طرح أترى تحى؛ "واجعل لنا من المعتقين " يعنى بهارے لئے متقبول بيں سے كوئى إمام مقرر كروے "

چونکہ اِمامت کا مرتبہ شیعوں کے یہاں نبوت سے بھی بڑھا ہوا ہے، جیسا کہ اِمامت کی بحث میں گزر چکا ہے، اس لئے اِمام نے آیت کوغلط کہددیا کہ اس میں اِمامت کی درخواست خدا سے کی گئی، اس روایت میں حروف کی تبدیلی ہے۔

احمد، عن عبدالعظیم، عن الحسین بن هیّاح، عمّن أخبره، قال: قرأ رجل عند أبی عبدالله علیه السلام: "قل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون" فقال: لیسس هلکذا هی، اتما هی و المأمونون، فنحن المامونون."

ترجمہ:..''ایک شخص نے إمام جعفرصا دق علیہ السلام کے سامنے بیہ آ بہت پڑھی: ''قل اعملوا'' یعنی'' اے نبی! کہدود کہتم لوگ عمل کرو، تمہاراعمل اللہ دیکھے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے''
امام نے فر مایا: بیہ آ بہت اس طرح نہیں بلکہ بول ہے: ''والما مونون''
یعنی مامونون لوگ دیکھیں مے اور'' مامونون' 'ہم اُ تمدا شاعشر ہیں۔''
سمنی مامونون لوگ دیکھیں مے اور'' مامونون' 'ہم اُ تمدا شاعشر ہیں۔''

اعتراض بیجی کیا کہ قرآن میں پیغیبروں کی ندمت تو نام لے کرخدانے بیان کی ہے، گر منافقوں کی ندمت اشارات و کنایات میں ہے، ان کا نام نہیں لیا گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو جنابِ اَمیرؓ نے جواب دیا کہ:

"ان الكناية عن أسماء ذو الحرائر العظيمة من المنافقين ليست من فعله تعالى وانها من فعل المغيّرين والممدّلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين."

ترجمہ:.. "بڑے بڑے جرم والے منافقوں کے نام کا کنایات میں ذِکر کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف نام ذکر کئے تھے، بلکہ یفعل ان تحریف کرنے والوں، بدلنے والوں کا ہے جفوں نے قرآن کے کلڑ رے کلڑ رے کرد ہے اور دُنیا کے عوض دِین کو نیج ڈالا، (انہوں نے ناموں کو نکال ڈالا اور بجائے ان کے کنایے کے الفاظ رکھ دیئے )۔"

نیزای روایت میں ہے کہ جناب آمیر "نے اس زِندیق کو ینفیس جوابات وے

كرفرمايا:

"ف حسبك في الجواب في هذه المواضع ما سمعت فان شريعة التقية تخطر التصريح بأكثر منه."

ترجمہ:.. 'دیس ان مقامات میں جواب تخفیے کافی ہیں جوتو نے سنے، اس کئے کہ تقیہ کی شریعت اس سے زیادہ صاف بیان کرنے کوروکتی ہے۔''

نمونے کے طور پرتحریف کی جارقسموں کی روایتیں تھوڑی نقل کی گئیں ،اگر کوئی شخص کتب شیعہ کو دیکھے تو ایک اُنباران روایتوں کا پائے گا، جن سے ایک بڑا دفتر تیار

ہوسکتا ہے۔اوراس کومعلوم ہوگا کہ بڑا مقصدان لوگوں کا یہی تھا کے قرآنِ کریم کوتح بیف شدہ قرار دیاجائے۔

باتی رہی تحریف کی پانچویں میں مینی خرابی ترتیب آیات کی ،اورترتیب سورتوں کی وہ تو اس قدر مشہور ہے کہ حاجت کسی حوالے کی نہیں ،علاوہ ازیں روایات ِمنقولہ بالاسے وہ مجمی ثابت ہورہی ہے اور آئندہ بھی اس کے متعلق عبارتیں نقل کی جائیں گی ، تاہم دوحوالے یہاں بھی پڑھ لیجئے:

ان علام أورى طبرى وقصل الخطاب على يوقى دليل كمن من فرات مين المحصوصا جمعه بنفسه بعد وفاة النبى صلى الله عليه مخصوصا جمعه بنفسه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآلله وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن أعينهم وكان عند ولده عليه السلام يتوارثه إمام عن إمام كسائر خصائص الامامة وخزائن النبوة وهو عند المحجة عجل الله فرجه، يظهره للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات عيث ومن جهة الزيادة والنقصة وجبت أن الحق مع على عليه السلام وعلى مع الحق ففي القرآن الموجود من على عليه السلام وعلى مع الحق ففي القرآن الموجود من علي عليه السلام وعلى مع الحق ففي القرآن الموجود

ترجمہ:.. ''امیرالمؤمنین علیہ السلام کا ایک قرآن مخصوص تھا، جس کو انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خود جمع کیا تھا اور اس کو صحابہ کے سامنے چیش کیا، مگر ان لوگوں نے توجہ نہ کی ، لہٰذا اس کو انہوں نے لوگوں سے پوشیدہ کردیا، اور وہ قرآن ان کی اولا و کے پاس رہا، ایک اِمام سے وُ وسرے اِمام کومیراث میں ملتارہا۔ شل

اورخصائص إمامت وخزائن نبوت كـ اوراً بوه قرآن إمام مهدى كے پاس ہے ... خداان كى مشكل جلد آسان كر ہے ... ده اس قرآن كو ايخ باس ہونے كے بعد نكاليس كے ، لوگوں كواس كى تلاوت كا حكم ديں گے ، اور وه قرآن اس قرآن موجود كے خلاف ہے ، سورتوں اور آيوں بلكہ كلمات كى ترتيب ميں بھى ، اور كى بيشى كے لحاظ ہے بھى ، ويونكہ حق على عليه السلام كے ساتھ ہے اور على حق كے ساتھ ہيں ، للبذا جونكہ حق على عليه السلام كے ساتھ ہے اور على حق كے ساتھ ہيں ، للبذا ثابت ہوگيا كہ قرآن موجود ميں دونوں حيثيتوں سے تحريف ہواور يہى (بم شيعوں كا) مقصود ہے۔ "

٢:..علامه لمحلسي "حق اليقيل" ميں لکھتے ہيں:

''لیں بخواند قرآن را بخوے کہ ق تعالی برحضرت رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نازل ساختہ ہے آئکہ تغییر یافتہ شدہ و تبدیل یافہ باشد، چنانچے درقرآن ہائے دیگر شد۔''

(حق اليقين من ٣٥٨، مطبوعة تهران ١٣٥٨ه) ترجمه:.. "پس إمام مهدى قرآن كواس طرح برخيس كے كه حق تعالى نے حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم پر نازل قرمايا، بغيراس كے كه اس ميں كوئى تغير و تبدل ہوا ہو، جبيها كه دُوسر ب قرآنوں ميں تغيروتبدل ہوگيا ہے۔ "

علمائے شیعہ کے تینوں اِقرار: ملائے شیعہ کے تینوں اِقرار:

اب علمائے شیعہ کے تینوں اِقرار ملاحظہ فرما ہے ، یعنی: پہلا اِقرار :... یہ کتر یفِ قرآن کی روایات کثیراورمتواتر ہیں۔ وُ وسرا اِقرار :... یہ کہ متواتر روایات تحریف ِقرآن پرصراحنا دلالت کرتی ہیں۔ تیسرا اِقرار :... یہ کہ ان روایات کے مطابق شیعہ تحریفِ قرآن کا عقیدہ بھی

ر کھتے ہیں۔

ذیل میں ان نتیوں اِقراروں کے حوالے ملاحظہ فرمائیے: ا:...کتاب''فصل الخطاب''مطبوعہ ایران میں تحریف ِقر آن کی گیار ہویں دلیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

"الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط و دخول النقصان في الموجود من القرآن زيادة على ما مر في ضمن الأدلة السابقة وأنه أقل من تمام ما نزل اعجازا على قلب سيّد الانس والجان من غير اختصاصها بآية أو سورة وهو متفرقة في الكتب المتفرقة التي عليها المعول عند الأصحاب جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب."

ترجمہ:.. 'بہت ی حدیثیں جومعتر ہیں اور قرآنِ موجود میں کی اور نقصان پرصراحنا دلالت کرتی ہیں ،علاوہ ان احادیث کے جودلائل سابقہ کے خمن میں بیان ہو چکیں ،اور بیردوایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیقر آن مقدار نزول سے بہت کم ہاور بیکی کی آیت یا کسی سورت کے ساتھ مخصوص نہیں ،اور بیحدیثیں ان کتب متفرقہ میں بھیلی ہوئی ہیں ،جن پر ہمارے فدہب کا اعتاد اور اہل مذہب کا ان کی طرف رُجوع ہے۔ میں نے وہ سب حدیثیں جمع کردی ہیں جومیری نظرے گزریں۔''

اس کے بعد بکثرت کتابوں کے نام گنائے ہیں اور روایات تحریف کے آنبار

لگادیئے ہیں۔

۲:...نیزای کتاب می محدث جزائری کا قول نقل کیا ہے کہ:
 ۳ قال السید محدث الجزائری فی الأنوار ما معنداہ أن الأصبحاب قد أطبقوا علی صحة الأخبار

المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابًا والتصديق بها."

ترجمہ:.. ''سیّد محدث جزائری نے کتاب انوار میں لکھاہے، جس کے معنی بد ہیں کہ اُصحابِ اِمامیہ نے اِنفاق کیا ہے ان روایاتِ مستفیضہ بلکہ متواتر ہ کی صحت پر جوصراحثاً قرآن کے محرف ہونے پر دَلالت کرتی ہیں، بیتر بیفِ قرآن، کلام میں بھی ہے، مادّہ میں بھی، اِعراب میں بھی، اور اِنفاق کیا ہے ان روایات کی تقدیق پر۔'' اعراب میں بھی، اور اِنفاق کیا ہے ان روایات کی تقدیق پر۔'' سا:۔۔۔ای''فصل الخطاب'' میں علامہ محدث جزائری کے اپنے دُوسرے علاء ہے۔ بھی روامات تحریف کا متواتر ہونافق کیا ہے، جنانچہ کیصے ہیں:

"وهى كثيرة جدًّا قال السيد نعمت الله الجزائرى فى بعض مؤلفاته كما حكى عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم بل الشيخ أيضًا صرّح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة يأتي ذكرهم."

ترجمہ:...'روایات تحریف قرآن یقینا بہت ہیں، حق کہ سیّد نعمت اللہ جزائری نے اپنی بعض تالیفات میں لکھا ہے، جبیا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ جوحد یثین تحریف پردَلالت کرتی ہیں، وہ وہ ہزاراً حادیث سے زیادہ ہیں۔اورا یک جماعت نے ان کے متعیف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسے مفیداور حقق داماداور علامہ کہلسی وغیرہم ۔ بلکہ شیخ طوی نے بھی تبیان میں تصریح کی ہے کہ بیروایات بمثرت ہیں، بلکہ ایک جماعت محدیثن نے ان روایتوں کے متواتر ہونے کا ہیں، بلکہ ایک جماعت محدیثن نے ان روایتوں کے متواتر ہونے کا

دعویٰ کیاہے،جن کا ذِکرآ کے آئے گا۔'' پھر بفاصلہ چندسطور لکھاہے کہ:

"واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في اثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية."

ترجمہ:...'' جاننا چاہئے کہ بیرحدیثیں تحریف کی ان معتبر کتابوں نے قال کی گئی ہیں جن پر ہمارے اُصحاب کا اِعتاد ہے اُحکام شرعیہ کے ٹابت کرنے اور آٹار نبویہ کے قال کرنے میں''

٣٠:.. پھرصاحب ''فصل الخطاب'' نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور آخر کتاب میں ان تمام محدثین کے نام لکھے ہیں جنھوں نے روایات تحریف کومتوائر کہا ہے، ان ناموں میں علامہ مجلسی کا نام نامی بھی ہے اور ان کی عبارت کا حسب ذیل فقرہ قابل دِید ہے، وہ فرماتے ہیں:

"وعندى أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار أسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر." (ص:٣٥٣)

ترجمہ:.. "میرے نزویک تحریف قرآن کی روایتی معنا متواتر ہیں، اوران سب روایتوں کوترک کردینے سے ہمارے تمام فن صدیث کا اعتبار جاتار ہے گا، بلکہ میراعلم بیہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتی مسئلہ امامت کی روایتوں سے کم نہیں ہیں، لہذا اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اعتبار نہ ہوتو مسئلہ امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہوسکے گا۔"

۵:..علامه محسن کاشی تفسیر صافی کے دیباہے میں تحریف کی (نجس) روایات نقل

کرکے فرماتے ہیں:

"المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيره من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن اللذى بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير ومحرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم على في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضًا على الترتيب المرضى عند الله وعند رسوله وبه قال على بن ابراهيم."

(تغييرالصافي، المقدمة السادسة ج: اص: ٥٩٩)

ترجمہ:.. "ان تمام حدیثوں کا اور ان کے علاوہ جس قدر حدیثیں اللی بیت علیم السلام کی سند سے نقل کی گئی ہیں، ان کا مطلب یہ ہو جوقر آن جارے درمیان ہیں ہے وہ پورا جیسا کہ جم صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا تھا، نہیں ہے، بلکہ اس میں پچھ اللہ کے نازل کے ہوئے کے خلاف ہے، اور پچھ مغیر ومحرف ہے، اور یقینا اس میں کے ہوئے کے خلاف ہے، اور پچھ مغیر ومحرف ہے، اور یقینا اس میں سے بہت ی چیز ہیں نکال ڈالی گئی ہیں، جسے علی کا نام بہت سے مقامات سے، علاوہ اس کے ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قر آن کی ترتیب بھی خدا اور اس کے رسول کی پیند کی ہوئی ترتیب نہیں خدا اور اس کے رسول کی پیند کی ہوئی ترتیب نہیں ہوئی ترتیب نہیں جرائیں سب باتوں کے قائل ہیں علی بن ابراہیم تی۔ "

۲:...دورِ آخر کے جہتدِ اُعظم مولوی دلدارعلی صاحب''عمادالاسلام' بین فرماتے ہیں (ہم ان کی عبارت''استقصاءالافہام' سے قال کرتے ہیں ):

"قال آية الله في العالمين أحله الله دار السلام في عسماد الاسسلام بعد ذكر نبذ من أحاديث التحريف المأثورة عن سادات الأنام عليهم آلاف التحية والسلام: مقتضى تلك الأخبار أن التحريف في الجملة في هذا القرآن الذي بين أيدينا بحسب زيادة بعض الحروف ونقصانه بل بحسب بعض الألفاظ وبحسب الترتيب في معض الممواضع قد وقع بحيث لا يشك فيه مع تسليم تلك الأخبار."

ترجمہ ... "آیۃ اللہ فی العالمین یعنی مولوی ولدارعلی نے "کماو الاسلام" میں چندا مادیث تحریف کی، جوسر داران خلق یعنی اکتمہ الناع معلیم السلام سے مروی ہیں، نقل کر کے فرمایا ہے کہ: ان احادیث کا مقتضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحریف اس قرآن میں، جو ہمارے سامنے ہے، ضرور ہوگئی ہے، بلحاظ زیادہ اور کم ہوجانے بعض مروف کے، اور بلحاظ ترتیب کے بھی بعض مقامات ہیں، ان احادیث کے تسلیم کر لینے کے بعداس میں پچھ شک مقامات ہیں، ان احادیث کے تسلیم کر لینے کے بعداس میں پچھ شک نہیں کیا جاسکتا۔"

عبارتِ منقولہ کے بعد تحریف قرآن کی پی صورتیں بھی مولوی دلدارعلی صاحب نے بیان فرمائی ہیں، من جملدان کے ایک نفیس بات قابل داد یہ تھی ہے کہ خود رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے بھکم خداوندی پورا قرآن اُمت کو دیا بی نہیں، صحابہ کے خوف سے بہت ی آب تی آب نے چھپاڈ الیں، جس قدرقرآن کا ظاہر کرنا آپ کو مصلحت معلوم ہوا، اسی قدر آب کے سحابہ کو دیا، باتی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم آب نے محابہ کو دیا، باتی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم آب نے محابہ کو دیا، باتی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم آب نے محابہ کو دیا، باتی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم آب نے محابہ کی دیا، باتی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم از اللہ الله بین'' سے نقل کرتے ہیں:

"ومنها أنه معلوم من حال النبى كما لا يخفى على المتفحص الذكى ذى الحدس الصائب أنه مع كسمال رغبته على تخليفه عليًا كان في غاية التقية من

قومه، لهذا عندى دلائل وأمارات لا يسع المقام ذكرها، فيحتمل عند العقل أن النبى حفظا لبيضة الاسلام الظاهرى أو دع القرآن النازل المشتمل على نصوص أسماء الأئمة وأسماء المنافقين مثلا عند محارم أسراره كعلى بأمر الله، لئلا يرتد القوم بأسرهم لما علم من حالهم عدم احتمال ذلك، وأظهرهم بقدر ما علم المصلحة في اظهاره، ولما كانوا هو الباعثين للنبى على ذلك كان الاسناد اليهم في محله."

(اقيامة البوهيان عبلي) إن الشبعة أعدآء القرآن، مندري يازوه نجوم از إمام ابل سنت مولانا عبدالشكورتكمنويٌ ص: ٢٨) ترجمہ:... من جملة تحريف كى صورتوں كے ايك بدہے كہ نبی کا حال معلوم ہے، اور مجھ دار ذہین آ ومی جو تلاش کرے اس پر ہیہ بات پوشیده نبیس که آپ باوجود یکه نهایت رغبت اس بات کی رکھتے تھے کہ علی کواینا خلیفہ بنائیں ہمرانی قوم کی طرف سے بہت تقیہ کرتے تھے، اس بات کے لئے میرے یاس دلائل وعلامات ہیں۔ پس پیر اِحْمَال قرینِ عَقْل ہے کہ نبی نے اسلام ظاہری کی حفاظت کے لئے بحکم خدا اُصلی قرآن،جس میں اُئمہ کے نام اور منافقوں کے نام کی آیتیں تھیں،اینے محرم راز مثلاً علیٰؓ کے باس ود بعت رکھوا دیا، تا کہ تمام لوگ مرتد نه ہوجائیں ، کیونکہ آپ کوان کا حال معلوم تھا کہ و وان آیات کی برواشت ندکر عیس کے، اور آب نے صرف ای قدرقر آن ان پرخلا ہر کیا جس کا خلاہر کرنا آپ کے نز دیک قرین مصلحت تھا،اور چونکہ اصلی قرآن کے جھیا ڈالنے کا سبب صحابہ متھاس لئے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کردی ، بالکل صحیح ہے۔'' ے ... إمام الشيعة مولوي حامر حسين لكھنوى نے اپني كتاب "استقصاء الافهام" جلد اؤل میں جابجا إقرار کیا ہے کہ تحریف قرآن کی روایات کتبے شیعہ میں بہت ہیں اور وہ تحريف قرآن يرصرا حنا ولالت كرتي بين، چنانچه:

الف: .. صفحه: ٩ مين لكھتے ہن:

'' ورودروا بات تحريف قرآن بطريق الل حق'' ترجمه ... "شیعون کی کتابون میں روایات تح بف قرآن كاواروبونا\_"

ب: .. صفحه: • امين لكصته بن:

''اگریے جارہ شیعے بمقتصائے احادیث کثیرہ الل بت طاہرین مصرحہ بوتوع نقصان درقر آن حرفتے یف ونقصان برزیان آرد مدف سهام طعن وملام ومورد إستهزا وتشنيع گردد."

ترجمہ:..''اگر بے جارہ کوئی شیعہ، اہل ہیت طاہرین کی بہت ی احادیث کے موافق ، جوقر آن کے ناقص ہونے کی تصریح کرتی ہیں تجریف ونقصان کالفظ زبان ہے نکالے توطعن وملامت کے تیروں کا نشانہ بن جا تاہے۔''

ج: مفيه ٢٨ من لكهة بن

°'اگراہل حق از حافظان اسرار الہی وحاملان آٹار جتاب رسالت بیناہی کہ مدا ۃ اسلام واُ تمہانام اندر وایت کنندا جا دیتے را کہ دِال است برآ نکه درقرآن شریف مبطلین وابل منلال تحریف نمودند وتصحيفش بعمل آور دند واصل قرآن كما انزل نزد حافظان شريعت موجودست كبدرس صورت اصلأ برجناب رسالت مآب صلى الله علييه وسلم نقصے و طعنے عائدتمی شودفریا دوفغاں آغاز کنند۔''

(اقامة البرهان على ان الشيعة أعداء القرآن ص:٢٩)

ترجمہ:.. 'اگراہلِ حق (یعنی شیعہ) حافظانِ اَسرارِ اِلٰہی اور حاملانِ آثار جناب رسالت پناہی ہے، جو کہ اسلام کے ہادی اور لوگوں کے اِمام ہیں، ایسی احادیث روایت کرتے ہیں جواس بات پر دَلالت کرتی ہیں کہ قر آن شریف میں باطل پرست اور اہلِ صلال (یعنی خلفائے ثلاثہ ) نے تحریف کردی اور اس کے الفاظ میں گڑبر کردی اور اس کے الفاظ میں گڑبر کردی اور اُصل قر آن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، حافظانِ شریعت (اَئمہ اِثناعشر) کے پاس موجود ہے کہ اس صورت میں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی نقص اور طعن عائد جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی نقص اور طعن عائد جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی نقص اور طعن عائد جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی نقص اور طعن عائد خیارات منقولہ بالاسے حسب ذیل آمور معلوم ہوئے:

ا:...روایات تحریف قرآن شیعوں کی ان اعلیٰ ترین معتبر کتابوں میں ہیں،جن پر ندہب ِشیعہ کی بنیاد ہے۔

٣:..روايات تِحريف كثير دمستفيض بلكه متواتر بير \_

m:...روایات ِتحریف رَدِّ کردی جا نمیں توشیعوں کافنِ حدیث بریاراور بےاعتبار

ہوجائے۔

معقول توجیہ و تا ویل ہوسکتی ہے۔

ان عبارات میں دو اِقرار تو بالکل واضح ہیں، پینی روایات کے کثیر ومتواتر ہونے کا، اوران روایات کے کثیر ومتواتر ہونے کا، اوران روایات کے تحریف برصرح ولالت کرنے کا، تیسرا اِقرار یعنی معتقد تحریف ہونے کا، اس درجہ واضح نہیں ہے، لہذااس کے لئے اور عبارتیں درج ویل ہیں:

ا ... علامه محن كاشاني تفسير صافى كمقدمه ساوسه مي لكهة بي:

"وأما اعتقاد مشائخنا رحمهم الله في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب شراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي، ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتب أنه كان يشق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه على بن ابراهيم القيمي، فان تفسيره مملوء منه ولو غلو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس سره، فانه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس سره، فانه نسج على منو الهما في كتاب الاحتجاج."

(تغیرصانی، مقدمد مادسه می: ۲۵، طبع جدید بیروت)

ترجمه:... ربا جارے بزرگول کا اعتقادات بارے میں،
سوظا بریہ ہے کہ ثفتہ الاسلام محمہ بن یعقوب کلینی قرآن کی تحریف و
نقصان کے معتقد تھے، کیونکہ انہوں نے اس مضمون کی بہت روایتیں
اپنی کتاب کافی میں نقل کی بیں، اور ان روایتوں پرکوئی جرح نہیں کی،
باوجود یکہ انہوں نے آغاز کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جتنی روایتیں اس
باوجود کیہ انہوں نے آغاز کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جتنی روایتیں اس
کتاب میں بیں ان پر مجھے واثو ت ہے۔ اور اس طرح ان کے استاد علی
بن ابر اہیم کمی کہ ان کی تفییر بھی روایات تحریف سے پُر ہے، اور ان کو
اس عقید سے میں غلق ہے۔ اور اسی طرح شیخ احمہ بن ابی طالب طبری

کہ وہ بھی کتاب احتجاج میں انہیں دونوں کے طرز پر چلے ہیں۔''

"في بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير اعلم أن الذي ينظهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فينه ولم يتنعرض لقدح فيها ولا ذكر معارض لهاء وكذلك شيخه على بن ابراهيم القمي فان تفسيره مملوء منه وله غلوً فيه، قال رضي الله عنه في تفسيره أما ما كان من اللقو آن خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى ..... ثم ذكر من تفسير القمي بعض أمثلة أنواع التحريف ..... اللي أن قال: ووافق القمي والكليني جسماعة من أصحابنا المفسرين، كالعياشي، والنعماني، وفرات بن ابراهيم، غيرهم وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين، وقول الشبخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه الاحتجاج وقد ننصره شينخنا العلامة بناقر علوم أهل البيت وخادم أخبارهم في كتابه بحار الأنوار، وبسط الكلام فيه بما لا منزيمد عمليه وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وأنه من أكثر مفاسد غصب الخلافة."

(مقدمة تغييرالبربان مقدمة ثالثه الفصل الرابع ص: ٣٤)

ترجمہ:...''چوتھی نصل اس مسئلے میں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی یانہیں؟ ہمارے علمائے شیعہ کے اقوال کا خلاصہ اور مشکرین تحریف کے استدلال کی تردید۔

جاننا جاہیے کہ تفتہ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی کے کلام ہے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں تحریف ونقصان کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے اس مضمون کی بہت سی روامات كتاب" الكافى" ميں روايت كى بيں جبكداس كتاب ك شروع میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں جو روایتی ذِکر کی ہیں، ان یرواوق رکھتے ہیں۔ اور موصوف نے نہاتو ان روایات کو ذِکر کرے ان برکوئی جرح کی ہے اور نہ اس کے معارض کوئی روایت ذکر کی ہے۔اس طرح ان کے شیخ علی بن ابراہیم العمی بھی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں ، کیونکہان کی تفسیراس ہے بھری یڑی ہے، اور ان کواس عقیدے میں غلق ہے، چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:''جو آئیتی'' ما انزل اللہ'' کے خلاف ہیں، پس وہ یہ ہں....' (یہاں تفییر قمی ہے انواع واقسام کی تحریف کی مثالیں ذکر ۔ کرنے کے بعد لکھتے ہیں)اور آئی اور کلینی کی موافقت کی ہے ہمارے شیعہ مفسرین نے ، جیسے عیاشی ،نعمانی ،فرات بن ابراہیم وغیرہم ۔اور یمی ندہب ہے متأخرین محققین ، محدثین کا ، اوریمی قول ہے شخ اجل احمد بن ابی طالب طبری کا ،جبیها که ان کی کتاب ''الاحتجاج'' اس کا اعلان کررہی ہے،اوراس کی تائید کی ہے ہمارے بیخ علامہ یا قر مجلسی نے اپنی کتاب ' بحار الانوار'' میں اور اس میں کھل کر کلام کیا ہے جس پر اضافے کی تنجائش نہیں۔ اور میرے نز دیک ائمہ کی احادیث کے تتبع و تلاش اور آثار کی حیمان بین کے بعداس قول کا صحیح ہونا یہاں تک واضح ہے کہ یہ کہنا بالکل سیح ہوگا کہ عقیدہ تحریف ند ہب شیعہ کے ضرور یات میں سے اور غصب خلافت کا سب سے برترین نتیج تحریف ِقرآن ہے۔'' برترین نتیج تحریف ِقرآن ہے۔''

m:..علامه نوري طبري وفعل الخطاب مي لكهة بن:

"الأول وقوع التغير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل على بن ابراهيم القمي شيخ الكليني في تفسيم و صورح بذلك في أوله وملاء كتابه من أخباره مع التزامه في أوّله بأن لا يلكر الا ما رواه مشائخه وثقاته ومذهب ثقة الاسلام الكليني رحمه الله على ما نسبه اليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتابه الحجة خصوصًا في باب النكت والنتف من التنزيل وفي الروضة من غير تعرض لودها أو تـأويـلهـا واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في شرح الوافية مذهبه من الباب الذي عقده فيه وسمّاه باب انه لم يجمع القرآن كله الاالأثمة عليهم السلام فان الظاهر من طريقة أنه انما يعقد الباب لما يرتضيه قلت وهو كما ذكره فإن مذاهب القدماء تعلم غالبًا من عناوين أبوابهم وبه صرح أيضًا العلامة المجلسي في (فصل الخطاب ص:٢٦) مرآة العقول."

ترجمہ:...'' پہلا قول یہ ہے کہ قرآن میں تغیر و نقصان ہوگیا، اور یہی ندہب ہے شیخ جلیل علی بن ابراہیم تی ، اُستاذ کلینی کا، انہوں نے اپنی تفسیر کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے اور اپنی تفسیر روع میں اس کی تصریح کی ہے اور اپنی تفسیر روع میں روایات تحریف ہے جردی ہے، اور ساتھ ہی اپنی تفسیر کے شروع میں

انہوں نے یہ یابندی ظاہر کی ہے کہ وہی روایتیں ذِکر کروں گا جو میرے اساتذہ اورمعتبر لوگوں نے روایت کی ہیں۔ اوریہی ندہب ہے تقة الاسلام كليني كا، جيسا كدايك جماعت نے ان كي طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مضمون کی بہت ی صریح روايتين كافي كى كتاب الحِيِخصوصاً" بساب النسكت والسنف من المعنزيل" ميں اور روضه ميں نقل کی ہيں۔ اور ان روايات کوندر ڌ کيا، نهان کی کچھتاویل کی ۔اور محقق سید محسن کاظمی نے شرح وافیہ میں کلینی کا فدہب اس باب سے ایت کیا ہے جوانہوں نے کافی میں منعقد کیا باوراس كانام ركهاب:"باب انه لم يسجمع القرآن كله الا الأنمة عليهم السلام" كيونكدان كطريق سے ظاہريہ بك وہ ای مضمون کے لئے باب قائم کرتے ہیں جومضمون ان کو پہند ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقق کاظمی کا پیر کہنا ٹھیک ہے، متقد مین کا مذہب اکثران کے بابوں کے عنوان سے طاہر ہوتا ہے اور کلینی کے مذہب کی تصریح علامہ کبلسی نے بھی" مرآ ۃ العقول" میں بھی کی ہے۔"

اس کے بعدمنصف وفصل الخطاب ' نے پورے سات صفحوں میں ان اکا برشیعہ

کے نام گنائے ہیں جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ شیعوں کے مشائخ اربعہ جو تحریف کے منکر ہیں:

 ان کی بھول تھی ، انہیں انداز ونہیں تھا کہ وہ کس آئنی دِیوار ہے تکرار ہے ہیں ، اور یہ کہ اس کتاب مقدس کی شان' لا ریب فیہ' ہے ، اس سے کھیلنے والوں کے اپنے سر پاش پاش ہوجا کیں گے ، مگر دہ اس آئنی دِیوار کوکوئی صدمہ نہیں پہنچا سکیں گے ، یہ کتاب مٹنے کے لئے نہیں ، بلکہ رہتی وُنیا تک جیکنے کے لئے آئی ہے ، اوراس کے بارے میں پہلے دن سے اعلان کردیا گیا ہے:

"إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللَّهِ كُو لَمَّا جَآءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكُولِ لَمَّا جَآءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِيْ لِكَيْنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلُفِهِ لَكِيْنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلُفِهِ لَكِيْنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلُفِهِ لَكِيْنِ عَرِيْدٍ الْمَاطِلُ مِنُ 'بَيْنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلُفِهِ تَلْمِينَ عَرِيْهِ الْمَاطِلُ مِنْ 'بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلُفِهِ السَجَدة: ٣٢،٣) تَرْبِي مَعْ لَوْلُ مِنْ حَرِيْقِ لَ مَعْ مَعْ وَلَا مُعْمَر مُوكَ لَعْمَوت سَدِ جَبِ آئى ان ثرجمه: "كَلُ ان ثرجمة: "كَلُ ان ثرجمة والله مِن الله والله مِن الله والله مِن الله والله مِن الله والله من الله والله والله من الله والله و

بانیانِ فرہب شیعہ کی ان تمام مکروہ حرکتوں کے باوجود وُنیا نے وکھ لیا کہ ت تعالیٰ شانۂ کے فضل وکرم سے نہ تو اسلام کا بچھ بگزا، نہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت مسلما توں کے سینۂ بے کینہ سے نکل ، اور نہ قرآن کریم ، ہی کے بارے میں کسی کے دِل میں شک وشبہ کا کوئی کا نٹا چھا۔ جب شیعوں کو تحریف قرآن کا وُھنڈورا پیٹے ہوئے تین چارصدیاں گزرگئیں اور پچھ نہ ہوا، بلکہ اُلٹا لینے کے دینے پڑگئے اور شیعوں کو تحریف قرآن کا عقیدہ کر گئیں وجہت ' کا فر' قرار دیا جانے لگا تو شیعہ اکا ہرکو ہڑی فکر لاحق ہوئی ، مگر تقیہ کا ہتھیا رکھنے کی وجہت ' کا فر' قرار دیا جانے لگا تو شیعہ اکا ہرکو ہڑی فکر لاحق ہوئی ، مگر تقیہ کا ہتھیا رکھنے کی وجہت اُلی کے جارب سے انکار کر دیا۔

یہ پوری بحث اِمامِ اہلِ سنت حضرت مولا نا عبدالشکور لکھنویؒ کے رسالہ ' شبیدا لی کڑین' سے نقل کرتا ہوں ، جو لا ہور کے شیعہ جمجہ جمارت کھتے ہیں :
قرآن ' کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ حضرت کھتے ہیں :

'' حقیقت یہی ہے کہ شیعوں کے تمام محدثین اور بڑے بڑے اکابر ندہب شیعہ کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں، نہ کوئی شیعہ تحریف قرآن کا منکر ہوا، نہ ہوسکتا ہے، ان کے ندہب کی بنیاد ہی عداوت قرآن ہرہے۔

شیعوں میں گنتی کے صرف چارآ دمی اُزرَا اِتقیۃ کریفِ قرآن کے منکر ہوگئے ہیں:

ا:... شریف مرتضی، ۲:... شیخ صدوق، سا:..ابوجعفر طوی، سا:... شیخ ابوعلی طبری مصنف تفسیر مجمع البیان ۔ جب علائے شیعہ کوسنیوں کے مقابلے میں ضرورت پیش آتی ہے یا اپ کومسلمان ٹابت کرنے کی ہوئی خام پیدا ہوتی ہے تو انہیں چار میں ہے کسی نہ کسی کا تول پیش کرویتے ہیں اور بودی صفائی سے کہدویتے ہیں کہ ہمارے اوپر بالکل بے جا اِلزام ہے، ہم تو تحریفِ قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ حائری صاحب نے بھی اپنے رسالے موعظ تحریفِ قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ حائری صاحب نے بھی اپنے رسالے دموعظ تحریفِ قرآن کے مائر میں ایک کارروائی کی ہے۔ ناواقف شخص بے شک اس کارروائی سے دھوکا کھا جا تا ہے، مگر جولوگ فد ہب شیعہ سے واقف ہیں، ان کے سامنے میکارروائی نہیں چل سکتی۔

اب بعونہ تعالی ان چاروں مخصوں کے اقوال اور ان کی حقیقت واصلیت کا اظہار کیا جا تہ ہو نہ جب بانیان ند جب شیعہ عداوت قرآن کا حق اوا کر چکا ور راویان قرآن یعنی صحابہ کو بھی بخیال خودخوب مجروح کرلیا، تب بھی صبر نہ آیا اور تحریف قرآن کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں حضرت علی و امام باقر" کے نام سے تصنیف کر کے اپنی کتابوں میں درج کردیں۔ مجھے تھے کہ اب وین اسلام مث چکا، مسلمان قرآن مجید کی مسلمان قرآن مجید کی طرف سے ضرور شک میں پڑجا کمیں مجھے تھے کہ اب وین اسلام مث چکا، مسلمان قرآن مجید کی طرف سے ضرور شک میں پڑجا کمیں مجھے میں کے۔ مگر خدا کی قدرت! نہ اسلام مثا اور نہ قرآن مجید میں کی کوشک پیدا ہوا، مسلمان قر مسلمان غیر مسلموں نے بھی ان روایا ہے تحریف کو گوزشتر میں کو شک بیدا ہوا۔ مثلاً سرولیم میور، مجمعا اوران کو بھی قرآن شریف کے محرف ہونے کا وہم نہ پیدا ہوا۔ مثلاً سرولیم میور، مسلمانوں کی طرف سے ان کی اِنجیلوں کو محرف کہا جاتا ہے، تو بھی وہ قرآن کو محرف نہ کہہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی اِنجیلوں کو محرف کہا جاتا ہے، تو بھی وہ قرآن کو محرف نہ کہہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی اِنجیلوں کو محرف کہا جاتا ہے، تو بھی وہ قرآن کو محرف نہ کہہ مسلمانوں کی طرف آن کو تو نہ نہ کہہ کے اور این کو تعرف نہ کہا جاتا ہے، تو بھی وہ قرآن کو تحرف نہ کہہ سکماورا پنی کتاب 'لائف آف تھی'' (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لکھ گئے:

ترجمہ:...'نیہ بالکل صحیح اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بڑی مضبوط بنا پر دعویٰ کرسکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے، اور آخر کار ہم اپنی بحث کو ون ہیم صاحب کے فیصلے پرختم کرتے ہیں، وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ کوخدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔''

بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے نفرین و ملامت کی ہو چھاڑ ہونے گئی اور واقعی اس سے بڑھ کرنمک حرامی کیا ہوگی کہ جس دِین کا نام لیتے تھے، اس کی جڑکا ٹنا شروع کی۔ اسلام کو کیا مٹاتے خود ہی اسلام سے خارج ہوگئے ، خدا کے نور کو جو مخص بجھانے کی کوشش کرتا ہے،اس کو یہی پھل ملتا ہے:

> چرانے را کہ ایزد بر فروزد ہرآں کو بیف زندریشش بسوزد

بالآخرشریف مرتفیٰ کے دِل میں بیخیال پیدا ہوا کہ کی طرح بیکنک کا ٹیکا مٹانا چیاہے، لہذا انہوں نے تقیہ کر کے تحریف قرآن کا اِ ٹکار کردیا۔ گرافسوں کہ انہوں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کیا جس میں کامیا بی محال تھی، وہ اپنے قول کی کوئی دلیل فرہب شیعہ کے اُسول کے مطابق پیش نہ کر سکے، نہ اپنی تا تید میں کوئی روایت اُ تم معصوبین کی لا سکے، نہ روایات آئم معصوبین کی لا سکے، نہ روایات تر یف کا کوئی جوان کے دوایات تر یف کا کوئی جوان کے مطابق بیش کوئی جوان کے مطابق بیش کوئی جوان کے مہدب کے لئے سم قاتل تھیں، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بغیر مذہب سے لئے سم قاتل تھیں، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بغیر مذہب شیعہ کی بیخ کئی کے ممکن ہی نہ تھا۔

تلاش و تتبع ہے معلوم ہوا کہ گنتی کے جا وضحض اکا برقد مائے شیعہ میں ہیں جھوں نے اَزرَاوِ تقیہ قر آن شریف کی تحریف کا انکار کیا ، اور ہرتئم کی تحریف سے اس کو پاک بتلایا۔ اوّل شریف مرتضٰی ، دوم شخ صدوق ، سوم ابوجعفر طوسی ، چہارم شخ ابوعلی طبری مصنف تفسیر '' مجمع البیان'۔ان چار کے سواقد مائے شیعہ میں کسی نے اُز رَاوِ تقید بھی تحریفِ قرآن کا انکار بیں کیا۔

ووفصل الخطاب صص ٣٢٠ ميس ہے:

الشانى عدم وقوع التغير والنقصان فيه وجميع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود في أيدى الناس فيما بين الدفتين واليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف من القدماء موافق لهم."

ترجمہ:.. ' وُوسرا تول ہے ہے کہ قرآن میں تحریف اور کی نہیں ہوئی اور ہے کہ جس قدر قرآن رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور دفتوں کے بچ میں موجود ہے، اور اسی طرف مجے ہیں صدوق اپنی کتاب عقائد میں، اور سیّد مرتضی اور شیخ الطائفہ (ابوجعفر طوی) تبیان میں، اور متفد مین میں کوئی ان کا موافق معلوم نہیں ہوا۔''

نیزای کتاب کے صفحہ ۳۴ میں ہے:

"واللي طبقة (راى السرتسسي) لم يعرف الخلاف صريحًا الا من هذه المشائخ الأربعة."

ترجمہ:... ' شریف مرتضیٰ کے طبقے تک مسئلہ تحریفِ قرآن کی صراحانا مخالفت سوا ان جار بزرگواروں کے اور کسی سے معلوم نبیں ہوئی۔''

یہ چاروں اُشخاص اوّل تو اُزرَاہِ تقیہ تحریف کا اٹکارکررہے ہیں ،ان کے اٹکار کے اُزرَاہِ تقیہ ہونے کی روش دلیل تین ہیں:

اوّل ... به که وه اپنی سند میں کوئی حدیث إمام معصوم کی نہیں چیش کرتے ، نہیش

تر سکتے ہتھے، اور ندان زائداز دو ہزاراً جاویثِ اُئمہ کا جواب دیتے ہیں ،لہذامعلوم ہوا کہ بیہ انکاران کا اصلی عقبیدہ نہ تھا۔

دوم :... ہیے کہ وہ قائلین تحریف کو کافر سیامعنی ، گمراہ بھی نہیں کہتے ، اگر واقعی ان جاروں کا اصلی عقیدہ یہی ہوتا جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں تو قرآن پر ایمان رکھنا ضروریات وین میں میجھتے ،اور قائل تحریف کو ہماری طرح کافر بلکدا کفر جائے۔

سوم :... بیر که بیرچاروں صاحبان قرآن شریف کے محفوظ ہونے کو صحابہ کرائم کی مسائل جیلدا دران کی حمیت و بنی اور قوت ایمانی سے ثابت کرتے ہیں۔ بھلاا گرانہوں نے تقید نہ کیا ہوتا تو صحابہ کرائم کے ان اوصاف کا إقرار کرتے ؟ کیاا گرکوئی مرزائی کے کہ میں مرزاغلام احمد کونہ نبی مانتا ہوں ، نہ مجد د، تو اس کا یہ قول شجے سمجھا جا سکتا ہے؟ یا کوئی خارجی کے میں کہ میں حضرت علی ہے حسن ظِن و محبت رکھتا ہوں تو اس کی بات قابلِ اعتبار ہو سکتی ہے ...؟

بہرکیف! خواہ ان چارا شخاص کا اِنکارا زرّاہِ تقیدہ ویانہ ہو، گرجبکہ زاکداَ زوہ ہزار اُحادیث اُئیہ معصومین کی ان کے قول کے خلاف ہیں اور ان کے موافق ایک ٹوٹی پھوٹی روایت بھی نہیں ،اور پھراس پر طرہ یہ کہا گران کی دلیل مان لی جائے تو ند ہب شیعہ فنا ہوجا تا ہے ، لہٰذاان کا بدا نکار ہرگز ہر گزاز روئے ند ہب شیعہ قابل اِقتد انہیں ہوسکتا ، نداس کی بنا پر شیعوں کو منکر تحریف کہنا سی طرح سیح ہوسکتا ہے۔اب ان چاروں شخصوں کے اقوال اور ان اور ان سنتے اور انصاف کیجئے!

تفسير "مجمع البيان" كفن خامس ميس ب

"ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فانه لا يليق بالتفسير، فما الزيادة فمجمع على بطلانه، وأما النقصان فقد روى فيه جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله واستوفى الكلام فيه غابة الاستيفاء في جواب

التمسائيل البطو ابتلسيات وذكو في مواضع أن العلم بمسحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع البعظام والكتب المشهورة وأشعار العرب السمسطورة، فإن العناية اشتدت والدراعي توفرت على نقله وحبر استه، وبلغت حدًا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الخاية حتبي عبر فواكل شيء اختلف فيله من اعرابيه وقراءته وحروفه، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد، وقال أيضًا قدس الله روحيه أن البعيلم بتقصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضووردة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنيء فان أهل العنباية بهلذا الشان يعلمون من تفصيلها ما يعلمون من جملتها حتى لو ان مدخلا ادخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب يعرف وميز وعلم انه ملحق ليس من أصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم ان العناية بنقل القرآن وضبطه اصدق من العناية بنضبط كتاب سيبويه ودواوين الشبعواء، وذكو أيضًا رضي الله عنه أن القرآن كان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يمدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على

جماعة من الصحابة في حفظهم له وانه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله ويتلى عليه أن من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وأبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله علمة ختمات وكل ذلك يدل ادنى تأمل على انه كان مجموعا مرتباغير مبتور ولا مبثوث، وذكر ان من خالف في ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من أصحاب الحديث نقلوا اخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.

ترجمہ ... 'اور من جملہ اس کے قرآن میں زیادتی اور کی کی بحث ہے، گریہ بحث تغییر کی کتابوں میں ذیر کرنے کے لاکن نہیں، کیونکہ قرآن میں زیادتی نہ ہونے پر تو سب کا اِجماع ہے، رہ گئی کی تو اس کے متعلق ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے اور حشوبہ عامہ کی ایک جماعت نے اور حشوبہ عامہ کی ایک جماعت نے اور تبدل اور پچھ کی ہوگئی ہے، گر ہمارے اصحاب کا صحیح نہ ہب اس کے خلاف ہے۔ اور اسی کی تائید شریف مرتضی نے کی ہے، اور انہوں نے مسائل طرابلسیہ کے جواب میں اس کے متعلق پوری بحث کی ہے، اور انہوں نے کی مقامات پر ذِکر کیا ہے کہ قرآن کے صحت کے ہوا ور انہوں اور واقعات اور مشہور کتا ہوں اور واقعات اور مشہور کتا ہوں اور واقعات اور مشہور کتا ہوں اور واقعات کے اسیاب بہت ہوئے اشعار کاعلم ، کیونکہ قرآن کے نظر تان کے نظر تانہ بہت ہوئے اشعار کاعلم ، کیونکہ قرآن کے نظر تان کے نظر تانہ کر تانہ کے نظر تانہ کے ن

تھے، اوراس کثرت کے ساتھ تھے کہ ذرکورہ بالا چیزوں میں نہ تھے،

کونکہ قرآن مجز ہُ نبوت ہے اورعلوم شرعیہ واَ حکام دِینیہ کا ما خذہ،
اورعلائے مسلمین قرآن کی حفاظت میں انتہا تک پہنچ گئے ہیں، یہاں

تک کہ قرآن کے جس مقام میں اعراب اور قراء ت اور حروف کا
اختلاف ہے سب انہوں نے معلوم کرلیا ہے، پس باوجود ایسی پی
توجہ اور سخت توجہ کے کیونکر ممکن ہے کہ قرآن میں تغیر و تبدل اور کی
ہوجائے۔ نیز شریف مرتضٰی نے کہا ہے کہ قرآن کی ہر ہرآیت اور
اس کے کمروں کے مجے انتقل ہونے کاعلم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ
اس کے کمروں کے مجے انتقل ہونے کاعلم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ
اس کے مجموعے کے مجے انتقل ہونے کا۔

اور بینم اس در بے میں ہے جس در بے میں کتب مصنفہ کاعلم جیسے سیبو بیا ورمزنی کی کتاب کداس فن کے لوگ اس کے ہر ہر جسلے کوائی طرح جانتے ہیں جس طرح اس کے مجموعے کو، یہاں تک کدا گرکوئی شخص کتاب سیبو بیس ایک باب نحو کا بردھا دے جواصل کتاب میں نہ ہوتو یقیناً پہچان لیا جائے گا اور اِ تمیاز کرلیا جائے گا اور معلوم ہوجائے گا کہ وہ اِلحاق ہے، اصل کتاب کانہیں ہے، یہی حال معلوم ہوجائے گا کہ وہ اِلحاق ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ نقل و حفاظت قرآن کی توجہ بہنست کتاب سیبویہ کے اور شعراء کے دیوانوں کے بہت کی توجہ بہنست کتاب سیبویہ کے اور شعراء کے دیوانوں کے بہت کا مل تھی۔

نیزشریف مرتفئی نے لکھا ہے کہ قرآن رسول انٹرصلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں مجموع دمرتب تھا، جبیبا کہ دہ اب ہے۔ اور اس کی دلیل میہ بیان کی ہے کہ قرآن اس زمانے میں پورا پڑھا یا جاتا تھا اور حفظ کرایا جاتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کی ایک جماعت حفظ قرآن میں نامزد کی گئی ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قرآن میں نامزد کی گئی ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے

سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور آپ کو پڑھ کرسنایا جاتا تھا، اور یقینا صحابہ میں مشل عبداللہ بن مسعود وائی بن کعب کے بہتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو کئی کئی ختم قرآن کے سنائے تھے، اور بیسب باتیں ایک تھوڑے فور کے ساتھ بتارہی ہیں کہ بے شک قرآن مجموع ومرتب تھا، کھڑے فرر نے ساتھ بتارہی ہیں کہ بے شک قرآن مجموع ومرتب تھا، کھڑے فکڑے اور پراگندہ نہ تھا۔ اور شریف ندکور نے بیجی لکھا ہے کہ جولوگ امامیہ اور حشوبہ میں اس کے مخالف ہیں ان کا خلاف بی انتہار نہیں کیونکہ اس مسئلے میں ایک جماعت محدثین نے اختلاف کیا ہے، انہول نے چندضعیف روایتی نقل کر کے ان کو سے کے اختلاف کیا ہے، انہول نے چندضعیف روایتی نقل کر کے ان کو سے سمجھ لیا، حالانکہ ایسی روایتوں کی بتا پر قطعی چیز نہیں چھوڑی جا سکتے۔''

تفیر'' جمع البیان''کی ای عبارت کو جناب حائری صاحب نے درمیان سے
قطع و برید کر نے قل کیا ہے اور ناوا قفوں کوفریب دیا ہے کہ شیعتہ تحریف بھی قابل نہیں ۔

یہ لطیفہ بھی قابل نماشا ہے کہ جناب حائری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ''شیعہ
مسلمان قطعاً تحریف قرآن کے قائل نہیں' دیکھور سالہ''موعظ تحریف ''صفیہ:۵۹،گرائے گ

چل کرصفیہ ۵۹ میں آپ افر ارکرتے ہیں کہ اکثر اخباری شیعتہ تحریف قرآن کے قائل ہیں
اور اخباری کے معنی آپ الل حدیث غیر مقلدین بیان کرتے ہیں۔ پھرانہیں قائلین تحریف
میں اپنے شیخ الاسلام کلینی اور ان کے اُستاد تھی اور طبری مصنف احتجاج کو بھی شار کرتے
ہیں۔ یہ کھلا ہوا تا قض نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ان سے بوجھے کہ یہ بزرگوار جن کوآپ خود قائل ہیں۔
تحریف مان رہے ہیں، شیعہ سے کئیں؟ اگر سے اور یقینا سے تو آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ قطعاً
قائل تحریف مان رہے ہیں، شیعہ سے کئیں؟ اگر سے اور یقینا سے تو آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ قطعاً
قائل تحریف مان رہے ہیں، شیعہ سے کئیں۔ علام ہوگیا۔ ایسی مناقض اور بعلمی کی با تیں اس

" مجمع البیان " کے علاوہ تمن کتابوں کی عبارتیں حائری صاحب نے اور نقل کی جیں ، ان عبارتوں میں بھی انہیں منکرین تحریف کا قول ہے، لیکن " مجمع البیان " میں پورے بسط و تفصیل کے ساتھ مع ولائل ہے، اور ان میں دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اپنی عبارت " مجمع بسط و تفصیل کے ساتھ مع ولائل ہے، اور ان میں دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اپنی عبارت " مجمع

البیان' پر اِکتفاکر کے شریف مرتضیٰ کے دلائل کا حال اوران کا نتیجہ حوالی مرتبے ہیں۔

اند شریف مرتضیٰ قرآن میں زیادتی نہ ہونے پراپنے فرقے کا اجماع بتارہ ہیں، یہ ایسا صرت مجموث ہے کہ سواشیعوں کے سی مذہب کا عالم ایسے دروغ بے فروغ کی جرائت نہیں کرسکتا۔ اس کا مجموث ہونا روایات احتجاج وغیرہ کے علاوہ ، جواُو پر منقول ہوئیں، خود حائری صاحب کی نقل کردہ عبارت قوانین الاصول سے ظاہر ہے ، وہ عبارت ہے :

"فعن أكثر الأخباريين انه وقع فيه التحريف والزيادة والنقصان وهو الظاهر من الكليني وشيخه على بن ابسراهيم القمسي والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج."

ترجمہ:... "اکثر محدثین سے منقول ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی، بیش ہوئی اور کی بھی، اور بھی ظاہر ہے کلینی اور اس کے استادعلی بن ابراہیم نتی سے اور شخ احمد بن الی طالب طبری مصنف احتیاج ہے۔ "

پس جب اکثر محدثین اورائنے بڑے بڑے اکا برشیعہ کوقر آن میں کی بیشی کئے جانے کا قائل آپ خود مان رہے ہیں تو شریف مرتضٰی کا بیکہنا کہ قرآن میں بیشی نہ ہونے پر سب شیعوں کا اِجماع ہے،جھوٹ ہوا کہ ہیں ...؟

۱:.. بشریف مرتضی قرآن میں کمی کی روایتوں کا وجودا ہے یہاں مان کر کہتے ہیں کہ ہمارا ند بہباس مان کر کہتے ہیں کہ ہمارا ند بہباس کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یکے ہونے کا کیا مطلب؟ سیحے تو وہی قول ہوسکتا ہے جس کی تائید معصوم کی حدیث سے ہوتی ہو، ند کہ وہ قول جوزا کدار وہ بزاراً حادیث معصوم کے خلاف ہو…!

سان۔ شریف مرتضی اپنی روایات تحریف کو لکھتے ہیں کہ ضعیف ہیں، محدثین نے ان کو سی خیال کر کے ان کے موافق عقیدہ بنالیا۔ بیقول بھی کس قدر پُرفریب ہے، ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کرنی جا ہے تھی، با قاعدہ راویوں پرجرح کرتے روایتوں کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کرنی جا ہے تھی، با قاعدہ راویوں پرجرح کرتے

یاا ورکوئی نقص سند میں بتاتے ، بغیراس کے سی روابت کوضعیف کہددینا کسی کے نزویک قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ اچھا بالفرض! بدروابتیں جودو ہزار سے زائد ہیں سب ضعیف، ہیں تو شریف مرتضیٰی کوئی صحیح روابت الی پیش کردیتے کہ فلال اِمامِ معصوم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ صحیح نہ ہی ، کوئی ضعیف ہی روابت اس مضمون کی اپنی کتابوں میں وکھلا دیتے ، مگریہ بات ان کے اِمکان میں نتھی…!

٣٠:.. شریف مرتضی کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کے اسباب بہت تھے، قرآن کی حفاظت اور ماخذ دِین تھا، صحابہ بر مے محافظ دین تھے، قرآن کی حفاظت میں با انتہا اور کے خواض کرتے تھے، بہت سے صحابہ شل عبداللہ بن مسعودٌ وغیرہ کے پور نے قرآن کے حافظ تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی کی بارختم سنا بھے تھے، اور آپ کے زمانے میں لوگوں کو درسِ قرآن ویتے تھے۔ صحابہ کے اس بے مثل اِجتمام اور کوشش کے سامنے قرآن میں میں تحریف ہوجانا محال ہے۔

حضرات شیعہ خصوصاً حائری صاحب ایمان سے ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی شیعوں کا عقیدہ صحابہ کرائم کے متعلق میں ہے جوشریف مرتضی نے بیان کیا؟ آیا نہ ہب شیعہ صحابہ کرائم کو ایمائی وین داراور وین کا محافظ، قرآن کا تگہبان مانتا ہے...؟

یقینا شریف مرتضی کی تقریر مذہب شیعہ کے بالکل خلاف ہے، شیعہ مذہب تو صحابہ کرام کو ... معاذ ائتہ ... وُثم بن دِین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے قرآن کا حافظ سوا اَئمہ کے نہ کوئی تھا اور نہ ہوسکتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ صحابہ کرام ہم گرز قرآن کے نگہ بان نہ تھے، اور کہتا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کے محرف ہوجانے کے اسباب زیادہ تھے، نہ محفوظ رہنے کے، کیونکہ تمام صحابہ و شمن دِین تھے اور صاحب قوت و شوکت تھے، مؤمن صرف چاریا بانچ تھے اور وہ ہر طرح سے عاجز اور کمزور، بے دست ویا تھے۔

شریف مرتضی کی بیتقریر بالکل ند بهب اہلِ سنت کے مطابق ہے ، سحابہ کرائے کے بیف شریف مرتضی کی بیتقریر بالکل ند بہب اہلِ سنت کے مطابق ہیں نہ کے شیعوں کا۔اس وجہ سے خودعلمائے شیعہ نے بھی شریف موصوف کے قول کورَ دّ کیا ہے۔ حائری صاحب کولازم تھا کہ اس رَدّ کو بھی نقل کرتے اوراس

کا جواب دینے ،گریہ ایمان داری ان کی وضع کےخلافتھی ،خیراً بیس اس کولکھتا ہوں ، حائری صاحب غور فر ماکر ملاحظہ کریں۔

علامہ محمد بن محسن کا ثی تفسیر صافی میں شریف موصوف کے قول کو اس طرح رَ ذ کرتے ہیں:

> "أقول لقائل أن يقول كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كلالك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية الممغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم والتغيير فيه ان وقع فانما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه الآن والضبط الشديد انما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما بل لقائل انه ما تغير في نفسمه وانما التغير في كتابتهم اياه وتلفظهم به فانهم ما حرفوا الاعند نسخهم من الأصل وبقي الأصل على ما هو عبليبه عند العلماء ليس بمحرف وانما المحرف ما أظهروه لأتباعهم واماكونيه مجموعا فيعهد النبي صلى الله عليه وآله على ما هو عليه الآن فلم يثبت وكيف كان مجموعا وانما كان ينزل نجومًا وكان لا يتم الا بتنصام عنمره صلى الله علينه وآلبه وأما درسته وختمه فانما كانوا يدرسون ويختمون ماكان عندهم لاتمامه."

> ترجمہ:... "میں کہتا ہوں کہ ایک کینے والا کہ سکتا ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کے اسباب ایمان والوں کی طرف سے زیادہ تنے اس طرح منافقوں کی طرف سے، جنھوں نے وصیت

رسول خدا کو بدل دیا،خلافت کومتغیر کر دیا،قر آن کے محرف ہوجائے کے اسباب زیادہ تھے، کیونکہ قرآن ان کی رائے کے خلاف تھا، اور قرآن میں اگرتح بف ہوئی ہے تو قبل اس کے کہ وہ شہروں میں تھلیے اور حالت موجودہ برقر ار بکڑے ،اور بہتخت حفاظت بعداس کے ہوئی ہے۔ بیں اس سخت حفاظت اور تحریف قرآن میں کی پھیمنا فات نہیں ، بلکہ ایک کہنے والا کہ سکتا ہے کہ اصل قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، تح پفے صرف ان کے لکھنے اور تلفظ میں ہوئی ، کیونکہ انہوں نے اصل ہے نقل کرتے وفت تحریف کی اور اصل قرآن اپنی حالت پر اپنے اہل یعنی علمائے قرآن ( اُسمہ اہل بیت ) کے یاس موجود ہے، پس جو قرآن اُئمہ کے باس ہے وہ محرف نہیں ہے،محرف تو وہ ہے جس کو جامعین قرآن نے اپنے پیروؤں کے لئے ظاہر کیا۔ ہاتی رہا یہ کہ قرآن نی صلی اللہ علیہ وآلہ کے وقت میں جمع ہو چکا تھا، جبیبا کہاب ہے، یہ بات ثابت نہیں ،اوراس زیانے میں کیسے جمع ہوسکتا تھا کیونکہ تھوڑ اتھوڑ انازل ہوتا تھااوراس کا اِختنام آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر کے اِختیام برموتوف تھا۔ رہا قر آن کا درس اورختم تو جس قیدر ان کے پاس تھاای کا درس ختم کرتے تھےنہ پورے کا۔''

لیجئے شریف مرتضی کا قول رَ قر ہوگیا، جودلائل انہوں نے پیش کئے تھے، وہ مذہب

شیعه کی رُوسے بالکل غلط ثابت ہوگتے...!

علامہ خلیل قزو بن نے بھی صافی شرح کافی میں شریف مرتضٰی کے اس قول کورَ دّ کیا ہے اور ککھاہے کہ:

> " دعوی اینکه قرآن جمیس است که درمصاحف مشهوره است خالی از اِشکال نیست و اِستدلال بریس اهتمام اصحاب واہل اسلام بضبط قرآن بغایت رکیک است بعداطلاع برعمل ابی بکروعمروعثان۔"

ترجمہ:... "اس بات کا دعویٰ کرنا کہ قرآن یبی ہے جو مصاحف مشہورہ میں ہے ،مشکل ہے، اوراس پرصحابہ اوراہل اسلام کے اہتمام سے جو انہوں نے حفاظت قرآن میں کیا، استدلال کرنا نہایت کمزور ہے، بعداس امر کے معلوم کر لینے کے کہ ابو بکر "وعمر" و عثمان نے کیا کیا کام کے ؟''

اورعلامہ نوری طبری نے ' فصل النظاب' میں بہت بسط کے ساتھ منکرین تحریف کے تو بہت ہیں جہت بسط کے ساتھ منکرین تحریف کے تو ایال کے دلائل کوتو ڑا ہے۔ خاص کر شیخ صدوق کی تو بہت ہی چوریاں کیڑی ہیں ، اور آخر میں صاف لکھ دیا ہے کہ تحریف کے اِنکار میں جودلیل پیش کی جاتی ہے وہ مذہب شیعہ کے لئے سم قاتل ہے ، وہ لکھتے ہیں :

"قلت انه لشدة حرصه على اثبات مذهبه يتعلق بكل ما يحتمل فيه تأييد لمذهبه ولا يلتفت الى لوازمه الفاسدة التي لا يمكنه الالتزام به فان ما ذكره من الشبهة هي الشبهة التي ذكرها المخالفون بعينها وأوردها على أصحابنا المدعين لثبوت النص الجلي على امامة مولينا على على المدعين لثبوت النص الجلي على امامة مولينا على على على المدة وقد على على المده وقد على على المدة غفلة أو تناسيا عما هو مذكور احياها بعد طول المدة غفلة أو تناسيا عما هو مذكور في كتاب الامامية."

ترجمہ:.. '' میں کہتا ہوں کہ صدوق اپنے مذہب کے ابت کرنے کا اتناسخت حریص ہے کہ جس بات میں ذرا سابھی احتال اپنے ندہب کی تائید کا پاتا ہے اس کو لے لیتا ہے اوراس کے نتائج فاسدہ کی طرف توجہ میں کرتا کہ ان نتائج کوشلیم کرنا اس کے امکان میں نہیں ۔ جو اِعتراض اس نے تحریف قرآن پر کیا ہے بعینہ یہ امکان میں نہیں ۔ جو اِعتراض اس نے تحریف قرآن پر کیا ہے بعینہ یہ وہی اِعتراض ہے جو خالفین ہمارے اُصحاب پر حضرت علی کی اِمامت

پرنفی جلی ہونے کے متعلق کیا کرتے ہیں، اور ہمارے اصحاب نے ان کے اعتراض کا جواب ایسے عمدہ دلائل ہے دیا ہے کہ پھرکوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔ گرصدوق وغیرہ نے ایک زمانۂ دراز کے بعد پھراس اعتراض کو زندہ کردیا اور جو پچھ کتب امامیہ میں لکھا ہے، اس سے غفلت یا فراموشی اختیار کی۔''

واقعی علامہ نوری نے بالکل سیح کھا ہے کہ اگر منکرین تحریف کی دلیل سیح ہو، اور صحابہ ایسے کامل، ایمان داراور محافظ دین مان لئے جائیں کہ ان کی دین داری اور حفاظت دین کے بعرو سے پر قرآن میں تحریف کا ہونا محال ہوتو پھر خلافت کے معالمے میں بھی ماننا پڑے گا کہ اگر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہوتا تو ناممکن تھا کہ ایسے دین دار اور دین کے جال نثار تھم رسول کے خلاف کسی دُوسرے کو خلیفہ بناتے ۔علیٰ خذا دین دار اور دین کے جال نثار تھم مول کے خلاف کسی دُوسرے کو خلیفہ بناتے ۔علیٰ خذا کرتی ۔ اگر حضرت فاطمہ کاحق ہوتا تو بھی ہے دین دار جماعت رسول کی بیٹی کی حق تلفی نہ کرتی ۔غرض محابہ نے تمام مظالم کے افسانے بے جمیا وہوجا کیں گے۔

خلاصه به بهوا که ننی بوجاؤ، سنیول کی طرح صحابه کرام کی دِین داری اور تقدّس کا عقیده رکھو، اور شیعول کی تمام روایات کو ژور و بهتان مجھوتو قرآن پر اِیمان ہوسکتا ہے، ورنہ نبیں...!

مؤمن قرآن شدن با رفض دول
ایس خیال است و محال است و جنوں
المحد دنند! کہ یہ بحث پوری ہو پچکی اور قطعی طور پر ٹابت ہو گیا کہ اصلی ند ہب شیعوں
کا بہی ہے کہ قرآن شریف محرف ہے ، کمی ، بیشی ، تغیرو تبدل الفاظ و حروف کا ، اور آیات و سوَر
بلکہ کلمات کی ترتیب کا خراب ہونا ، غرض ہر شم کی تحریف اس میں ہے ، جو شیعہ تحریف کا اِنکار
کرتا ہے وہ تقیہ کر رہا ہے ۔ حائری صاحب اگر شیعوں کی پیشانی ہے اس داغ کو مٹانا چا ہے
بین قو ہماری اس تحریر کا جواب تکھیں اور اپنا وعدہ پورا کریں اور جواب میں ان کو تمین کام کرنا
ضروری ہیں:

اقل:... یہ کہ زائد اُز دو ہزار روایات تحریف قرآن کی جوان کی کتابوں ہیں ہیں، جن کو بحد ثین شیعہ متواتر وستفیض کہتے ہیں، ان کے غیر معتبر ہونے کی کوئی الی معقول وجہ بیان کریں جوان کے اُصول حدیث کے مطابق ہوا دران روایات کے غیر معتبر ہونے سے کوئی اثر ان کے فین حدیث پرخصوصاً روایت اِمامت پرنہ پڑنے یائے۔

دوم :... بید که اپنی کتابوں ہے پچھ معتبر حدیثیں اُئمہ معصوبین کی چیش کریں جن میں اس مضمون کی تصریح ہو کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔اگر کوئی سیح روایت نہ دستیاب نہ ہوتو کوئی ضعیف ہی روایت دِ کھلا دیں۔

سوم :...ایک فتو کی تیار کریں کہ جو مخص تحریف قرآن کا قائل ہووہ کا فر ہے، اور قطعاً دائر ہ اِسلام سے فارج ہے، اوران علاء وا کا برشیعہ کو، جو تحریف قرآن کے قائل تھے، جن میں اُصحابِ اُئمہ وسفرائے اِمامِ غائب بھی ہیں، کا فرنہ ہی گمراہ تو لکھ دیں، اوراس فتو ہے پراپی مہرکر کے شائع کر دیں۔ اوراچھا ہو کہ دُوسرے جبتدین شیعہ تیم کھنو وغیرہ سے بھی اس فتو ہے پراپی مہرکر کے شائع کر دیں۔ اوراچھا ہوکہ دُوسرے جبتدین شیعہ تیم کھنو وغیرہ سے بھی اس فتو ہے پراتھیں مہریں کرادیں۔

بغیران تین کاموں کے کئے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، کسی طرح لائقِ ساعت نہیں ہوسکتا، بلکہ بدیہیات کا اِنگار کرنااور بے حیائی کی دلیل ہوگا۔'' (تنبیالیاڑین ص:۴۵۱۵)

\*---\*

ان شیعہ اکا برکا إنکار تحریف محض تقیہ برمنی ہے:

اُورِ آپ ہڑھ بچکے ہیں کہ اکابرِ شیعہ میں ہے جن جار بزرگوں (لیعنی شخ معدوق، شریف مرتضی، شیخ الطا کفہ طوی اور اَبوعلی طبری صاحب مجمع البیان) نے تحریف کا اِنکار کیا ہے، وہ محض اَز رَا وِ تقیہ تھا، خود علمائے شیعہ نے بھی ان کے تقیہ کوشلیم کیا ہے، چنا ٹیچہ سیّد تھا۔ اللہ جزائری' انوارنعمائے' میں لکھتے ہیں:

والطاهر أن هذا القول انما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة .... كيف وهؤلاء الأعلام رووا في

مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وانما الآية هنكذا أنزلت ثم غيرت الى هذا. " (انوارِنماني من ٣٥٤، ٣٥٤ طبع جديد ١٣٨٩ حتريز) ترجمه المربيب كدان حفرات كابي إنكار محض چند مصلحوں بربنی ہے الله عفرات قرآن كريم كے غيرمحرف ہونے كاعقيدہ كيے ركھ سكتے ہيں؟ جبدان حفرات نے اپنی كتابول ميں بہت ك احاديث نقل كی بیں جو بتاتی ہیں كرقرآن میں بیہ تر یفات ہوئی ہیں اور فلال آیت اس طرح تازل ہوئی تھی، پھراس كو يول بدل دیا گیا۔ "

محدث نعمت الله جزائری نے جو بات کہی ہے نہایت معقول ہے، یہ کیے ممکن ہے کہآ دمی ایک روایت کوغلط بھی سمجھے اور پھراس کو استدلال میں چیش کر کے اس پراپنے عقائد کامحل بھی تغییر کرے۔

''تخفہ اثناعشریہ' میں حضرت شاہ صاحبؒ نے اِمام حسن عسکری کی ایک روایت صدوق کے حوالے نے قل کی ہے، جوان الفاظ سے شروع ہوتی ہے:

"أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب

ونسوا رب الأرباب."

ترجمہ:...''اللہ کی پناہ! ان لوگوں سے جنھوں نے کتاب اللہ کے کھات کو حذف کردیا اور زَبّ الارباب کو بھول گئے (بیردوایت اس سے قبل''ساتویں غلو'' کے ذیل میں باحوالہ نقل کرچکا ہوں)۔''

شاه صاحب لكھتے ہيں:

ترجمہ:...' شخ صدوق سے تعجب ہے کہ انہوں نے اپن کتاب'' الاعتقادات' میں ایمان مغلظہ ذکر کی میں اور سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اہلِ سنت ہم پر افتر اکرتے ہیں، ہم ہرگز کتاب اللہ ک تحریف کے اوراس میں سے سورتوں اور آیتوں کے اُڑاد ہے جانے کے قائل نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے بیجھوٹی روایت، جس کے شروع میں بہی تحریف ِ قرآن کا مضمون ہے، اپنی کتاب میں نقل کردی، یہاں بھی ان حضرات کی طرف سے وہی طے شدہ عذر پیش کرنا جا ہے کہ:

## دروغ موراحا فظانی باشد\_''

(تخذا ثناعشريه ص:۱۹۲)

علامه نوري ان بزرگوارول كے تقيه پر تبعره كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"قلت: قد عد هو في الشافي والشيخ في

تلخيصه من مطاعن عثمان ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءته وزيد واحراقه المصاحف وابطاله ما شك انه من القرآن، ولو لا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنا."

(فعل الخطاب ص:٣٣)

ترجمہ: "ثین کہنا ہوں کہ شریف مرتضٰی نے "شانی"
میں اور شیخ الطا کفہ طوی نے اس کی تلخیص میں حضرت عثمان کے مطاعن اور ان کے عظیم ترین إقدام کو ذکر کرتے ہوئے بیا کھا ہے کہ:
"حضرت عثمان نے لوگوں کو اپنی اور حضرت زید کی قراء ت پرجمع کردیا، دیگر مصاحف کو جلاؤالا، اور جن الفاظ کے قرآن ہونے میں شک تھا، ان کوختم کردیا۔" اب حضرت عثمان نے جن چیزوں کو تلف کردیا، اگر وہ سب کی سب یا ان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت عثمان کرکہ یا مارکہ وہ سب کی سب یا ان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت عثمان کرکہ یا مارکہ وہ سب کی سب یا ان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت عثمان کرکہ یا سب کی سب یا ان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت عثمان کرکہ یا گھی کی سب یا ان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت

مطلب علامہ نوری کا بیہ ہے کہ شریف مرتضی اور شیخ الطا کفہ (اسی طرح دیگر شیعہ اکا بربھی) حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بدنام کر نے کے لئے بیدواو بلاکیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اُمت کو 'مصحف إمام' پر جمع کردیا اور دیگر مصاحف کو تلف کردیا۔ سوال بیہ ہے کہ ان مصاحف میں ، جن کو تلف کیا گیا ''مصحف إمام' کے علاوہ بھی کچھ قرآن تھا یا نہیں ؟ اگر نہیں مصاحف میں ، جن کو تلف کیا گیا ''مصحف إمام' کے علاوہ بھی کچھ قرآن تھا یا نہیں ؟ اگر نہیں تھا تو حضرت عثان پر طعن تو بجا رہا مگر اس کے اگر ان مصاحف میں کچھ زائد قرآن بھی تھا تو حضرت عثان پر طعن تو بجا رہا مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، خالص جھوٹ اور تقیہ نہیں تو اور کیا باوجود کہ وقتی نہیں تو اور کیا ہو جود یہ وقتی کرنا کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، خالص جھوٹ اور تقیہ نہیں تو اور کیا ہو گر آن کا دعویٰ کیو گر گر گر آن کا ان بالقرآن کے دعوے میں سیا ہواس کے لئے حضرت عثان پر طعن کر کیا گئوائش ہے ؟ اور جو خص ایمان بالقرآن کے دعوے میں سیا ہواس کے لئے حضرت عثان پر طعن کی کیا گئوائش ہے ۔ ۔ ۔ ؟

بات مخفی نہیں کہ شیخ الطا کفہ کا طریقہ اس کتاب میں مخالفین کے ساتھ انتہائی تقید پر ہے، اس انتہائی تقید پر ہے، اس امرکی تائیدان بات ہے بھی ہوتی ہے جوسیّد جلیل علی بن طاوس نے امرکی تائیدان بات ہے بھی ہوتی ہے جوسیّد جلیل علی بن طاوس نے ''سعد السعو د'' میں کھی ہے، ان کے الفاظ ریہ ہیں:

اور ہم ذکر کرتے ہیں اس بات کو جو میرے دادا شیخ الطا کفد ابوجعفر طوی نے اپنی کتاب النبیان میں نقل کی ہے، اور شیخ کو تقید نے مجبور کیا کہ دہ اس پر اکتفا کریں۔''

خلاصہ یہ کہ ان چاروں ہزرگواروں نے جودعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم ہرشم کی تخریف کے سے کھور آن کریم ہرشم کی تخریف سے محفوظ ہے، بیان کا اپنے دِین و فد ہب کے خلاف تقیہ ہے، ورنداُ صول تشیع پر بید دعویٰ ناممکن ہے، چنانچہ خود علمائے شیعہ کو بھی ان کے قول کے بنی بر تقیہ ہونے کا اعتراف ہے۔

یاک و ہند کے شیعہ اکا برکاعقیدہ:

جس طرح شیعول کے مندرجہ بالا چارا کا برنے اپ عقیدے کے خلاف تقیہ

کرتے ہوئے جبوٹ موٹ کہ دیا تھا کہ ہم تجریف قرآن کے قائل نہیں ،ان کے بعد کے شیعہ علیاء نے یہ رَوِّ مستقل طور پراُ پنالی اور آج تک ابنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب موقع منتا ہے بر ملاا پ عقیدے کا إظہار کرتے ہیں ،اور جب ابل سنت سے تفتگو کا موقع آتا ہے تو تقیہ کا لبادہ اوڑ ھیلیتے ہیں اور اپ اصل عقیدے پر '' سمان' کا پردہ ڈال کر عقیدہ تو تقیہ کا لبادہ اوڑ ھیلیتے ہیں اور اپ اصل عقیدے پر '' سمان' کا پردہ ڈال کر عقیدہ تحریف سے براء سے کا إظہار کردیتے ہیں۔ پاک و ہندکی خاص فضا اور ماحول ہیں عقیدہ تحریف کا إظہار کھو آسان نہیں ،اس کے یہاں کے شیعہ حضرات عمو مانقا ب تقیہ میں دُوپوش رہے ہیں ، اس کے یا دور شیعہ علاء کو جب بھی موقع مانا ہے اپ دِل کا بھید ظاہر کردیتے ہیں ،اس کے یا دور شیعہ علاء کو جب بھی موقع مانا ہے اپ دِل کا بھید ظاہر کردیتے ہیں ،اس کے یا ک و ہند کے اکا برشیعہ کی بھی چندتھر بحات درج کرتا ہوں۔

## ترجمه مولوي مقبول احدد بلوي:

شیعوں کا بیرتر جمہے ۱۳۲۷ ہے میں لکھا گیا تھا، اور جب سے اب تک برابر پاک و ہند میں شائع ہور ہاہے۔ میرے سامنے'' افتخار بک ڈپو، کرش گر، لا ہور، پاکستان' کا شائع کردہ چھٹا ایڈیشن ہے۔ اور اس پر بارہ إماموں کی تعداد کے برابر بارہ جمہتدین اور اکا برشیعہ کی تقریظات اور دستخط موجود ہیں کہ بیرتر جمہ تفسیرِ اہل بیت کے بالکل مطابق ہے، اور مؤمنین کا کوئی گھر اس سے خالی ندر ہنا جا ہے۔ وہ علاء و مجہدین شیعہ درج ذیل ہیں:

ا:... آیت الله ،اعلم العصر سیّد احمر علی مفتی بکھنو متونی ۱۳۸۸ ه

۲:... تشمس الواعظين سيدمحم مجهزته، دبلي متوفي ۱۳۹۲ه

سن... مجتهدالعصرسيّد كلب حسين عمرة العلماء بكهنو متونى ١٣٨٣ه

٣٠:.. سركارشريعت مدارمجتهدالعصرسيّدنجم ألحن بكصنو متوفي ١٣٥٧ه

۵:... أستاذ الكل مجتهد العصرسيّة ظهورحسين بكهنوً متوفي ١٣٥٧ه

۳:... بحرالعلوم مجتهدالعصرسيّد يوسف حسين امر د هوي ، مند متوفي ۳۵۲ هـ

٤:... قمرالا قمار مجتبد سيطني نوگانوي متوفي ١٣٥٧ه

٨:.. فقيه إلى بيت مجتهد سيّد محمد باقر بكهنو موفي ١٣٣١ه

9:... آ قا ب سيدمجتر مادي بكهنو مونى ١٣٥٧ه

ا:... صدراً محققين مجتهداً عظم سيّدنا صرحسين بكهنو متوفي ١٣٦١ه

ان قدوة العلماء مجتهد سيّداً قاحس بكهنو مونى ١٣٣٨ه

۱۲:... ناصرالشیعه مجتهدینجا ب سیّدعلی الحائری ، لا هور متونی ۱۳۶۰ه

اس ترجمے کے حواثی میں مندرجہ بالا مجتہدینِ شیعه کی تقیدین وتوثیق کے ساتھ، جگہ جگہ تصریحات کی گئی ہیں کہ قرآنِ کریم میں تحریف کردی گئی، یہاں بطورِ نمونہ پانچ تصریحات نقل کرتا ہوں:

ا:.. سورة آلِ عمران كي آيت:٣٣ "إنَّ اللهُ اصْعَطْ فَلَى ادْمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ

وَالْ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلْمِيْنَ " كَوْمِلْ مِن لَكِيمَ مِينَ

''تغیرتی میں وارد ہے کہ بیآ یت اس طرح تھی: "ان الله اصطفیٰی ادم و نو تحا و ال ابواهیم و ال عمران و ال محمد علی العلمین " تو لوگول نے اصل کتاب سے لفظ ''آل محد ''کو گرادیا۔ تغییر عیاشی میں جناب ام جعفر صاوق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لفظ ''آل محد'' اس آیت میں موجود تھا، لوگول نے مناویا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اصل آیت یوں تھی: "ال اس مناویا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اصل آیت یوں تھی: "ال اس المسیم و ال محمد " بجائے لفظ ' محد'' کے 'عمران' بناویا گیا اس الفیرتی مین اللہ محمد " بجائے لفظ ' محد'' کے 'عمران' بناویا گیا (تغیرتی مین اللہ محمد " بجائے لفظ ' محد'' کے 'عمران' بناویا گیا (تغیرتی مین اللہ محمد " بجائے لفظ ' محد'' کے 'عمران' بناویا گیا (تغیرتی مین اللہ محمد " بجائے لفظ ' محد' کے ' عمران' بناویا گیا (تغیرتی مین اللہ محمد " بجائے لفظ ' محد'' کے ' عمران' بناویا گیا (تغیرتی مین اللہ میں اللہ میں

٢:..بورة يوسف كي آيت:٣٩" ثُدمٌ يَ أَيِّي مِنُ ' بَسَعُدِ ذَلِكَ عَبامٌ فِيْدِهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ " كا ترجم كيا ہے كہ:

> '' پھراس کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں لوگ سیراب ہوجا کیں محےاور جس میں وہ نچوڑیں محے۔'' (پوسف:۹۶) پھراس برحاشید ککھاہے کہ:

> "تفرالي على جناب إمام جعفر صادق عليه السلام سه منقول هم كه جناب امير المؤمنين عليه السلام كرما منه ايك مخص فيه فيه يعان الناس و فيه يعصوون " ليحنى "يعصوون" كومعروف يؤها بيعاث الناس و فيه يعصوون " ليحنى "يعصوون" كومعروف يؤها جبيا كه آپ موجوده قر آن شريف على و يكهن بيل محرور في السلام فرمايا: وائد موجوده قر آن شريف على و يكهن بيل حراي الله مخص في المرالمؤمنين! بهر على السه كوكر بإهول؟ المرالمؤمنين! بهر على السه كيوكر بإهول؟ فرمايا: خدا في توييل نازل فرمايا بين من بعد ذلك عام فيه يعاث الناس و فيه يُعصرون " ليحنى "يغصرون" كوجهول بتايا،

جس كمعنى مين بيفرهايا كه: ان كو بادلون سے پائى بكترت ديا جائے گا اوردليل اس أمر پرخدا كا بيقول لائے: "وانسزلنسا من المعصدوات ماء شجاجا" (اورہم لوگوں نے بدليوں سے موسلادهارياني أتارا)."

آگے مترجم اور محقی مقبول احمد دہلوی '' قول مترجم'' کاعنوان قائم کر کے لکھتا ہے:

'' معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اعراب لگائے گئے

ہیں قوشراب خورخلفاء کی خاطر یُسعصّو ون کویَسعصِو ون سے بدل کر لوگوں کے

معنی کوزیروز برکیا گیا ہے۔ یا مجبول کو معروف سے بدل کرلوگوں کے

لئے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کردی۔ ہم اپنے امام کے حکم

سے مجبور ہیں کہ جوتغیر بیلوگ کردی ہم اس کواس حال پر رہنے دواور

تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں جہاں تک ممکن ہولوگوں کو

اصل حال سے مطلع کردو۔ قرآن مجید کواس کی اصلی حالت پر لانا

جناب صاحب العصر علیہ السلام کاحق ہے اوران ہی کے وقت میں دہ

حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا۔'' (ص: 20)

٣:.. سُورهُ أَحْزابِ كَي آخرى آيت كي آخرى كلمات: "وَ كَسِانَ اللهُ عَسْفُورًا

رْجِيْمًا" كماشيدين كلمامك

"[ تواب الاعمال] میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی زیادہ طویل تھی، مگر چونکہ اس میں عرب کے مردوں اور عورتوں کی عموماً اور قریش کی مسوصاً بدا عمالیاں ظاہر کی گئی تھیں، اس لئے اے کم کردیا گیا اور اس میں تحریف کردیا گیا اور اس میں تحریف کردی گئی ہے۔''

م: .. سورة الرحمٰن كي آيت: ٣٩ " فَيَوْمَنِلْ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَآنٌ"

ك ذيل من لكسة بين:

٥ ... بورة محمى آيت: ٩ " ذلك بِ الله مَ كَرِهُوا مَ آ اَنْ وَلَ اللهُ فَاحْبَ طَ اَعْمَالُهُمُ " كَ ذِيلٍ مِن لَكِيتٍ بِين:

"ذلک بانهم کر هوا مآ انول الله ....الخ یقسرتی میں جناب امام محمہ باقر سے منقول ہے کہ جبر کیل امین نے جناب رسول خدا کو یہ آیت یول پہنچائی تھی: "ذلک بانهم کے رهوا مآ انسوزل الله فی علی" محرمر تدین نے نام اُڑا دیا، پس اس کا نتیجہ بسکتیں کے جوآ کے بیان فر مایا ہے: فاحبط اعمالهم ۔" (ص:۱۱۱) ان فقو و لا یعنی ہفوات کے قل کرنے سے مقصود یہ دِکھانا ہے کہ پاک و ہند کے شیعہ مجتمدین تحریف بار آن کے قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا قائل ہیں اوراگر کوئی شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دو تحریف کا انسان ہیں اوراگر نور ہیں ۔ اور این کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے ہیں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی اول نے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے خودوالے نوال کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے سے اول نے سیال کین کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے سیال کین کی ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے سیال کی ہیں دو اپنے آئمہ کی اول نے سیال کی ہیں دو اپنے آئمہ کی اول کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اول کے ہیں دو اپنے آئمہ کی اور کی سیال کی ہیں دو اپنے آئمہ کی اول کے ہیں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی ہیں دو اپنے آئمہ کی ہیں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی ہیں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی میک دو تو اپنے آئمہ کی میں دو اپنے آئمہ کی دو تو اپنے آئمہ کی دو تو اپنے آئم کی دو تو تو آئم کی دو تو تو آئم کی دو

من گھڑت روایات کے حوالے سے نقل کئے ہیں۔اس کے مقالبے میں ایک روایت بھی سی اِمام کی نقل نہیں کی کہ یہ قرآن تحریف سے پاک ہے۔

دوم :... مولوی مقبول نے پوری جسارت سے یہ الفاظ استعال کے ہیں:

"قرآن میں تریف کردی گئ"، "عثان بن عفان نے تغیرکیا"، "شراب خورخلفاء کی خاطر

"نیعیصرون" کو "نیعیصرون" سے بدل کرمعنی کوزیروز برکردیا گیا"، "مرتدین نے نام

اُڑادیا، پس اس کا نتیجہ بھکتیں گئ"، "اس آیت میں فلاں لفظ تھالوگوں نے اس کوگرادیا،

مٹادیا اور اس کے بجائے فلال لفظ بنادیا" کیا ان جسارت آمیز تھریجات کے بعد یہ کہنا

ممکن ہے کہ مولوی مقبول احمد دہلوی اور ان کے ترجے کی تصدیق و تو ثیق کرنے والے

مجتدین، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ...؟

سوم:...مندرجه بالاحوالول میں ایک حوالہ "ثواب الاعمال" کا بھی آیا ہے، چشم بدؤورایشیعوں کے "شخ صدوق" کی تالیف ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف کے منکر ہیں۔اس حوالے کو استدلال کے طور پر پیش کرنے کے بعد دُنیا کا کون عقل مند ہوگا جو یہ بات مانے کے لئے تیار ہوکہ شیعوں کا شخ اعظم" شخ صدوق" قرآنِ کر یم پر ایمان رکھتا ہے اوراس کو تحریف ہے پاک اور منز و سجھتا ہے ...؟ ترجمہ سیّد فرمان علی:

جناب سیّد فرمان علی صاحب کا بیر جمه ہند و پاک میں بار بارشائع ہوا ہے ، اور اس برمندرجہ ذیل ا کا برشیعہ کی تقید بقات ہیں :

ا:... جناب السيد مجم الحن مجتهد متوفى ١٣٥٧ه

۲:... جناب السيدمجمد با قرمجهتد متوفي ۱۳۴۷ ه

سن... جناب السيدظه ورحسين مجتهد متوفي ١٣٥٧ ه

سى:.. جناب السيد كلب حسين مجتهد متونى ١٣٨٣ هـ

۵:... جناب سيّد ناصر حسين مجتهد متوني ١٣٦١ه

ميرے سامنے'' پيرمحمد إبرائيم ٹرسٹ، ١٣٩-فاران ماؤسنگ سوسائڻ، حيدرعلي

روڈ ،کراچی نمبر۵' کامطبوعہ نسخہ ہے ،اس میں مندرجہ بالامجتہدین کی تصدیق کے ساتھ اِقرارِ تحریف کے نمونے ملاحظہ فرمائے : ا:...آیت ِ تطہیر میں تحریف :

سورة الاحزاب كا چوتھا رُكوع (آیات: ۲۸ تا ۳۳) پورے كا بورا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى أزواج مطهرات سي متعلق ہے، اسى ذيل ميں آیت: ۳۳ كا به جمله بھى ہے جود آیت تطبير' كے نام ہے موسوم ہے:

"إِنَّمَا يُرِيُكُ اللهُ لِيُلُهِ عَنُكُمُ الْرِجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطَهِيْرًا" (الاحزاب:rr)

اس آیت کریمه میں اُزواجِ مطہرات گو''اللِ بیت'' سے خطاب کر کے ان کی تطہیرِ کامل کا اِعلان فر مایا گیا ہے۔قرآنِ کریم کی اس نصبِ طعی سے ثابت ہوتا ہے کہ اُزواجِ مطہرات "''اہل بیت'' بھی ہیں اور فیصلہ خداوندی کے مطابق یا ک اور مطہر بھی۔

مترجم اوران کے ہم عقیدہ لوگوں کو' اہلِ بیت' سے عداوت اوراللہ تعالیٰ کے اس قطعی فیصلے سے اِنحراف ہے، وہ اِس آیت کی کوئی الیں تاویل بھی نہیں کر سکتے جس کے ذریعے آیت تی ہوئی اللہ عنہین سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کر ایع آیت تی ہوئی اللہ عنہین سے ہٹا کر کسی اور کی طرف بھیرا جاسکے۔ اس لئے کہ ماقبل و مابعد میں خطاب اُز داجِ مطہرات ہی سے چلا آرہا ہے، اور یہ نامکن ہے کہ درمیان کا مکڑا کسی اور سے متعلق قرار دے دیا جائے۔ جناب مترجم نے اس مشکل کاحل یہ نکالا ہے کہ یہاں قرآن میں تحریف کردی گئی ہے، آیت کا یہ مکڑا کسی اور جاکہ کا تھا، جسے .. نعوذ ہاللہ .. خود غرضی کی وجہ سے یہاں جڑ دیا گیا ہے، مترجم کے الفاظ یہ بیں: جگہ کا تھا، جسے .. نعوذ ہاللہ ... خود غرضی کی وجہ سے یہاں جڑ دیا گیا ہے، مترجم کے الفاظ یہ بیں: میں تحریف کی مار بھی و مابعد کو ملاکر

پڑھوتو کوئی خرابی نہیں ہوتی، ملکہ ربط اور بڑھ جاتا ہے، جس سے

صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیآ یت اس مقام کی نہیں، بلکہ خواہ مخواہ سی خاص غرض ہے داخل کر دی گئی ہے۔'' (ص: ۲۵۲)

مترجم کی اس عبارت سے دو باتین واضح ہوئیں، ایک بید کہ اگر قرآن کریم سیح ہے، برحق ہے اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے تو بیآ بہتِ تطہیر لامحالہ اُزوانِ مطہرات رضی اللہ عنهن کے حق میں ہے، اور وہی قرآنی خطاب' اہل البیت' کا مصداق ہیں۔ دوم بید کہ مترجم اور ان کے ہم عقیدہ لوگول کے نزدیک قرآنِ کریم تحریف شدہ ہے، اس میں کسی'' خاص غرض' کی وجہ سے تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اُستغفر الله…!

۲: ... آیت رحمت و برکات میں تحریف :

مترجم کی بدشمتی سے قرآنِ کریم میں وُ وسری جگہ بھی''اہل البیت'' کا خطاب'' نبی کی بیوی'' کے لئے ہی استعال ہوا ہے ،سور وُ ہودآیت:۳۷ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مقدسہ کے ساتھ فرشتوں کا مکالمہ فدکور ہے جس میں فرشتوں نے ان کو''اہل البیت'' کے لفظ سے خطاب کیا:

"قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْوِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ." (مود: 20) عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. " (مود: 20) ترجمہ:..." وہ فرشتے ہولے (ہائیں) تم خداکی قدرت سے تعب کرتی ہو؟ اے اہلِ بیت (نبوت) تم پرخداکی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نبیں کہ وہ قابلِ حمد (وثنا) بزرگ ہے۔ "

چونکہ اس آیت کریمہ میں ''نبی کی بیوی'' کوفرشتوں نے ''اہل البیت' کے لفظ سے خطاب کیا ہے، جس سے ہرقاری قرآن کا ذہن فوراً اس طرف نشقل ہوگا کہ نبی کی بیوی مجھی اس کے ''اہل بیت' میں شامل ہے، اور یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ان کے اہل بیت میں شامل ہے (جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے دے مطہرہ ان کے اہل بیت میں شامل ہے (جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے دے رہے ہیں) تو حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُزواج مطہرات رضی اللہ عنہ ن آپ

صلی انقدعلیہ وسلم کے اہلِ بیت میں کیوں شامل نہ ہوں گی؟ آیت شریفہ کا یہ مفہوم اور یہ تہجہ ایسا کھلا ہوا اور بدیمی ہے کہ سی معمولی عقل وفہم کے آدمی کو بھی اس کے بچھنے میں وُشواری پیش نہیں آسکتی ، اور نہ اس میں کسی اونی تأویل کی گنجائش ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ... نعوذ ہاللہ ... قرآن کریم کی ریآ بہت ہی غلط ہے۔ چنانچے مترجم نے اہلِ بیت نبوکی کی عداوت سے مجبور ہوکر یہی راستہ اِفقیار کیا ،مترجم صاحب کھتے ہیں :

"اس مقام پر بیشبه نه ہوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیدی کوخدانے اللہ بیت میں واغل کیا ہے، کیونکہ اس کے بل کی آ بت میں (قبل کی آ بت میں نہیں، بلکہ ای آ بت کے پہلے جملے میں ... ناقل) میں خطاب حضرت مرارہ کی طرف ہے، واحدمؤنث کے صیغے میں، اور اس آ بت میں ضمیر "سکم"، جمع ندکر" حاضر" کی ہے، اس سے ماف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خاطب بچھا ورلوگ ہیں اور بیآ بت میال خواہ کو اور لوگ ہیں اور بیآ بت بیال خواہ کو اور لوگ کی ہے۔"

گویا مصنف کوصاف صاف إقرار ہے کہ اگر قرآن کر ہم سی جے ہا ور ہر شم کی خلطی اور جر شم کی خلطی اور ترکی نفسے ہیں۔ ہواں جس کوئی شبہ بیں کہ قرآن کی نفسے خلعی کی روئے ' آز واج نی' بغیر کی شبہ کے اللہ بیت میں شامل ہیں، اورا گراس عقید ہے کوشلیم نہ کیا جائے تواس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ قرآن کر یم کو غلط کہا جائے، فَعُو لَهُ بِاللهِ مِنَ الْکُفُو وَ الْجَنْفَاقِ...! موصوف کی عبارت سے جہاں سی معلوم ہوا کہ وہ جس مسلک کے نقیب اور ترجمان ہیں وہ ڈکھے کی چوٹ پرقرآن کر یم کو غلط اور تحریف شدہ قرار ویتا ہے، وہاں سی معلوم ہوا کہ جو شحص قرآن کر یم پر ایمان رکھتا ہو، اسے سی جسی ایمان رکھنا ہوگا کہ آز وائی مطہرات رضی اللہ عبیت میں شامل ہیں، قرآن کر یم نے انہی کو ' اہلِ بیت' کا نام دیا ہے۔ اہلِ بیت (اُز واج مطہرات کی کرامت ویکھو کہ ان سے بغض وعداوت کے مریضوں کو اس کے سوا چارہ نظر نہیں آتا کہ وہ قرآن کر یم کو غلط اور تحریف شدہ کہ کر دین و ایمان کو اس کے سوا چارہ نظر نہیں آتا کہ وہ قرآن کر یم کو غلط اور تحریف شدہ کہ کر دین و ایمان سے خارج ہوں اورائے کفرکا صاف صاف اعلان کرنے پر مجبور ہوں۔ گویا خدائے عزیز و

ذُوانقام نے اہلِ بیت ( اُزواجِ مطہرات رضی اللّه عنهن ) کے دُشمنوں کے مقابلے میں اپنی کتاب ِعزیز کو پیش کردیا کہ وہ اس آ ہنی دیوار سے مکڑائکرا کر پاش پاش ہوتے رہیں۔ سو:.. سور وُ الم نشرح میں تحریف:

سورة الم الشرح كي آيت: "فَإِذَا فَرَغُتُ فَانُصَبُ" مِن لَقظ" فَانُصَبُ" صادك فقد كم ساته من الم الشرح كي آيت القادر محدث و الوي في يا هي المجرجب تو فارغ موتو محنت كرياً "

کیکن مترجم اس کو" فیانیصیب" صاد کے سرہ کے ساتھ قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

> ''تو اُب جبکہ تم (تبلیغ کے اکثر کاموں ہے) فارغ ہو چکے تو اپنا جانشین مقرر کرد بیجئے۔'' اور جاشیہ میں اس کا مطلب سے لکھتے ہیں:

> ''فدانے دُوسرا اِحسان جمایا کہم پر جونبوت اوراُحکامِ فدا پہنچانے کا بوجھ بہت بڑا تھا، اس کوعلی بن ابی طالب کی خلافت و وزارت سے ہلکا کردیا۔ اور چونکہ اس تھم خدا یعنی حضرت علی کی فلافت کے اظہار کو حضرتِ رسول بہت مشکل کام سمجھتے ہے، اس بناپر فدانے جس طرح وُوسرے مقام پر دُوسرے الفاظ میں فہمائش کی خدانے جس طرح یہاں بھی یوں فر مایا کہ: ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہمشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر وقت مقرز فر مادیا کہ جب تم آخری جج سے فارغ ہوتو خلیفہ مقرز کردو۔ اس کے بعد پھر خدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار کردو۔ اس کے بعد پھر خدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار کردو۔ اس کے بعد پھر خدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار

بیتر جمہ وتشریخ اس پر بنی ہے کہ لفظ ''ف انتصب'' کوصاد کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے ، حالانکہ قرآنِ کریم میں ''ف انتصب'' کالفظ زیر کے ساتھ سرے ہے ہی نہیں ، قرآنِ کریم میں تو ''ف انتصب'' صاد کے زیر کے ساتھ ہے۔ جناب نجم الحن کراروی نے (جن کی نظرِ ٹانی کے بعد بیتر جمد شائع ہوا ہے) اس پرایک طویل نوٹ نکھا ہے جوابطور شمیمہ تخریس کی نظرِ ٹانی کے بعد بیتر جمد شائع ہوا ہے کہ صحیح لفظ"فانصب" صادکے سروکے ساتھ ہے ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تھے لفظ"فانصب" صادکے سروکے ساتھ علط اور تحریف شدہ ہے ، اور بیتح بیف جہاج بن یوسف تقفی نے کی تھی ، کراروی لکھتے ہیں :

"فقفی نے لگوائے ہے، جس کا تعصب اظہر من الشمس ہے، بروایت مشکلوٰ قاس نے پانچ لا کھا نسان قل کرائے تھے، نواریخ میں ہے کہ مشکلوٰ قاس نے پانچ لا کھا نسان قل کرائے تھے، نواریخ میں ہے کہ شیعان علی کافل اس کی حکومت کے نصب العین میں شامل تھا، قرآن مجید پر اعراب لگانے میں بھی بیہ جذبہ کا فرما تھا، حضرات انکہ اہل میں بھی بیہ جذبہ کا فرما تھا، حضرات انکہ اہل بیت نے آیت "فاذا فرغت فانصب" کو بکسرِصا دقر اردیا ہے۔"

قرآن مجید کے الفاظ کی تحریف کو' اُنمہ اہلِ بیت' کی طرف منسوب کرنا کراروی صاحب اوران کے ہم عقیدہ لوگوں کا خالص اِفترا ہے ، اسی وجہ سے علامہ زمخشری صاحب کشاف کو اے رافضوں کی بدعت و اِختراع قرار دینا پڑا، جیسا کہ کراروی صاحب نے زمخشری کی عبارت نقل کی ہے :

> "ومن البدع ما روى عن بعض الرافضة انه قرأ فانصب بكسر الصاد أى فانصب عليًا للامامة."

(ضميمه صس

ترجمہ:.. ''اورمن جملہ بدعات کے ہے وہ بات جوبعض رافضیوں سے نقل کی گئی ہے کہ '' فانصب'' کو بہ کسر صاو پڑھ کریہ مطلب لیا کہ کانی کو امامت کے لئے مقرز کردو۔'' کراروی صاحب علامہ زمخمری کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' تعجب ہے کہ انہوں نے (علامہ زمخمری) نے اعراب لگانے والے پرکوئی اعتراض ہیں کیا، جس نے ''فانصب' کے صادکو مفتوح کر کے مقصود باری کو بدل دیا، اور اس پر اعتراض کرتے ہیں جس نے اسے کمور قرار دے کر مقصود باری کے مطابق اس کا مطلب بیان کیا ہے۔''

مترجم کے ترجے وتشریح اور کراروی صاحب کے طویل ضمیعے سے بیا موراً کم نشرح ہوگئے کہ:

الف:...شیعوں کے نزویک' فانصب' بہ نتج صادغاط ہے، بیدراصل بمسرِصادتھا جے تحریف کرکے بہ فتج صاد ۔ سے بدل دیا گیا۔

ب:... بیتحریف حجاج بن پوسف کی کارستانی ہے۔

ج:...اوراس تحریف سے مقد دیر بانی کو س دیا گیا، اور آیت کا مطلب کچھ کا سچھ بن گیا۔

یہاں میرامقصود کراروی صاحب کے نظریہ تج یف قرآن کو ذِکر کے ،صرف یہ وکھانا ہے کہ شیعہ، قرآن کریم کو غلط اور تح یف شدہ کہتے ہیں۔ تاہم مناسب ہوگا کہ کراروی صاحب کے الزامِ تح یف کا جواب خود ان ہی کے ایک ہم مسلک بزرگ کے قلم سے ہوجائے۔مشہور شیعی عالم محمد جواد مغنیہ (جن کو اِجتہادی صاحب نے '' آیت اللہ العظمٰی' کے وقع خطاب سے یاد کیا ہے ) کی تفییر'' الکاشف' میرے سامنے ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وتجد الاشارة الى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الاسلامية قد نسب الى الشيعة الامامية انهم يفسرون كلمة فانصب فى الآية الكريمة بالنصب عليًّا للخلافة ويكفى فى الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان وهو من شيوخ المفسرين عند الشيعة الامامية قال عند تفسير

هذه الآية ما نصه بالحروف: ومعنى انصب من النصب وهو التعب لا تشتغل بالراحة."

(الکاشف ج۲۰ م ۲۰۰۰ طبع یروت)

رجمه: "بهال اس طرف بھی اشارہ کردینا مناسب

ہے کہ بعض کرائے کے ٹوجنھیں فتندائگیزی اور اسلامی غداہب کے
درمیان تشویش پھیلانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے، انہوں نے
شیعہ امامیہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ اس آیت کر یمہ
کے لفظ "فانصب" کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ بانی کو فلافت کے لئے
مقرر کردو۔ اوراس افتراکی تردید کے لئے صاحب مجمع البیان کا، جو
شیعہ امامیہ کے نزدیک شیون مغسرین میں سے ہے، قول نقل کردینا
کانی ہے، وہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں: "انصب" کا لفظ
د نصب" ہے ہے، جس کے معنی تعب و مشقت کے ہیں، یعنی
راحت میں مشغول نہو۔"

غور فرمائے کہ کراروی صاحب تو ''فانصب'' بہ نیخ صاد کو غلط قرار دینے پر چار پانچ صفح سیاہ کرتے ہیں، اسے حجاج بن بوسف کی کارستانی بتا کرتح بیف شدہ ثابت کرتے ہیں، اور اس کے بجائے ''فانصب'' بکسرِ صاد کو صحح بتاتے ہیں۔ لیکن ان کے ہم مسلک و وسرے صاحب ان کی اس بات کو اِفتر او بہتان کہتے ہیں اور جولوگ ایسی بات کریں آئیس ''فتذا گیز'' اور''کرائے کے ٹو'' کہتے ہیں۔ کو یا یہ بھی قرآنِ کریم کا مغجز ہے اور حضراتِ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پر دہ تقیہ سے نکل کرائے عقیدہ تحریف قرآن کا بچھ بچکھ اللّٰ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پر دہ تقیہ سے نکل کرائے عقیدہ تحریف قرآن کا بچھ بچکھ اِفلا اللّٰ اللّٰ

""- عمليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير، عن يونس بن عمّار، عن سليمان ابن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سليمان! انّكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله."

ا (أصولِ كانى، باب السّمّان جن من ۲۳۳) ترجمه:...: "تحقیق تم ایسے دِین پر ہو کہ جواس کو چھپائے گا اللّداس کوعزّت دے گا، اور جوشخص اس کوظا ہر کرے گا، اللّداس کو ذلیل کرے گا۔''

افسوں ہے کہ بید حضرات''إمام'' کی نفیجت پر عمل نہیں کرتے ، اور اپنے اصل مقاصد کا إظہار کر کے یہاں تک ذلیل ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کی زبان سے '' فتندائگیز''اور'' کرائے کے ٹو'' کا خطاب یاتے ہیں۔

منبید نامبید کی بیتشری الکاشف کا بیکناک فانصب کی بیتشری میتشری شیعه اِمامیه پر اِفترا ہے میں شیعوں کے شیعه اِمام المفسر بن علی بن ابراہیم اقمی (متوفی ۳۲۹ ھر) سے یہی تفسیر نقل کی ہے:

"قال: اذا فرغت من حجة الوداع فانصب

أمير المؤمنين على بن أبي طالب."

(تغییر قمی ج:۲ ص:۳۳۹ ، طبع نجف اشرف بنمیمه کراروی ص:۲)

ترجمہ:...''اے رسول! تم اب جبکہ ججۃ الوداع سے

فراغت کر چکے تو علٰی کے نصبِ خلافت کا اعلان کر دو۔''

شیعہ مفسرین میں ابن ابراہیم آئی چوتھی صدی کے ہیں، اور علامہ کلینی مصنف ''الکانی'' کے اُستاد ہیں، جبکہ تفسیر'' مجمع البیان' کے مصنف فضل بن حسن بن فضل طبری (متوفیٰ ۵۳۸ھ ) چھٹی صدی کے ہیں۔اس لئے طبری کے حوالے سے یہ کہنا تو غلط ہے کہ یہ شیعہ اِمامیہ کی اِفتر اہے تو البتدا گرموصوف یہ کہدد ہے کہ یہ شیعہ اِمامیہ کا اُمکہ پر اِفتر اہے تو یہ واقعے کی صحیح تر جمانی تھی ...!

٧: تَجُرِيفِ شده قرآن كي تلاوت كرو! إمام كاحكم:

کراروی صاحب نے اپنے ضمیمے میں ایک طرف تو ''فانصب'' بہ فتح صاد کو غلط اور تحریف شدہ ثابت کرنے پر پوراز و رقلم صَرف کردیا ہے، اوراس کے لئے بڑی تفطیع کے چار پانچ صفحات سیاہ کرڈالے ہیں، لیکن بحث کے تحریب ریجھی لکھ دیا کہ:

''لیکن ہم تھم ِ امام کے مطابق ای طرح تلاوت کرنا ضروری بیجھتے ہیں جس طرح موجودہ قرآن میں مرقوم ہے۔''(ص:۵) ''تھم ِ امام''سے موصوف کا اشارہ اُصولِ کا ٹی کی درجہذیل روایت کی طرف ہے:

التحسين، عن عبدالرحمان بن أبي هاشم، عن سام بن التحسين، عن عبدالرحمان بن أبي هاشم، عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبدالله عليه السلام وأنا أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبدالله عليه السلام: كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأحرج السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأحرج على عليه السلام وقال: أخرجه على عليه السلام الذي كتبه على عليه السلام وقال: أخرجه لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزل [الله] على محمد صلى الله عليه و آله وقد جمعته من اللوحين فقال المحمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقال أما والله ماترونه بعد يومكم هذا أبدا، انما لنا فيه، فقال أما والله ماترونه بعد يومكم هذا أبدا، انما

کان علیؓ ان أخبو کم حین جمعته لتقرؤوه." (اُصولِ کافی ج:۲ ص:۱۳۳۴، مطبوعة تبران ۱۳۸۸ه) ترجمہ:...'' سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ:میرے سامنے ایک مخفس نے إمام جعفری خدمت میں قرآن کریم پڑھا جس کے الفاظ ایسے تھے جواس قرآن میں نہیں، جے لوگ پڑھتے ہیں۔ إمام نے فرمایا: اہمی اس قرآن کے پڑھنے سے بازرہو، بلکہ اس طرح پڑھو جس طرح لوگ ير هي بين، يهان تك كه إمام مهدى كاظهور بو، جب اِمام مہدی کاظہور ہوگا تو وہ کتائ اللہ کواپنی حدیر پڑھیں گے۔ اور إمام نے وہ مصحف نکالا جس کو حضرت علیؓ نے لکھا تھا، اور فرمایا کہ:حضرت علیؓ جب اس کی تنکیل ہے فارغ ہوئے تو اس کو صحابة كے سامنے بيش كر كے فرمايا كه: بيدكما باللہ ہے جو "ما انول الله" كےمطابق ہے، میں نے اس كودودفتوں كے درميان جمع كرويا ہے۔ان نوگوں نے کہا: ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے یاس جامع مصحف موجود ہے،جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔حضرت علیؓ نے فرمایا کہ:سنو!اللہ کی قتم! آج کے بعدتم اس کو بھی نہ دیکھو گے، جب میں نے اس کوجمع کیا تھا تو میرا فرض تھا کہتم کواس کی خبر کردیتا تا کہتم اس کویڑھلو(سومیں نے فرض ادا کر دیا)۔''

كراروى صاحب كاس فقرے سے چند یا تیں معلوم ہوكيں:

اوّل:..ان کے نزدیک قرآن دو ہیں، ایک''موجودہ قرآن'' جس پران کا ایمان نہیں، بلکہ وہ اسے قولِ اِمام کی بنا پرتحریف شدہ سجھتے ہیں۔ دُوسرا اُصلی قرآن جوان کے نزدیک تحریف سے پاک ہے، مگر اِمام عائب کے ساتھ وہ بھی دُنیا سے عائب ہے، گویا جوقرآن دُنیا میں موجود ہے اس پران کا اِیمان ہیں اور جس قرآن پران کا اِیمان ہے وہ دُنیا میں موجود نہیں۔

دوم ...ان کے إمام کے بقول موجودہ قرآن غلط اور تحریف شدہ ہے، اس کے باوجود اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کے باوجود اس کا پڑھنا فرض ہے، اس لئے کہ إمام نے ان سے کہا ہے کہ غلط اور تحریف شدہ قرآن کوئس اس طرح پڑھتے رہو۔

سوم :... بیظ ہر ہے کہ تریف شدہ الفاظ کلام البی نہیں ہو سکتے ،اس کو کلام البی کہنا اور کلام البی کی حیثیت سے پڑھنا افتر اعلی اللہ ہے۔ مگر کراروی صاحب کے بقول امام نے شیعوں کا اس کا تھم دیا ہے۔ ہمار ہے خیال میں امام نے ایسا تھم بھی نہ دیا ہوگا، بلکہ قرآن کریم کو تحریف شدہ ثابت کرنے کے لئے شیعوں کے مقدس راویوں نے امام پر افتر المیں امام نے رائد المام کرنے دیا ہے۔ کی سے شدہ سمجھتے تو اس کے بڑھنے کا تھم ہرگزند دیتے۔

چہارم :... کراروی صاحب کی تحریہ سیجی معلوم ہوا کہ وہ' اِمام' کی طرف منسوب روایات پر اِعقاد کر کے قرآنِ متواتر کو منسوب روایات پر اِعقاد کر کے قرآنِ متواتر کو ... نعوذ بالله ... غلط اور تحریف شدہ مان لینے ہیں ، اورا نہی روایات کی بنا پر وہ' اِمام' کا لیے مطبع وفر مال بردار ہیں کہ اِمام کی طرف خواہ کیسی ، مہمل اور خلاف عقل وشرع بات منسوب کی گئی ہو، وہ بے چون و چرااس کی تمیل کرتے ہیں۔ اگر روایات کے مطابق اِمام تھم دے کہ قرآن کو غلط کہو ... جو مرت کفر ہے ... تو بیاس کی قبیل کے لئے حاضر ! اورا گر اِمام کیے کہ قرآن کو غلط پر معو ... جو اِفتر اعلی اللہ ہے ... تو بیاس کے لئے بھی ہر طرح تیار ہیں! شیعه راویوں نے جو روایات گھڑ کر'' اِمام' کی طرف منسوب کردی ہیں کراروی صاحب اور ان کے گروہ کو ان راویوں پر اور ان کی روایات پر ایسا اِیمان ہے کہ ان کے مجرو ہے ہو ہو آن کو غلط اور تحریف شدہ قرار و بیتا واجب بجھتے ہیں ، ان روایتوں سے اِنحاف ان کے خرو ہو ۔ ان کے خرو ہیں ۔ اِنحاف ان کے خرو ہو ۔ ان کے خرو ہیں ۔ اور ان کی دوایات پر ایسا اِیمان ہے کہ ان کے مجرو ہے ۔ وہ قرآن کو غلط اور تحریف شدہ قرار و بیتا واجب بجھتے ہیں ، ان روایتوں سے اِنحاف ان کے خرو ہو ۔ ان کا خائر نہیں ...!

پیچم ...ان شیعی روایات نے "ائم،" کی جوتصویر پیش کی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ائمہ ہدگا" کی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ "ائمہ ہدگا" کی ہے؟ یا.. نعوذ باللہ ... "ائمہ منالات" کی ؟ قرآنِ کریم کوغلط اور تحریف شدہ کہنا، پھر محرف قرآن کو پڑھنے کا تھم ویتا کسی "اِمام ہدگا" کا کام نہیں ہوسکتا، گرشیعی روایات یہ کہتی ہیں کہ "اِمام" قرآنِ کریم کوغلط بھی کہتے تھے اور اس کے پڑھنے کا بھی تھم ویتے تھے، نکو ڈ بِاللهِ وَلا حَوَلَ وَلَا فَوْقَ إِلَّا بِاللهِ ...!

۵ ... آيت "وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ" مِن تَحْريف:

قرآنِ كريم من الله تعالى في قرآنِ كريم كي حفاظت كا وعده فرمايا ب:

"إِنَّا نَحْنُ نَوْكُنَا اللَّهِ كُوَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ " (الحِراهِ)
ترجمه:..." بِ شَك بهم في بَى تَوْقَر آن نازل كيا بِ اور
بهم بى تواس كِ تَكْبِ إِن إِن لَهُ \*

یہ آیت کریمہ مترجم (سیدفرمان علی) کے عقیدہ تحریف قرآن کی جڑکا ف وی ہے ، مگر چونکہ ان کو قرآن کریم کے بجائے امام کی طرف منسوب روایات تحریف پر ایمان ہے ، مگر چونکہ ان کو قرآن کریم کے بجائے امام کی طرف منسوب روایات تحریف پر ایمان ہے ، اس لئے مترجم نے اس آیت کی ایسی تأویل کرڈالی جس سے ان کے امام کے عقیدہ تحریف پرکوئی آنچے نہ آئے ، چنانچہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

''ذکرے ایک تو قرآن مراد ہے، جس کو میں نے ترجے میں اختیار کیا ہے، تب اس کی تلہبانی کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم اس کو ضائع و ہرباد ہونے نہ دیں گے۔ پس اگر تمام دُنیا میں ایک نسخہ بھی میں کہنا سجے ہوگا کہ وہ قرآن مجید کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہوتب بھی بیہ کہنا سجے ہوگا کہ وہ مخفوظ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ اس میں کسی قشم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو شک بی نہیں کہ جمید میں کیا کیا تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو شک بی نہیں کہ تر تربیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ تر تبیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ تر تبیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ کر تبیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب سکڑوں ہزاروں اورات قرآن کے ہر باد کئے جاتے ہیں۔ وُ وسرے نیکر سے مراد جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب مطلب یہ ہوگا کہ کفار کے شرے خدا آپ کو مخفوظ رکھے گا۔'' (ہ شیہ ص: ۲۹۹) مترجم (سیّدفر مان علی) کی اس تاویل ہے دوبا تیں معلوم ہو کمیں: مترجم (سیّدفر مان علی) کی اس تاویل ہے دوبا تیں معلوم ہو کمیں: مترجم (سیّدفر مان علی) کی اس تاویل ہے دوبا تیں معلوم ہو کمیں:

اوّل ... بیکران کے نزدیک حفاظت قرآن کا بیمطلب نہیں کہ بیقرآن جوشرقاً و غرباً مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہاورجس کے لاکھوں حافظ ہرز مانے میں رہے ہیں، بیہ ہرطرح کی تحریف ہے پاک ہے، بلکہ حفاظت کا مطلب بیہے کہ قرآنِ کریم کا ایک صحیح نسخہ

دُنیا میں موجودر ہے گا۔

''انیک صحیح نسخ'' سے ان کی مراد وہی نسخہ ہے جو اِمامِ عَائب کے پاس ہے، جبیبا ک''اُصولِ کافی'' کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو قرآن کا ''صحیح نسخ''اینے ساتھ لائیں گے اوراہے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔

شیعہ روایات کے مطابق یہ 'صحیح نسخ' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے چیش کیا تھا، مگر کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا، وہی 'صحیح نسخ' کے بعد دیگرے اماموں کے پاس منتقل ہوتا رہا، تا آ نکہ امام عائب کے ساتھ وہ بھی عائب ہوگیا، جسیا کہ' اصول کانی' کے حوالے ہے ابھی گزرا ہے، مُثَلًا باقر مجلسی کھتے ہیں:

" بنی بخواندقر آن را بخو ہے کہ فق تعالیٰ برحضرت رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ساختہ ہے آئکہ تغیر یافتہ باشد۔ چنانچہ درقر آن ہائے دیگرشد۔ " (حق الیقین می:۳۵۸، مطبوعة تبران ۱۳۵۳ه ) ترجمہ: " نیس اِمام مہدی قر آن کواس طرح پڑھیں گے جیسا کہ القد تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یغیر اس کے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے قر آنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے قر آنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے قر آنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے قر آنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے قر آنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسر ہے۔ "

دوم :.. مترجم صاف صاف لکھتے ہیں کہ:

"اس آیت کا بیمطلب نہیں کداس (قرآن مجید) میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ بیہ ظاہر ہے کہ اس زمانے تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہوگئے ہیں۔"

مسلمانوں کاعقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجیدآ تخضرت سلم التدعلیہ وسلم کے زمانے سے بغیر کسی ادنی تغیر و تبدل کے جوں کا توں محفوظ چلا آتا ہے، اور اِن شاء التد قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک ایسی صدافت ہے جسے انصاف پسند غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ جو محف سمائی التد میں تغیر و تبدل تسمیم کرتا ہے وہ کتاب اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن

كريم كوتح يف شده فرض كر ليخ كے بعد نظر آن كريم كى كى حرف پر إعمّا دره جاتا ہے، نه و ين اسلام كى كى بات پر، چنانچ " أصول كافى "كے شى علام على اكبر غفارى لكھتے ہيں:

"لانه لمو كان تبطر ق التبحريف و التغيير فى
الفاظ القر آن لم يبق لنا اعتماد على شىء منه، اذ على
هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرفة ومغيرة وتكون
على خلاف ما أنزله الله فلا يكون القرآن حجة لنا،
على خلاف ما أنزله الله فلا يكون القرآن حجة لنا،
تنتفى فائدته، و فائدة الأمر باتباعه و الوصية به وعرض

الأخبار المتعارضة عليه."

(حاشیه اُمول کانی ج: ۲ می: ۱۳۱۱ ، مطبوعة تبران ۱۳۸۸ هر ترجمه نظر جرید از کیونکه اگر قرآن کے الفاظ پیل تحریف اور تغیر و تبدل فرض کرلیا جائے تو جارے لئے اس کے کسی حرف پر بھی اِعقاد منبیس رہ جاتا ، کیونکه اس صورت پیس قرآن کریم کی ہرآیت پیس یہ اختال ہوگا کہ وہ محرف و مبدل اور ما اُنزل اللہ کے خلاف ہو، پس اندر میں صورت قرآن ہارے لئے جمت نہیں رہ جاتا۔ اس کا فائدہ اندر میں صورت قرآن ہار کی پیروی کی تاکید و وصیت اور متعارض ہی ختم ہوجاتا ہے ، اور قرآن کی پیروی کی تاکید و وصیت اور متعارض روایات کو قرآن پر چیش کرنے کا اُصول میہ سب باطل اور بیکار ہوجائے ہیں۔''

لیکن مترجم کے نزویک قرآنِ کریم میں نەصرف به که تغیروتبدل ہوسکتا ہے بلکہ بہت سے تغیرات ہو چکے ہیں..نعوذ ہاللہ..نقلِ کفر ،کفرنہ باشد...!

مترجم نے بیتفصیل نہیں بتائی کہ ان سے عقیدے کے مطابق قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں ،صرف بیکہا ہے کہ:

، ''کم از کم اس میں تو شک نہیں کہ تر تبیب بالکل بدل دی گئی'' موصوف کے اس عقید ہے کی تشریح و وضاحت ان کے مسلک کی کتابوں کے حوالے سے پہلے وَ کر کر چکا ہوں کہ قرآنِ کر یم میں .. نعوذ باللہ...درج ذیل تبدیلیاں کروی گئی ہیں:

ا:..قرآنِ كريم كابهت ساحصه ساقط كرديا گيار

۲ ... بہت ی باتیں اس میں اپنی طرف سے ملا دی گئیں۔

٣:..اس كالفاظ بدل ديءَ كئهـ

س...جروف تبديل كرديئ كئے۔

۵:..سورتوں، آیتوں، بلکہ کلمات کی ترتیب بدل دی گئی۔

٢:..آيت "هلاً صِرَاطٌ عَلَيٌّ مُسْتَقِيبٌ" مِن تَحريف:

سورة الحجركے تيسرے ركوع ميں ہے:

"هٰلَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيْمٌ" (الحجر:١١)

اس آیت کریمہ میں لفظ "غلی" (عین ، لام اور یائے مشدد تینوں کے فتہ کے ساتھ) ہے۔ سیّد فرمان علی صاحب نے اس کا ترجمہ بید کیا ہے: " یہی راہ سیدھی ہے کہ جھھ تک ( پہنچی ہے )" اس کے حاشیہ میں قرآنِ کریم کے ان الفاظ کو .. نعوذ باللہ ... غلط ، محونڈ ے اور خرائی کے حامل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

"بیتر جمه قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے، لیکن اس میں علاوہ بھونڈ ہے معنی ہونے کے ایک بڑی خرابی بیدلازم آتی ہے، کہاں صورت میں ایک نیاجملہ محذوف ماننا پڑے گا۔'

قرآنِ كريم كے ظاہرى الفاظ كوغلط قراردينے كے لئے مترجم ايك ووسرى قراءت

نقل كرتے ہيں:

''بعض قراء نے ''هلذا صراط علی مستقیم'' پڑھا ہے۔'' مترجم کے نزویک بیقراءت بھی غلط ہے ، کیونکہ: ''اس بنا پر''عَیلی '' فعیل کے وزن پر بلند کے معنی میں ہوگا اور آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ بیہ بلندراستہ ہے، حالا نکہ بیتو جیہ بھی تسیحی نہیں، کیونکہ راستے کی خوبی سیدھا ہونا ہے، نہ بلند ہونا۔'' قرآن مجید کی ان دونوں متواتر قراءتوں کوغلط قرار دیے کرمتر جم اپنی طرف سے ایک نئی قراءت قصنیف کر کے اس کے ذریعے قرآنِ کریم کی'' اِصلاح'' کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ کیھتے ہیں:

''صراط علی مستقیم کی صحت میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا ،اس میں نہ کوئی لفظی خرابی لازم ہے نہ معنوی ،اوراس کا مطلب یہ ہوگا کہ '' یہ علی کی راہ سیدھی ہے' اوراس میں خدا کی طرف سے حضرت علی کے نام کی تصریح اور إعلانِ عام ہے کہ حضرت ہی کا دِین سیدھا اور منتقیم ہے اورا نہی کے پیرو جنت میں پہنچیں گے اور آ پ کا شرف عظیم اور فخر جسیم ہے،اور یہی تفاسیر اہل بیت کا بھی منشا ہے۔' شرف عظیم اور فخر جسیم ہے،اور یہی تفاسیر اہل بیت کا بھی منشا ہے۔' شرف عظیم اور فخر جسیم ہے،اور یہی تفاسیر اہل بیت کا بھی منشا ہے۔'

واضح رہے کہ "صبر اط عبلی" قرآنِ کریم کے الفاظ ہیں، بلکہ مترجم نے بیلفظ خود تصنیف کرکے انہیں قرآنِ کریم میں واخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مقام پرمترجم نے دوجرائم کا اِرتکاب کیاہے:

ا:..قرآنِ کریم کے الفاظ کو غلط قرار دینا ، اوراس کے لئے سوقیانہ الفاظ استعال کرنا ، جو کفرصرت کے ہے۔

۲:...ا بیخ تصنیف کرده الفاظ کو قرآنِ کریم میں داخل کر کے تحریفِ لفظی کا ارتکاب کرنا۔

مترجم کی میخریف ان کے اس عقیدے پڑئی ہے کہ... نعوذ باللہ... قر آنِ کریم میں تحریف کروی گئی ،قر آن کے اصل الفاظ" صدراط علتی" ہونے جاہئیں مگرتح یف کرنے والوں نے اس کی جگہ "صراط علی" لکھ دیا۔ ترجمہ فر مان علی کے اقتیاسات کا خلاصہ:

ترجمہ فرمان علی اوراس کے حواثی کے جو إقتباسات اُوپر دیئے گئے ہیں ان سے

مندرجيذيل نتائج بالكل ظاهرين

ا:...مترجم اوران کے گروہ کے نز دیک بیقر آن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے،
بعینہ وہ نہیں جواللہ نعالی نے نازل فر مایا تھا، بلکہ اس میں بہت ی تبدیلیاں کردی گئی ہیں۔
۲:... بیتبدیلیاں خود غرض لوگوں نے ''کسی خاص غرض'' کی بنا پر کی ہیں۔
سا:...ان تبدیلیوں سے مرادِ اللّٰی کو بدل دیا گیا ، اور ... نعوذ بالتد... بھونڈ ے الفاظ قرآن میں داخل کردیئے گئے۔

۳٪...الله تعالی نے حفاظت قرآن کا جو وعدہ فرمای ہے، اس کا مطلب یہ ہیں کہ قرآن میں کہ قرآن کا ایک'' صحیح نسخ'' قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ قرآن کا ایک'' صحیح نسخ' اپنی اصلی حالت پر دہے گا۔

نے مرتب کیا تھا، اور یہ''صحیح نسخ'' حضرت علیؓ نے مرتب کیا تھا، جو کیے بعد دیگرے اُئمہ کے پاس محفوظ چلا آتا تھا، اور اَب و ہ''صحیح نسخ' اِمامِ عَائب کے پاس عار میں محفوظ ہے۔

۲: ...اس'' صحیح نسخ'' کے علاوہ اب رُ و ئے زمین پر قر آ نِ کریم کا کوئی''صحیح نسخ''
موجود نبیس ، چنانچے مترجم کے مندرجہ بالا اِقتباسات میں قر آ نِ کریم کے تمام موجودہ نسخوں کی علطیاں اور تبدیلیاں قارئین ملاحظہ فر ما چکے ہیں۔

کیاان تمام تغییلات کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص کہدسکتا ہے کہ موجودہ دور کے شیعہ مجتبدین اور علاء کا قرآنِ کریم پر ایمان ہے؟ ہرگزنہیں...!!! قرآنِ کریم میں شیعہ کی باطنی تأویلات اور تحریف معنوی: قرآنِ کریم میں شیعہ کی باطنی تأویلات اور تحریف معنوی:

شیعہ فد بہ کا تمام تر مداران روایات پر ہے جوشیعہ راویوں نے اُئمہ اَطہار کے نام سے تصنیف کی ہیں۔ ان روایات میں جہاں بغیر کسی جھجک کے قرآن کریم کی تحریف نام سے تصنیف کی ہیں۔ ان روایات میں جہاں بغیر کسی جھجک کے قرآن کریم کی تحریف میں آپ لفظی کو اُئمہ اَطہار کی طرف منسوب کیا گیا ہے (جس کا مختصر خاکہ گزشتہ مباحث میں آپ ملاحظہ فر ما چکے ہیں) وہاں بے شار یوایات الی بھی اُئمہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں جن میں کلام اِلٰہی کو غیر مراد پر ڈھالا گیا ہے، اور پیٹ بھر کرقر آن کریم کی تحریف کی گئی ہے، اس تحریف کو نیس فرآن ' کے ذریعے تحریف کو نام دیا گیا، اس ' تاویل قرآن ' کے ذریعے تحریف کو ' نبطن قرآن ' اور' تاویل قرآن ' کا نام دیا گیا، اس ' تاویل قرآن ' کے ذریعے

قرآنِ کریم کی وہ تمام آیات جن میں کسی قتم کی مدح وثنا ندکور ہے، ان کو اُئمہ اور ان کے اُنتا ہو آن کے اُنتاع پر ڈھال دیا گیا، اور جہاں کہیں کفار ومشرکین کی ندمت ونکومش بیان کی گئی ہے، ان کو بلاتکلف خلفائے راشدین اور اکا برصحابہ میر چسیاں کردیا گیا۔

چنانچہ عقیدہ اِمامت کی تیسری بحث کے تیسرے عقیدے نے ذیل میں، میں علامہ بلسی کی کتاب'' بحارالانوار'' کتاب الامامۃ سے باب:۲۱ کارپیخوان نقل کرچکا ہوں: "الباب الواحد والعشرون

تأويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم عليهم الصلاة والسلام، والكفار والمشركين والكفار والمشركين والكفو والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام باعدائهم ومخالفهيم، وفيه: ١٠٠ حديث (بحارالاثوار ج:٣٦٣ ص:٣٥٣)

یعن :... ''قرآنِ کریم میں جہاں ایمان و اسلام اور مؤمنین و سلمین کالفظ آیا ہے اس سے مراد اُئمہ کی ولایت مؤمنین و سلمین کالفظ آیا ہے اس سے مراد اُئمہ اور اُئمہ کی ولایت ہے، اور جہاں کفار ومشرکین ، کفر وشرک ، جبت و طاغوت ، لات و عزی اور اُصنام کا ذِکر آیا ہے اس سے مراد ہے اُئمہ کے دُشمن اور مخالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ ؓ)۔''

علام مجلس کے اس عنوان ہی ہے واضح ہوجا تا ہے کہ قرآنِ کریم میں جہاں کہیں اللی ایمان کی مدح وستائش کی گئی ہے ، اس سے مراد اُئم اور اُئمہ کی اِ مامت وولا بت ہے۔ اور جہال کہیں کا فروں اور مشرکوں کا ، منافقوں اور مرتدوں کا ، اِبلیس وشیطان کا ، فرعون و ہا ان کا ، جبت وطاغوت کا ، لات وعزی کا اور اُصنام کا ذِکر آیا ہے ، اس سے مراد جی خلفائے راشدین اور اکا برصحابہ ہے ویا پورا قرآن بس عقیدہ اِ مامت کی مدح اور صحابہ کرائم کی مذمت میں ہے ، وگر ہے !

علامہ با قرمجلس کے ایک نامؤرشا گرد جناب مُلَّ ابوالحن شریف ہیں ، انہوں نے

ان باطنی روایات کوسا منے رکھ کر'' مرآ ۃ الانوار ومشکلوۃ الاسرار' کے نام سے ایک مبسوط کتاب تاب ہے۔ ایک مبسوط کتاب تالیف فرمائی ہے، جوسید ہاشم بحرانی کی تفسیر''البر ہان' کے مقدے کے حیثیت سے شائع ہوئی ہے،اس کی ابتدائی میں فرماتے ہیں:

## "مقدمة الكتاب:

أميا بعد يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف، خادم كلام الله ابو الحسن الشريف حشره الله مع مواليه وجعل مستقبله خيرًا من ماضيه، ان من أبيّن الأشياء وأظهرها وأوضح الأمور وأشهرها ان لكل آية من كلام الله السمجيد وكل فقرة من كتاب الله الحميد ظهرًا وبطنًا وتفسيرًا وتأويلًا، بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت أحاديث مسكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثيرًا من تنزيلها وتفسيرها في فيضيل شيان السيادة الأطهار، واظهيار جيلالة حال القادة الأخيار أعنى النبي المختار وآله الأئمة الأبرار، عليهم صلوات الله الملك الغفار، بل الحق المتين والصدق المبين كما لا يخفي على البصير الخبير، بأسرار كلام العليم القدير، المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبيرأن أكثر آيات الفضل والانعام والمدح والاكرام بالكلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وان جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفظيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم وردت، بل التحقيق الحقيق كما سيظهر عن قريب ان تمام القرآن انما انزل

للارشاد اليهم والاعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر باطاعتهم وترك مخالفتهم وان الله عزّ وجلّ جعل جملة بطن القرآن في دعوة الامامة والولاية كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والوسالة."

اسطويل عيارت كاخلاصة مطلب بيب كه:

'' رہتو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ہرآیت کے لئے بلکہاس کے ہرفقرے کے لئے ایک ظاہر ہےاورایک باطن ۔ایک تفسیر ہے اورایک تأویل۔ بلکہ اخبار مستفیضہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ا کمانک فقرے کی ستنز ہتنز تاویلیں ہیں،اور بہت می احادیث،جو قريب قريب متواترين،اس يردلالت كرتى بين كهقر آن كى تأويل، بلکہ بیشتر تنز مل وتفسیر بھی إماموں کی شان میں وارد ہوئی ہے، بلکہ حق بيه ہے كفضل وإنعام اور مدح وإكرام كى اكثر آيات بلكه تمام كى تمام ہ بات صرف اُنمَداوران کےاولیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور تو بیخ و تشنیع اور تهدید و تفظیع کی بیشتر بلکه تمام تر آیات ان کے مخالفین اور اَعداء کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بلکہ کامل شخفیق سے ہے کہ یورے کا یورا قرآن صرف اُئمہ کی طرف رہنمائی کرنے ،ان کا یّا بتائے، ان کےعلوم وأحکام کو بیان کرنے ، ان کی اطاعت کا حکم دینے اوران کے مخالفین کوٹرک کردیئے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام بطن قرآن! مامت وولایت کی دعوت میں رکھا ہے، جیسا کہ ظاہر قرآن کا بیشتر حصہ تو حید اور نبوت و رِسالت کی دعوت میں رکھا ہے۔'' ای کتاب کےمقدمہاُ وُلی میں لکھتے ہیں:

"ان الأصل في تنزيل القرآن بتأويلها انما هو الارشاد الى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم، واعلام عز شانهم، وذل حال شانئهم، بحث لا خير خبر به الا وهو فيهم وفي أتباعهم، ولا سوء ذكر فيه الا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم."

ترجمہ:.. ' تأویل کی روشی میں تنزیل قرآن کا اصل مقصد صرف نی اور اُئمہ صلوات الله علیم کی طرف رہنمائی کرنا، اور ان کی شرف شان عزیت اور ان کے دُشمنوں کی ذلیل حالت کو بتانا ہے اور بس بس سے بیٹا بت کرنا مقصود ہے کہ الله تعالی نے جس خیر کی بھی خبر دی ہے دی ہو وہ صرف اُئمہ میں، اور ان کے پیرووں میں یائی جاتی ہے، اور جس بُرائی کا بھی قرآن میں وَکرآیا ہے وہ ان کے دُشمنوں اور عالی خالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم اُن برصاد تی آتی ہے۔'' عالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم ) برصاد تی آتی ہے۔''

گویا قرآنِ کریم کی ان باطنی تأویلات سے صرف ایک ہی مدعا ہے ، اور وہ ہی کہ قرآنِ کریم کے بطن (پیٹ) سے ایسے معنی نکا لیے جائیں کہ پورا قرآن ... عبداللہ بن سبا کے ایجاد کروہ ... عقید ہ اِمامت و ولایت کا داعی اور نقیب بن جائے ، اور اس کے ذریعے حضراتِ خلفائے کراشدین اورا کا برصحابہ رضی اللہ عنهم کوخوب پیٹ بھرست وشتم کیا جائے اور دُنیا بھر کے عیوب ان اکا بریر چسیاں کئے جائیں۔

رہا یہ کہ قرآنِ کریم کی اس باطنی تاویل کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابوالحن شریف نے بڑی دِلچسپ اورنفیس باتیں کہی ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

"اعلم ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآلية وغيرها ان هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شيء من التغييم ات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرًا من الكلمات والآيات وان القرآن المحفوظ عما ذكر السموافيق منا انبزله الله تعالى ما جمعه على عليه السلام وحفظه الي أن وصل الي ابنيه الحسن عليه السلام وهلكذا الئ أن انتهى الى القائم عليه السلام وهو اليوم عسده صلوات الله عليه، ولهذا كما قدورد صريحًا في حديث سننذكره لما ان كان الله عزَ وجلَ قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين وانهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شان على عليه السلام وذريته الطاهرين حاولوا اسقاط ذلك راسا أو تغييره محرفيس وكان في مشيته الكاملة ومن الطاقة الشاملة محافظة أوامر الامامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل الحق مفادها مع بيقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف بال جعل جال بيانها بحسب البطون (مرآةالانوار ص:٣١) وعلى نهج التأويل."

ترجمہ ... ' جانتا چاہئے کہ وہ حقیقت ، جس سے احادیث متواترہ کی رُو سے مجال انگار نہیں ، یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پچھ تبد یلیاں کردی گئیں ، اور جن لوگوں نے آپ کے بعد قرآن کو جمع کیا ، انہوں نے اس میں سے بہت سے کلمات وآیات نکال ویں ،

اور جوقر آن کہاس ردّ و بدل ہے محفوظ ریابہ وہ قر آن تھا جوحضرت علیّ نے جمع کیا تھا،آپ نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا (کسی شیعہ اور غیرشیعہ کواس کی ہوا تک گلنے نہ دی ) یہاں تک کرآ بے کے بعد آ ب کے صاحب زادے حضرت حسن تک پہنیا، ای طرح کے بعد دیگرے إمامول كونتقل بهوتا بهوا إمام غائب تك پہنچا، اوراً ب وہ ان کے یاس ہے، ہم آ مے چل کرصری صدیث (صدیث زندیق) ذِکر كريں مے (جس ميں بنايا گيا ہے كه) چونكه الله تعالىٰ كے علم كال میں پہلے سے تھا کہ دِین کے بگاڑنے والوں (جامعین قرآن) ہے ایسے افعال شنیعہ سرز دہوں گے اور یہ کہ بیمفسدین دُشمنان دِین جہاں الیمی تصریح دیکھیں سے جوان کے خلاف ہوگی اور علیؓ اور ان کی ت ذُرّیت طاہرہ کی شان میں اضافہ کرے گی ، بیاس کوقر آن ہے نکال وس سے مااس میں تبدیلی کرئے تحریف کردیں ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی مثیت کا ملہ اور طاقت شاملہ میں تھا اِمامت و ولایت کے آوامر کو محفوظ رکھنا، اور نبی کریم اور اُئمہ کے فضائل کے مظاہر کی حفاظت كرنا، ايسے طور يركه وہ الل تحريف كى دست يُرد سے محفوظ ر ہیں، اور اہل حق کے لئے ان کا مفادمع بقائے تکلیف کے باتی رے اس کے اللہ تعالی نے اپنی کتاب شریف میں ان أمور كی تصریح پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہاس کا بیشتر مضمون قرآن کے پیٹ میں رکھ دیا ،اوراس کو نکالنے کے لئے تأویل کاراستہ مقرر کر دیا .....'' موصوف کی بیمبارت برے دلیسپ فوائد پر شمل ہے:

اق ل:..جعزت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا،اور جو بغیر کسی رَدِّ و بدل کے ماانزل اللہ کے مطابق تھا، وہ وُنیا ہیں بھی منظرِ عام پرنہیں آیا،حضرت علیؓ سے گیار ہویں اِمام تک وہ ہمیشہان کے پاس محفوظ رہا۔ اِمام اس کی خود تلاوت فرماتے ہوں تو معلوم نہیں،ورنہ کسی سی یا شیعہ کی اس تک رسائی نہ ہوئی۔ بار ہویں اِمام جب غار میں رُوپوش ہوئے تو اس'' قر آ نِ علیٰ'' کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، چنانچہ اب وہ ان کے پاس غار میں محفوظ ہے، اور ایسا محفوظ کہ نہ دُنیا کواس کی ہوا گئے، نہ اس کو دُنیا کی ہوا گئے…!

ووم .... حضراتِ خلفات راشدین نے قرآنِ کریم کا جوننے مرتب فرمایا تھا، وہ جب سے اب تک وُ نیا میں ایسامشہور ہے کہ چاروا تگ ِ عالم میں ای کا شہرہ ہے، کلام اللہ ک حثیت سے بمیشہ ای کی تلاوت کی جاتی رہی، ہرز مانے میں لاکھوں اور کروڑوں اس کے حافظ رہے، وہ بمیشہ پوری وُ نیا کے سامنے رہا، عام و خاص ای سے استفادہ کرتے رہے، افظ و معانی کی خدمت میں اہل علم نے عمریں صَرف کردیں، اور بمیشہ ای سے مسائل وا حکام کا اِستنباط ہوتا رہا، خلاصہ یہ کہ جوقر آن کہ ما اُنزل اللہ کے مطابق تھا، موصوف مسائل وا حکام کا اِستنباط ہوتا رہا، خلاصہ یہ کہ جوقر آن کہ ما اُنزل اللہ کے مطابق تھا، موصوف کے بقول، وہ بھی منصر شہود پر جلوہ گرنہیں ہوا، اور بھی وُ نیا کو اس کی ایک جھلک و بھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ اور جوقر آن جامعین قرآن نے مراتب کیا تھا، اور جس میں اپی خواہش کے مطابق پیٹ بھرکر وَ قویدل کردیا تھا، خدا کی شان دیکھو کہ آج تک وُ نیا میں ای کا سکہ جاری ہے...!

سوم:..اس قرآن میں إمامت دولا بت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن نے امامت دولا بت اورا مُرکی شان میں جنتی آیات نازل کی تھیں جامعین قرآن نے چن چن کران کوقرآن سے نکال دیا، یا ان میں ایسا رَدّ و بدل کر ڈالا کہ قرآن کریم سے عقیدہ امامت کا نام ونشان تک مٹ گیا (شاید بھی دجقی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ دو رخلافت تک کوئی محض بھی عقیدہ البہ بن دولا بت کا نام نہیں لیتا تھا، سب سے پہلا مخص عبداللہ بن سب بہودی تھا، جس کواس عقیدہ کوالا بت کا نام نہیں لیتا تھا، سب سے پہلا مخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس کواس عقید ہے کا اِنگشاف ہوا، اوراس نے عقید ہے کی تبلیغ شروع کی الغرض! قرآن کریم کی کسی آیت میں عقیدہ کولا بت و اِمامت کو تلاش کرنا کا رعب ہے۔ پہلامن الغرض! قرآن نے قرآن نے قرآن میں رَدّ و بدل کر کے .. نبوذ باللہ ... اس میں کفریہ مضامین مجرد سے ، اور اِمامت اورا مُحد سے میں رَدّ و بدل کر کے .. نبوذ باللہ ... اس میں کفریہ مضامین مجرد سے ، اور اِمامت اورا مُحد سے متعلقہ مضامین اس میں سے نکال دیے تو اس تحریف اور کتر ہوئت کے بعد ریہ کتاب، کتاب متعلقہ مضامین اس میں سے نکال دیے تو اس تحریف اور کتر ہوئت کے بعد ریہ کتاب، کتاب

ہدایت ندرہی، بلکہ .. بعوذ باللہ ... بیکتابِ صلالت بن گئی۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر نازل فر ما یا تھا، اوراس کورہتی وُ نیا تک دائم وقائم اور باقی رکھنے کا وعدہ بھی فر ما یا تھا، گرافسوس کہ موصوف کے بقول، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت کی حفوم اور مقدس حفاظت فر ما یا ، اور نہ اپنے دوٹوک وعدے کا ایفا فر ما یا، نہ حضرت علیٰ کے معصوم اور مقدس ہاتھوں سے کھی ہوئی کتاب ہدایت کو وُ نیا میں رائج کرنے کا انتظام فر ما یا، جتیٰ کہ حضرت علیٰ استے۔ اسے دورِخلافت میں بھی اس کومنظر عام برنہ لا سکے۔

موصوف، اُتمہ کی طرف منسوب کی گئی متواتر (گر خالص جموثی) احادیث کی روشی میں جونتجہ لوگوں کے سامنے پیش کررہے جیں اس پر بشرطِفهم و اِنصاف غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ ان روایات کے تصنیف کرنے والے نہ خدا کو مانتے تھے، نہ رسول کو، نیر آن کو ۔۔۔ کسی سم ظریفی ہے کہ کتاب ہدایت کوتو علی اور اولا دعلی کے ہاتھوں وُنیا ہم کرادیا جائے، اور منافقوں کی جمع کی جوئی کتاب صلالت پوری وُنیا میں رائج ہوجائے، یہاں تک کہ حضرت علی اور اُنمہ اَطہار بھی ای تحریف شدہ کتاب صلالت کی موجوب کے، یہاں تک کہ حضرت علی اور اُنمہ اَطہار بھی ای تحریف شدہ کتاب صلالت کی موجوب کے، یہاں تک کہ حضرت علی اور اُنمہ اَطہار بھی ای تحریف جوالات کی کتاب صلالت کی مول کتاب شدہ کتاب صلالت کی مول کتاب اور شیعہ مؤمنین بھی ای کتاب رسول صلی اللہ علیہ واللہ برایمان رکھتا ہے اس شیعہ نظریے کوقبول کرسکتا ہے؟ یا ایبا نظریہ رکھنے والوں کو مسلمان شلیم کرسکتا ہے ۔۔۔؟ مخلا وَ دَبَ الْکُفَهَة ...!

پیچم .... یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت علی سے لے کرآخری إمام تک تمام اکمہ ہمیشہ روائے تقید میں رُوپوش رہے جتی کہ آخری إمام تو شدّت تقید کی وجہ ہے رُوئے زمین ہی سے غائب ہو گئے۔ اُوپر مولوی ولدار علی کی عبارت سے معلوم ہو چکا ہے کہ خود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات ابو بکر وعمر وعثان اور دیگر صحابہ کبار سے بہت تقیہ کرتے تنے جتی کہ جو قرآن من جانب اللہ نازل ہوتا تھا وہ بھی تقید کے مارے ان حضرات کے سامنے ہیں پڑھتے تنے ، اور اُب جناب علامہ ابوائحسن شریف کی مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالی بھی ان حضرات سے بہت تقیہ فرماتے تنے ، کیونکہ اللہ تعالی کو معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالی بھی ان حضرات سے بہت تقیہ فرماتے تنے ، کیونکہ اللہ تعالی کو معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالی بھی ان حضرات سے بہت تقیہ فرماتے تنے ، کیونکہ اللہ تعالی کو معلوم

تھا کہ اگر قرآنِ کریم کے ظاہری الفاظ میں اہامت وولایت کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تو یہ محترات ایسے الفاظ کو حرف غلط کی طرح مٹاؤ الیس کے ،اس لئے اللہ تعالی نے بطون قرآن (قرآن کے پیٹ) میں اہامت وولایت کو بھردیا، اور بیاللہ تعالی کا خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ سے تقیدتھا، گویا اللہ تعالی نے بھی اہاموں کی طرح تقید کیا۔ یہاں سے بیمی معلوم ہوا کہ حضرات خلفائے راشدین کا اللہ تعالی نے شیعوں کے دِل میں ایسا زعب ڈ الا ہے کہ ان کے خیال میں علی شیر خدا بھی ان سے ڈرتے تھے، بعد کے اُئے معصوبین بھی ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی ، اور .. نعوذ ہاللہ اللہ تعالی بحث ، نعد کے اُئے معصوبین بھی ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی ، اور .. نعوذ ہاللہ اللہ تعالی بھی ، کو کو لَ وَ کو فَوْ قَ اِلّا ہاللہ ...!

سششم :... جناب علامہ ابوالحن شریف بتاتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کوعقیدہ امامت وولایت اورشانِ اُئمہ کی حفاظت منظورتھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کوقدرت تھی کے قرآن کے پیٹ میں ان مضامین کو مجر کر اِمامت وولایت کو حفوظ کروے، اس لئے اس نے بہی کیا کہ عقیدہ اِمامت کوقر آن کے پیٹ میں رکھ دیا، مگر شاید ابوالحن شریف کے نزدیک اُئمہ کی ولایت و اِمامت، اللہ تعالیٰ کوقر آن کریم کو ولایت و اِمامت ، اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم کو کوشمنانِ وِین کی دست بُروے حفوظ رکھنے کا تو اِنظام نہ کرسکا، لیکن اُئمہ کی ولایت واِمامت کوقر آن کے پیٹ میں محفوظ رکھنے کا تو اِنظام نہ کرسکا، لیکن اُئمہ کی ولایت واِمامت کوقر آن کے پیٹ میں مجرکراس کی حفاظت کا اِنتظام کردیا۔

ہفتم :... جناب ابوائحس شریف کی مندرجہ بالا عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعوں کی باطنی تأدیلات بھی در حقیقت ان کے عقیدہ تحریف قر آن بریمی ہیں ، کیونکہ اگرانلہ تعالی نے قر آن بریمی ہیں ، کیونکہ اگرانلہ تعالی نے قر آن کریم کی حفاظت فر مائی ہوتی اور اس کومنا فقوں اور بددینوں کی دست کر د اور ز و بدل سے محفوظ رکھنے کا إنتظام فر مایا ہوتا تو امامت کے مضامین کوقر آن کے پیٹ (بطن) میں بھرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ؟ چونکہ اللہ تعالی نے پہلے ہی اس خطرے کو مصوس کرلیا تھا کہ وشمنان دین اس کی کتاب مقدس کا حلیہ بگاڑ دیں گے لہٰذا اس نے مضامین ولایت کو تر آن کے بیٹ من مضامین ولایت کو تر آن کے بیٹ (بطن) میں بھرد سے کا انتظام فر مادیا ، اور شیعہ راویوں کو مضامین ولایت کو تر آن کے بیٹ میں مضامین دے دی کہ اماموں کے نام برجھوٹی روایات تصنیف کر کے قر آن کے بیٹ میں کھلی چھٹی دے دی کہ اماموں کے نام برجھوٹی روایات تصنیف کر کے قر آن کے بیٹ میں کو کی کتاب میں کو رہ کے تر آن کے بیٹ میں کا میں منازم کی کتاب شائی غیظئے!

مندرجد بالا فوائد سے معلوم ہوا کہ ان باطنی روایات کے تصنیف کرنے والے درحقیقت باطنی زندیق تنے، جونه خدایر ایمان رکھتے تنے، نه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رِسالت ونبوّت کے قائل ہتھے، نہائہیں حضرت علی رضی اللّٰدعنہ اور اَئمَہ اَ طہار ہے عقبیدت و محبت تھی، نہ وہ دِین اسلام کو برحق سمجھتے تھے، ولایت وا مامت کے نعرے کی آ ڑ ہیں ان کا ا یک ہی مقصد تھا، لیعنی وین اسلام کی بنیادوں کومنہدم کرنا ،اس کے لئے انہوں نے عقید ہ إمامت وولا بهت تصنیف کیا ،اور پھراً تمه اَ طہار کے نام پر حفزات ِ صحابہ کرامٌ کو بدنام کرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں روایات گھڑ کر جامعین قرآن کے کا فرومنا فق اور دُشمنانِ اہل بیت ہونے کے افسانے تراشے، دو ہزار سے زائد رِوایات اس مضمون کی گھڑلیں کہ قرآن میں ان وُشمنان دِین نے تحریف کرڈ الی ،اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ان تمام مساعی ندمومہ کے باوجود ندمسلمانوں کے ایمان بالقرآن میں تزلزل آیا،اور ندا کا برصحابہ سے ان کی محبت وعقیدت میں کوئی فرق آیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کے خودتر اشیدہ افسانوں کو تحوزِشتر سمجھا، تب انہوں نے قرآن کی'' باطنی تاویل'' کا راستہ اینایا، اور اس کے لئے روایات کے دفاتر تصنیف کرڈالے۔ گویا'' تأویل باطنی' سے بھی درحقیقت عداوت ِقرآن کا إظهار مقصود تھا، کیونکہ جب قرآن کی باطنی تاویل کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ جامعین قرآن کا فریتھے،منافق تھے،مرتد تھے،خدا ورسول کے دُشمن تھے،توان کے ذریعے جوقر آن أمت كو يبنياء إس كاكيا إعتبارر با .. ؟ نعوذ بالله ، أستغفر الله!

اب بطورِمثال شیعوں کی اس'' باطنی تأویل'' کے چندنمونے پیش کرتا ہوں، جن سے واضح ہوگا کہ خالص کفریہ عقائد کوئس طرح قرآنِ کریم میں ٹھونسنے کی جسارت کی گئی ہے۔

''مرآ قالانوار'' ہے باطنی تأویل کے چندنمونے:

جیبا کہ اُوپر فِرکر چکا ہوں کہ علامہ ابوالحن شریف کی کتاب''مرآ ۃ الانوار'' بطور خاص'' باطنی تاویل'' کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور موصوف نے شیعوں کی ان باطنی تاویلات کا خاصا ذخیرہ اس میں جمع کردیا ہے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید

قرآنِ کریم کی ایک آیت کو بھی نہیں چھوڑا گیا جس کے پیٹ (بطن) میں تاویل کا نشر نہ رگایا ہو،اوراس سے باطنی معنی نہ نکالے گئے ہوں۔

موصوف لكھتے ہيں:

''احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعدد مقامات میں بطن قرآن کی رُوسے اللہ تعالیٰ کے پاک نام''اللہ''کا، اِللہ کا اور رَبّ کا فظ اِمام پر بولا گیا ہے۔''

لیعنی قرآنِ کریم میں کئی آیات میں جہاں''اللہ''،'' خدا'' اور'' رَبِّ'' کا لفظ آیا ہے۔ اس سے حضرت علی مراد ہیں، اور اس کے ذیل میں موصوف نے اس کی بہت مثالیں فرکی ہیں، ان میں سے چندمثالیں ملاحظ فرمائیے:

ا .... "وَقَالَ اللهُ لَا تَتَخِلُوا اللهُيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ا

ترجمہ:... ''اور کہااللہ نے: مت پکڑمعبودوہ وہ معبود ایک ہی ہے۔'' ہی ہے۔''

اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ دواِمام نہ بناؤ، اِمام توبس ایک ہی ہے۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۷)

گویااس آیت میں "معبود" سے إمام مراد ہے.. نعوذ باللد...!

٢ .... "أَالِلَهُ مَّعُ اللهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " (أَمْل: ١١)

ترجمہ:...''کیا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی کے میں سر مند ک

نہیں، بہتوں کوان میں سمجھ نہیں۔'' (ترجمہ ﷺ

آیت ہے مرادیہ ہے کہ کیا ایک وقت میں امام ہدایت کے ساتھ اِمامِ صلالت ہوسکتاہے؟

گویااللہ سے إمام مراد ہے۔

٣:... "وَمِنَ المنساسِ مَنُ يُتَسِحِدُ مِنُ دُونِ اللهِ الْدَادَا

(اليقرة: ١٦٥)

يُحِبُّوْ نَهُمُ كَحُبِّ اللهِ."

ترجمهن "اور بعضے لوگ وہ میں جو بناتے میں اللہ کے برابراورول کو،ان کی محبت الیمی رکھتے ہیں جیسی محبت اللّٰہ کی ۔'' (ترجمه: شُخ البندٌ)

اس آیت میں ان لوگوں کا ذِ کر ہے جنھوں نے اِمام برحق کوچھوڑ کرفلاں اور فلاں (مرآةالانوارض:۵۸)

(ابوبکر وعمرٌ) کو إمام بنالیا\_

یعنی آیت میں''اللہ'' سے مرادعلیٰ ہیں،'' اُنداد'' سے مراد ابوبکر وعمرہ ہیں، اور ''الناس'' ہے مراد صحابہ کرام ہیں، جنھوں نے حصرت علیٰ کے بچائے حضرت ابو بکر ّ وعمر ہم کو خليفه بناليا . نعوذ بالله ...!

> "هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ." (الكيف:٣٣) ترجمه :.. "ومال سب اختيار بالله سيح كار" ( ترجيه: ﷺ البندٌ )

آیت میں ' ولایت' سے ولایت علی مراد ہے۔ (مرآة الانوار ص:۵۸) لعِنْ آیت میں''الله برحق'' حضرت علی کوکہا گیا ہے.. بعوذ بالله...!

"وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَّةٍ أَحَدًا" (اللهف:١١٠)

ترجمه...''اورشریک نه کرے اپنے زَبّ کی بندگی میں ممسى كو" (رّجمه: شخ البندٌ)

لعنی ولایت آل محمد کے ساتھ و وسرول کو إمام نہ بنائے۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۸) محویا"ائے رب" ہے مراد" إمام" ہے، عبادت سے مراد ہے ان کی ولایت،

اور بندگی میں شریک کرنے کا مطلب ہے کسی اور کو اِمام بنانا۔

"وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا"

ترجمه...''اوریلائے گاان کوان کا رَبّ ،شراب جو یاک (رّجمه: شخ البندٌ)

کرے دِلٰ کو۔''

یہاں''ان کے رَبِ'' سے حضرت علی مراد ہیں یعنی علی شراب پلا کمیں گے۔ (مرآ ڈالانوار ص:۵۹)

الغرقان الكافيرُ على رَبِّهِ ظَهِيْرًا" (الغرقان:٥٥) ترجمه: "أوركافر ب البيخ رَبِّ كَي طرف سے بيٹے کی طرف سے بیٹے کی طرف سے بیٹے کی میررہا۔"

(ترجمہ: شُخ البندٌ)

آیت میں"ایپے رَبّ' سے حضرت علیؓ مراد ہیں،اور" کافر' سے مراد وہ لوگ ہیں جنھوں نے علیؓ کے بجائے حضرت ابو بکرؓ کوخلیفہ بنایا۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۹)

٨:... "قَالَ اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُودُ اللَّي رَبِّهِ فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا"
 فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا"

ترجمہ:.. ''بولا (یعنی ذُوالقرنین) جوکوئی ہوگا ہے انصاف! سوہم اس کوسزادیں گے، پھرلوٹ جائے گا اپنے رَبّ کے پاس، وہ عذاب دے گااس کو بڑاعذاب' (ترجمہ: شُخ الہندٌ)

''اپنے رَبِ'' سے مرادعلیٰ ہیں.. بعوذ باللہ... بین علیٰ اس کوعذاب دیں گے۔ (مرآۃ الانوار ص:۵۹)

9:... "وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللَّهُ الى امْنًا بِهِ فَمَن يُؤْمِن لِرَبِّهِ
 فَلَا يَخَافُ بَخُسًا وُلَا رَهَقًا."

ترجمہ:...''اور بیر کہ جب ہم نے سن لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا، سوجوکوئی یقین لائے گا اپنے رَبّ پر سووہ ندور سے گا اپنے رَبّ پر سووہ ندور سے گا نقصان سے، ندز بردی ہے۔'' (ترجمہ: پیخ الہندٌ)

 ان... "وَأَنَّ المَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا"
 اللهِ اَحَدًا"
 (الجن: ۱۸)

ترجمہ:...'اور یہ کہ مجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں،سو مت بکارواللہ کے ساتھ کسی کو۔'' (ترجمہ: شخ الہند)

آ بیت کا مطلب بیہ ہے کہ إمام ، آل محمد ہے ، لہٰذاکسی اور کو إمام نہ بناؤ۔ ۔ یہ مند درجہ میں میں اور کو ایسان کے میں میں اور کو اِمام نہ بناؤ۔

(مرآة الاتوار ص:١٤٦)

مويايهان الله عصراد إمام بينعوذ بالله...!

الن "إنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيطِينَ أَوْلِيَآءَ مِنُ دُونِ اللَّهِ"

(الاعراف:۳۰)

ترجمہ:...''انہوں نے بتایا شیطانوں کورفیق، اللہ کو چھوڑ کر۔''

لیعنی انہوں نے امام برحق کوچھوڑ کر ڈوسروں کو امام بنالیا۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۳۰۳) سکویا آیت شریفہ میں 'اللہ'' سے مراد ہے امام برحق ،اور شیاطین سے مراد ہیں ابو بکر ٌوعمرٌ وعثمانٌ ... نعوذ ہاللہ ...!

> ۱۱:... "اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَةَ" (المؤمن: ٤) ترجمه:... "جولوگ أشار ب بي عرش كواور جواس كرد بين - "
> (ترجمه: شخ الهندٌ)

عرش سے مرادعكم إلى ب، اور عرش ك أشانے والے إمام بيں۔

(مرآةالانوار ص:١٣٠)

ا:... "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَوْ كَعُوْنَ" (الرسلات: ۴۸) ترجمه:... 'اورجب كهيّان كوكه جمك جا وَنهيس جَصَلَة ـ. '' (ترجمه: شِيخ الهندٌ)

یعنی جبان ہے کہاجائے کے لئی کو إمام بناؤتونبیس بنائے۔ (مرآ ة الانوار می:۱۳۱)

٣ إنَّا لَمَا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ"

(الحاقه: ١١)

ترجمہ: "مم نے ،جس وقت بانی اُبلا، لاولیاتم کوچلتی کشتی میں " شتی میں "

" چلتی کشتی" سے امیر المؤمنین اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔ (مرآ ۃ الانوار ص: ۱۱۹) ۵۱:... " فَکَایِّنُ مِّنُ قَدُیَةِ اَهُلَکُنْهَا وَهِیَ ظَالِمَةٌ فَهِیَ خَالِمَةٌ فَهِیَ خَالِمَةٌ فَهِی خَالِیَةٌ عَلَی عُرُونِهِ هَا وَبِنُو مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیْدِ" (الحج: ۲۳۳)
خاوِیَةٌ عَلی عُرُونِهِ هَا وَبِنُو مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیْدِ" (الحج: ۲۳۳)
ر جمہ: "موکتنی ہیں بستیاں ہم نے عارت کرڈالیں، اور کتنے کنویں اور و گئے کئویں اور کتنے کنویں کئے پڑے ، اور کتنے کنویں کئے پڑے ، اور کتنے کل کے کاری کے ۔" (ترجمہ: شِخ الهند) میں مداور کتنے کو بین میں مدون مدالہ نوالہ نوالہ

(مرآة الانوار ص:٩٩)

حضرت على عنادان كى دوت كاكيا اجهامظا برهب..! ١١:... "رَفِي اَمُوَ الِهِمْ حَقٌ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحُرُومِ"

(الذاريات:١١)

ترجمہ:..''اوران کے مال میں حصہ تھا مائلنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا۔'' (ترجمہ: شیخ الہندٌ)

سائل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محروم حضرت علی ہیں ۔ ...نعوذ باللہ ....

الكَارُضِ " وَإِذَا وَقَعَ الْمَقُولُ عَلَيْهِمُ اَخُوَجُنَا لَهُمُ دَآبَةٌ مِّنَ اللهُمُ دَآبَةٌ مِّنَ الْكَرُضِ " (الممل: ٨٥) الكَارُضِ " ترجمہ: "اور جب پڑنچکے گی ان پر بات ، نكالیس گے ہم ان کے آگے ایک حانور زمین ہے۔ " (ترجمہ: شَخُ الهَندٌ)

یہاں'' زمین اور جانور'' ہے مراوحضرت علیؓ ہیں .. بعوذ بالله ،استغفرالله ...! (مرآ ة الانوار ص:۲۳۱)

> ۱۱:... "وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا مَّبِينًا" (الاعراف:۱۵۸) ترجمه:... "اوراً تارى بم نے تم پرروشن واضح بـ" (ترجمه: اُنْ البند)

آیت میں''نورمبین'' ہے مرادعلیٰ ہیں،ای طرح جن جن آیات میں''نور'' کا لفظ آیا ہے،اس سے''اِمام''یا''ولایت!مام''مراد ہے،مثلاً:

الف:... "وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ" (الحديد:٢٨)

ترجمه:... "اورركه دسه گاتم مين روشنى، جس كولئے پھرو۔"
(ترجمہ: شخ البند)

يعىٰ تهارے لئے إمام بنادے گاجس كى تم إقتداكروگے۔ ب:... "وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ"

(النور: ١٧٥)

ترجمہ:..''اورجس کواللہ نے نہ دی روشن ،اس کے واسطے کہیں روشن نہیں۔''
کہیں روشن نہیں۔''

لیعنی جس کا کوئی اِمام نہیں ،اس کے لئے قیامت کے دن کوئی اِمام نہیں ہوگا جس کی روشنی میں ہلے۔

> ج:... "نُوْرُهُمْ يَسُعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ" (الْحَرِيمِ: ٨) ترجمه:... "ان كى روشى وورُ تى بان كى آگاوران كوابخـ"
>
> (ترجمه: شُخُ البندُّ)

یہاں''نور'' ہے مراد اُئمہ ہیں، جو قیامت کے دن مؤمنین کے آ گے اور دا کمیں چلیں گے۔

د:... "وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي انْزَلَ مَعَهُ" (الاعراف: ۵۵)

ترجمہ:...''اور تا لیع ہوئے اس نور کے جواس (نبی) کے ساتھ اُترا۔'' (ترجہہ:ﷺ) استھ اُترا۔''

یہاں بھی نور نے مرادعلیٰ ہیں۔

الغرض اليى تمام آيات جن مين ' نور'' كالفظ آيا ہے اس ہے' إمام' 'اور' ولايت إمام''مراوہے۔

انها وَالله وَ مَن مَاء عَيْر السِن وَالله وَ مَن لَبَن لَمُ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ترجمہ:.. 'اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بونہیں کر گیا،اور نہریں ہیں و دوھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا،اور نہریں ہیں شراب کی، جس میں مزہ ہے پینے والول کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی، جس میں مزہ ہے پینے والول کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی، جھاگ اُتاراہوا۔''

ان تمام نہروں ہے ' إمام' مرادیں ۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۳۱۵)

۱۰:... "وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَبُ النَّادِ اِلَّا مَلْئِكَةً" (الدرْ:٣١) ترجمه:... "اورجم في جَهِم كانگهان توبس فرشتول كوبتايا مين فرشتول كوبتايا في المين فرشتول كوبتايا في المين فرشتول كوبتايا في المين في المي

یبال' النار' (جہنم) ہے مراد امام قائم ہے، ' اُصحاب النار' ہے مراد شیعہ
ہیں،اورفرشتوں ہے مراد وہ لوگ ہیں جوعلم آل محد کے مالک ہیں۔(مرآ ۃالانوار ص:۳۱۳)

میں ہاورفرشتوں ہے مراد وہ لوگ ہیں جوعلم آل محد کے مالک ہیں۔(مرآ ۃالانوار ص:۳۱۳)

می حیثیت رکھتی ہیں،جن ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کوکس بے دردی کے ساتھ
مندموم عقائد پر ڈھالنے کی کوشش کی گئی،اور آبات کے سیاق وسہاق سے آنکھیں بند کر کے
من طرح قرآن کے معنی ومفہوم کوسنے کیا گیا ہے۔
من طرح قرآن کے معنی ومفہوم کوسنے کیا گیا ہے۔
من طرح قرآن کے دراخت کی ما '' کی تقدیم ماکھا ہے۔ گئی اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

شیعوں کی'' باطنی تأویل'' کی تصویر نامکمل رہے گی، اگر بیہ نیہ دیکھایا جائے کہ

قرآن کی باطنی تأویل کی آشیس خلفائے راشدین اور حضرات مباجرین وانصار رضی الله عنهم کے خلاف کی طرح تر برا گلاگیا ہے؟ اس لئے چند نمو نے اس کے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔

انہ سورة البینہ کی آیت: ۲ میں کفار ومشرکین کا ذِکر ہے، جس کے آخریں ان کو "شدو البویّة" (بدترین خلائق) فرمایا گیا ہے، شیعول کی باطنی تأویل میں کہا گیا ہے کہ اس آست کا مصداق اعدائے علی اور غاصیین خلافت ہیں (لیمنی برعم شیعہ خلفائے راشدین اور آسدین اور حضرات مہاجرین و انصار مراد ہیں) کیونکہ بیاسب مرقد ہوگئے تھے، اور ان کا بیفعل حضرات کفریس تمام کفار ومشرکین کے اعمال وافعال ہے بدتر تھا، اس لئے بید حضرات کفریس تمام کفار سے بدتر تھے. نعوذ بالله، استغفر الله...! (مرآة الانوار ص: ۱۹۸) محدات سے مراد آعدائے آئمہ ہیں، یعنی .. نعوذ بالله... حضرات خلفائے راشدین اور سے اس سے مراد آعدائے آئمہ ہیں، یعنی .. نعوذ بالله... حضرات خلفائے راشدین اور مہاجرین و آنصار ہو۔

سان..قرآنِ کریم میں جہاں شیطان، اِبلیس،فرعون، ہامان کا ذِکرآیا ہے، باطنی تاویل کی رُوسے،اس سے مرادخلفائے راشدینؓ ہیں،خصوصاً خلیفہ ثانی ؓ، کہ شیعہ عقیدے کے مطابق وہ اِبلیس الا بالسداور فرعون الفراعنہ ہتھے..نعوذ باللہ...!

(مرآة الاتوارض:۳۸۱،۳۲۲،۱۳۲۱)

سن..قرآنِ کریم میں جہاں کہیں نے نا، فاحشہ، فواحش، منکر، بغی ، میسر، أنصاب، اُزلام، أوثان، جبت وطاغوت، مینه، دَم اور کم خنز کر کالفظ آیا ہے اس سے مراداً مَمہ جور ہیں، لیعنی خلفائے راشدین ً.. نعوذ باللہ...!

(مرآ قالانوار ص:۲۵۸)

۵:..قرآنِ کریم میں جہاں رات کے چھاجانے کا ذکر ہے، اس ہے مراد ہے محمہ صلی اللہ علیہ وکلم کا قبض کیاجانا، اور دُشمنوں کا خلافت پر مسلط ہوجانا۔ (مرآ ۃ الانوار ص: ۲۹۵)

۲۱...قرآنِ کریم میں جہاں ظلمت کا ذکر ہے اس سے مراد ہے انکمہ کے دُشمن، لیعنی خلفائے راشدین (ابو بکڑ وعر ؓ) اور معاویے ، بزیداور بنوا میہ۔ (مرآ ۃ الانوار ص: ۲۲۸)

یعنی خلفائے راشدین (ابو بکڑ وعر ؓ) اور معاویے ، بزیداور بنوا میہ۔ اطنی تاویل کی رُوسے اس

ے مراد ہے خلیفہ اوّل ، خلیفہ ٹانی ، بنواُ میہاور قاتلین حسین اوران سے سرز دہونے والے اعمال۔ (مرّ قالانوار ص:۲۲۸)

۸:..قرآنِ کریم میں جہاں کفراور کا فروں کا ذِکرآیا ہے اس کی تا ویل ہے رُوَساء مخالفین ،خصوصاً خلفائے ٹلاٹڈ، کیونکہ ان کا کفروا نکارسب سے بڑھ کرتھا۔اوراً مم سابقہ کے کفر کا جو ذِکر قرآن میں آیا ہے وہ بھی اُ زرُوئے تا ویل! نکارولایت کی وجہ سے تھا۔

(مرآة الانوارض: ٢٨٤)

9:..قرآنِ کریم میں جہاں'' اُنداد'' کا ذِکرآیا ہے (جن کوکا فروں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا )اس سے مراد خلیفہ اقبل دٹانی ہیں ،اوران کوخلیفہ بنانے والے مشرک ہیں۔ (مرآ قالانوار ص:۳۱۰)

۱۰:..قرآنِ کریم میں جہاں نفاق اور منافقین کا ذِکر آیا ہے اس ہے مراد ہے مخالفین اور ان کے رُوساء (یعنی حضرات ِخلفائے راشدین رضی الله عنهم)۔

(مرآةالانوار ص:٣١٩)

اا:..قرآنِ کریم میں جہاں مرتدین کا ذِکرآیا ہے اس سے مراد ہے فلاں اور فلال اور فلال اور فلال اور فلال اور فلال اور فلال (یعنی خلفائے راشدین ) جورسول الله صنی الله علیہ وسلم کے بعد ولایت علی کا اِنکار کرکے اِیمان سے نکل گئے۔

(مرآ قالانوار ص: ۱۵۸)

۱۱:..قرآنِ کریم بین تنظی جگه گوساله، سامری کا ذِکر ہے، جس کی بنواسرائیل نے پرستش کی تھی، باطنی تأویل کی رُو سے عجل (گوساله) سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر مسامری سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر مسامری سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر سے ہیاں یول سے مراد ہیں: حضرات مہاجرین وانصار جمنوں نے حضرت ابوبکر سے بیعت کی .. نعوذ باللہ ...! (مرآة الانوار ص:۲۳۹)

است کر نکر سے خرات کریم کی ایک آیت میں اس عورت کی مثال بیان ہوئی جوسوت کات کر نکر سے نکر اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنھوں نے ایمان کو نکر سے نکر سے نکر کے تو رُ ڈالتی تھی ۔ (انحل:۹۲) اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنھوں نے ایمان کو نکر سے نکر سے نکر کے تو رُ ڈالا اللہ من المهفوات عائشہ من المهفوات (مرآة الانوار ص:۳۱۸)

ان چند مثالوں ہے واضح ہوا ہوگا کہ'' ناویلِ باطنی'' کی آ زمیں کیسی کیسی خرافات وکفریات کوقر آن کریم میں تھونسنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کس کس طرح حضرات خلفا ہے راشدین اور مہاجرین و انصار ... رضی اللہ عنہم ... کو کا فرو ہے ایمان کہہ کران کے ذریعے ملنے والے قرآن اور وین اسلام کی ایک ایک چیز کے خلاف زہرا گلا گیا ہے ۔ شیعوں کی تمام نقاسیر (مثلاً تفییر فی ہفیسر عیاشی ہفیسر البربان وغیرہ) اس قسم کی روایات ی جمری پڑی ہیں، نقاسیر (مثلاً تفییر میں ان کا إظہار بہت کم ہوتا ہے تا کہ عام المل سنت کوشیعوں کے ''باطن' پر إطلاع نہ ہو، تا ہم اُردو تراجم میں بھی ایک تا کہ عام المل سنت کوشیعوں کے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ چندمثالیں ترجمہ مقبول سے بھی چیش کردی جا کیں۔

ترجمہ مقبول علی سے تا کو بل باطنی کی چندمثالیں:

ا:...سورهٔ فاتحه آیت: ۱۱...ایک روایت میں آیا ہے''الصراط المتنقیم'' سے ہم (اَئمه) مراد ہیں ۔قول مترجم''الصراط المتنقیم'' بظاہر تعداد میں چودہ حروف ہیں جس سے بیمراد ہے کہ چودہ کا جوراستہ ہے وہی صراطِ متنقیم ہے۔

۲:..بورة البقرة آیت: ا:... "ذلک الکتب بتفییرعیاشی میں ہے: جناب إمام جعفرصا وق علیہ السلام ہے دوایت ہے کہ اس سے مرادعلی بن ابی طالب ہیں اور کتاب کا إطلاق إنسانِ کامل پر کرنا اہل القداور خواص اولیاء کے کاور ہے میں داخل ہے۔ (مس: ۳)

سن بسورة البقرة آیت: ۸:... "و من الناس" اس مراد بین ابن الی اوراس کے اُصحاب یا اوّل و ثانی اور منافقین میں سے جوان کے ہم سر بیں (شیعہ اِصطلاح میں اوّل و ثانی سے مراد حضرات ابو بمروغمر رضی اللّه عنهما ہوا کرتے ہیں )۔

اوّل و ثانی سے مراد حضرات ابو بمروغمر رضی اللّه عنهما ہوا کرتے ہیں )۔

سى...سورة النساء آيت: ۱۵۱:... "لملك غرين" تفسير فمي ميس ہے كه يهال كافرين

ے مرادوہ لوگ ہیں جنھوں نے رسول اللّٰہ کا إقرار کیا اور جناب أمير المؤمنين کا إنكار۔

۵:..سورة آل عمران آيت: ۱۵۷:... "في سبيل الله "معانى الاخبار وتفسير عياشي

میں جناب اِمام محمد باقر علیہ السلام ہے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ سبیل القدے مراد علی اور اُئمہ اولا دِعلی ہیں ، جو محض ان کی دوئتی میں قتل ہوجائے وہ راو خدا میں قتل ہوا ، اور جو شخص ان کی دوئتی میں مرجائے تو وہ راوخدامیں مرا۔ (ترجمہ:متبول، ص:۱۳۸)

۱۰۰۰ معند ۱۰۰۰ معند آیت: ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ توبیت از ۱۰۰۰ تا الله معند ۱۰۰۰ کافی ۱۰۰ میں جناب امام محمد باقر علیه السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا غار میں جناب ابو بکر سے فرما رہے تھے: '' چیپ رہ بے شک اللہ میر سے اور علی کے ساتھ ہے۔'' (ص:۳۸۳)

نیزسورة التوبة آیت: ۲۰۰۰... "کسلمة الذین کفروا السفلی" تفسیرعیاشی میں جناب إمام محمد باقر علیه السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو بڑے میاں کرتے تھے۔ تغییر فنی میں بھی یہی ہے۔ (''بڑے میاں'' سے مراد ہیں .. نعوذ باللہ... ابو برصد این "...ناقل)۔

الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الله المنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله " تفيير في بين المراكمة الله " تفيير في بين المناور "ذكر الله " الميرالمؤمنين اوراً مُرمعصومين عليهم السلام بين \_ (ص:٥٠٢)

9:..بورة النحل آیت: ۸۳:... "یعوفون نعمت الله "کافی میں امام جعفرصاوق سے بروایت اپنے آباء واُجداد کے منقول ہے کہ جب آیت "انسما ولیکم الله ورسوله والسلام الله ین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم دیمعون" (المائدة:۵۵) نازل ہوئی تو اصحاب رسول خدا میں سے پچھلوگ مجد مدینه میں جمع ہوئے اور ایک وُرس سے یہ لوگ آمیا ہوگ اور ایک وُرس سے یہ لاکہ اس برانمی میں سے ایک کہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس برانمی میں سے ایک بولا کہ:اگراس آیت کا ہم اِنکار کرتے ہیں تو سارے ہی قرآن کے ہم منکر مظہرتے ہیں، اوراگر ایمان لاتے ہیں تو یہ وَلت ہے کہ اس حالت میں ابوطالب کا بیٹا ہم پر مسلط ہوگا۔ اس پر اوروں نے کہا کہ:یہ تو ہم یقنینا جانے ہیں کہما ہے قول میں ہوئے ہے، کیان نہ ہم ہوگا۔ اس پر اوروں نے کہا کہ:یہ تو ہم یقنینا جانے ہیں کہما ہے قول میں ہوئے ہے، کیان نہ ہم

سمجھی اس کے دوست دار بنیں گے اور نہ بھی علی کی اطاعت کریں گے،خواہ وہ اس بارے میں ہم کو پچھہ ہی تھم دیا کریں۔حضرت إمام جعفرصا دق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیآ یت اس واقعے پرنازل ہوئی۔

ان سورة النحل آیت: ۸۸ ... "المذین کفروا و صدوا عن سبیل الله" تغییر کی میں ہے کہ یہ آیت ان حضرات کی شان میں ہے جو بعد جناب رسول خدا کافر ہو گئے میں اور راہِ خدا ہے حضرت آمیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت سے خود بھی باز رہے تھے، اور راہِ فدا ہے کچی روکا کرتے تھے۔

(ص:۵۵)

ان بسور وکلی آیت:۱۲۴ن "من اعوض عن ذکوی" کافی میں ہے خدا تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں منقول ہے کہ ذکری سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ (ص:۹۳۸)

## ١٢:..اب أيك حوالة تغيير في كابعي ملاحظه فرمايية:

سورة البقرة آیت: ۲۷:... "ان الله لا یستحی ان یضوب مشلا ما بعوضه فسما فوقها" إمام ابوعبدالله (جعفرصا دق) سے مروی ہے کہ بیمثال الله تعالی نے امیرالمؤمنین کے لئے بیان قرمائی ہے، پس مچھرے سے مراد .. نعوذ بالله ... امیرالمؤمنین (حضرت علی میں ، اور "ما فوقها" (لیعن مچھرے بھی حقیر) سے مرادرسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔

(تفیرتی ج: اص : ۳۵)

ان چندمثالوں سے اندازہ فرمائے کہ بید حضرات، اُئمہ کے نام سے روایات تعنیف کرکے قرآن کریم پرکیسی مثق تِحریف کرتے ہتے...؟

ہمیں یقین ہے کہ یہ باطنی تأویل کی تمام خاندساز روایات شیعدراویوں نے تصنیف کرے انکدا طبار کے نام منسوب کردی ہیں، جس سے مقصود قرآن کریم کے حسین چرے کومٹ کرنا تھا۔ ان مقبولان اللی کا دامن ان خرافاتی روایات سے بکسر پاک ہے، لیکن شیعہ حضرات ان خرافاتی روایات کو معلوم انکہ ''اور' علوم اللی بیت'' کا نام دیتے ہیں، اور فخرید دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی معجم تغییر وہی ہے جوان روایات کی روشنی میں کی معجم تغییر وہی ہے جوان روایات کی روشنی میں کی

جائے، چنانچہ جناب سیّد بنم الحن کراروی'' ترجمہ فرمان علیٰ' کے شروع میں'' سرلفظ'' کے عنوان سے لکھتے ہیں :

" ہمارے اُصول کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ حضرات محد وآلی محد و آلی محد کا ترجمہ حضرات محد و آلی محد کا ترجمہ جو اِرشادات و توضیحات حضرات معمومین علیم نزدیک وہ ترجمہ جو اِرشادات و توضیحات حضرات معمومین علیم السلام کی روشنی میں نہ کیا گیا ہووہ تفییر بالرائے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، حضرت رسول کریم صلحم فرماتے ہیں: "من فسر بوایہ آیة من کتاب الله فقد کفو" جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی ایک آئیت کی تفییر کی وہ کا فرہوگیا۔"

(وسائل الشيعه ص:٢٤٦، بحوالة تغيير عياش، ترجمه فرمان على ص:١) اس طرز فكر پرسوائة "إنّا بللهِ وَإِنّا إلَيْهِ داجِعُونَ" پرُسط كے كيا عرض كيا جاسكتا

ج...؟

جناب إجتهادي صاحب كے چندلطا كف:

شیعوں کے عقیدہ تحریف کی بحث خاصی طویل ہوگئی، تاہم ہانسانی ہوگ اگر آنجناب کی تحریر کے'' چند لطائف'' سے ہم لطف اندوز نہ ہوں ، اس لئے پہلے آنجناب کی پوری عبارت درج کرتا ہوں ، بعد اُزاں اس کے لطائف ذِکر کروں گا۔ آنجناب تحریر فرماتے ہیں :

''یةرآن علی حالبہ آنخضرت کے زمانے سے آئ تک بلا تغیروتبدل چلا آرہاہے، البتہ ایک آ دھ مقام پر کتابت کی غلطی علما ہے اہل سنت بھی تشلیم کرتے ہیں اور ہم بھی۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو اس بارے میں یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے ہی اپنے زمانے میں اس پر بارے میں یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے ہی اپنے زمانے میں اس پر اعراب اور نقطے وغیرہ بھی لگواد ہے شعے۔ تاریخ جمع قرآن جس حد تک علمائے اسلام نے لکھی ہے اس سے تو شکوک وشبہات پیدا تک علمائے اسلام نے لکھی ہے اس سے تو شکوک وشبہات پیدا

ہوتے ہیں۔مثلاً''الا تقان'' یڑھ کر کو کی صحیح بنتیج برنہیں پہنچ سکتا۔ریا تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی روایات ، توبیهاً مرآب جیسے عالم مِرْحَفَى نہیں ہوگا کہ' 'الا تقان'' اور' 'البر بان' ' وغیرہ میں ایسی بہت *ی* روایات موجود ہیں، اسی طرح شیعه کمابوں میں بھی ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔لیکن جس طرح علمائے اہل سنت کے نز دیک قرآن میں تحریف کا قائل خارج أز إسلام ہے، ای طرح مارے نزد کی بھی ایسا معون خارج أزدين بے۔ ہم اسى قرآن مجيد كواصلى اور إلهامي قرآن شليم كرتے بيں جواس وقت مسلمانوں كے ہاتھوں میں ہےاورجس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اِبتدائے اسلام سے لے كرآج تك كوئى شيعه عالم تحريف في القرآن كا قائل نبيس موا،اس كا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چودہ صدیوں میں علائے اِمامیہ نے جو تفاسیر مکھی ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے،سب اس قرآن کی تفاسیر ہیں، اور ان تفاسیر میں جومتن قرآنی موجود ہےوہ وہی ہے جو ہارے یہاں تلاوت کیا جاتا ہے۔اگر شیعہاس قرآن کے سواکسی وُوس بے قرآن کو مانتے تو اس قرآن کی تفاسیر لکھنے میں عمر س کیوں بسر کردیتے ، جن کو وہ مانتے ہی نہیں تھے؟ اسی طرح قرآن مجید کے اُردواور اُنگریزی ترجموں کا حال ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ اُٹھا کرد مکھے کیں متن قرآنی وہی نظرآ ئے گا جوتلاوت کیا جاتا ہے۔اگر شیعہ آپ کے دعوے کے مطابق کسی وُ وسرے قر آن کو مانتے ہیں تو اس کی تفاسیر بھی موجود ہوتیں اور تر جھے بھی ، جبکہ ایک سطر بھی ایسی نہیں دِکھائی جاسکتی، جواس بات پر دَلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جوعلائے اہل سنت کا ہے۔ ایک آمر کی طرف آپ کی توجہ اور مبذول کرواووں۔ وہ بیر کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے المدر المنثور میں ۱۱۳ سورتوں کی بجائے ۱۱۱ سورتوں کی تفییر دی ہے، یعنی دوا ضافی سورتیں درج کی ہیں جو کھلی ہوئی تحریف ہے، جبکہ علائے شیعہ کے مصنفات میں الیم کوئی چیز نہیں وکھائی جائےتی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہدایت پر باقی رکھے۔''

اب مندرجه بالاعبارت کے 'لطا نف' 'ملاحظ فرمایے:

پہلا لطیفہ...'' بیقرآن علی حالہ آنخضرت کے زمانے ہے آج تک بلاتغیر و تبدل چلاآ رہاہے۔''

گزشته مباحث سے عیاں ہے کہ آنجناب کا یہ دعویٰ خالص تقیہ اور کتمان ہے۔

کیا آپ اپنے اس دعوے پر کوئی عقلی ولیل اُصولِ شیعہ کے مطابل پیش کر سکتے ہیں؟ کیا اس
پر'' إمامٍ معصوم'' کا کوئی صرح قول پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اُنکہ کی دو ہزار سے زائد
بروایات ِ متواتر ہ ومستفیضہ کی کوئی تا ویل کر سکتے ہیں؟ جن میں صراحانا کہا گیا ہے کہ ظالموں
نے قرآن میں تحریف کر کے اسے بدل ڈالا۔

دُ وسمرالطیفہ:..'' بلکہ ہماراعقیدہ تو اس باب میں بیہے کہ خو درسول اللہ گئے ہی اینے زمانے میں اس پر اعراب اور نقطے وغیرہ بھی لگوا دیئے تھے۔''

سجان الله ...! ما شاء الله ...! أثمه برتو خيروى نازل موتى موكى ، ليكن كيا آنجناب بر مجى وى كانزول موتى موقى مي آيا ہے؟ اور كس محى وى كانزول موتا ہے؟ اگرنبيں ، تو آنجناب كابيعقيده كس صديث مي آيا ہے؟ اور كس امام نے اس عقيد سے كى تصرح فرمائى ہے؟ أو پركرا ووى صاحب كا قول نقل كر چكا مول كه اعراب لگانا حجاج بن يوسف كى كارستانى ہے، اس كو بھى ملاحظ فرما ليجئے۔

تبیسرا لطیفه...''البته ایک آوندمقام پر کتابت کی غلطی علائے اللِ سنت بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی۔''

الحمدلله! اللِ سنت تو قرآن میں کتابت کی غلطی نہیں مانے ، بلکہ خطِ قرآن کو بھی توقیفی مانتے ہیں اور قرآنِ کریم کے رسم الخط کو بدلنا بھی جائز نہیں سیجھتے۔الغرض قرآنِ کریم کے کسی لفظ سے غلط ہونے کے عقیدے کو گفتر بیجھتے ہیں۔ اگر کسی کتاب ہیں اس مضمون کی کوئی روایت موقو قرآنِ کریم کو غلط کہنے کے بجائے خوداس روایت کو غلط اور راوی کا وہم بلکہ ذَیا وقد کی جعل سازی بیجھتے ہیں۔ البعثة قرآن کی غلطیاں نکالنا اور قرآنِ کریم کے حالمین و ناقلین کی عدالت کو مجروح کرتا حضرات شیعہ کامجبوب مشغلہ ہے، اور اس کے لئے انہوں نے روایات کے دفاتر کے دفاتر تصنیف کئے ہیں جن کی تفصیل اُویر گزرچکی ہے۔

ہاں..! ابھی تو آنجناب نے لطیفۂ دوم میں فرمایا تھا کہ قرآن کے اعراب اور نقطی بھی آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لگوائے تنے ،اس کے ہاوجود قرآن کریم میں کتابت کی غلطی بھی تشکیم فرمائے ہیں۔ کیا اس کا مطلب بیانہ ہوا کہ خود آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرآن .. بعوذ ہاللہ .. غلط کھوایا تھا؟ استغفراللہ!

چوتھاً لطیفہ:..'' تاریخ جمع قرآن میں جس حدتک علائے اسلام نے لکھی ہے اس سے شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں۔''

ماشاءالله...!معصوم إمامول کی دو ہزار روایات، جوعلائے سیائیے نے تصنیف کی ہیں،ادر جن میں کھل کر کہا گیا ہے کہ بیقر آن غلط ہے،ان سے آنجناب کوشکوک وشبہات تو میں،ادر جن میں کھل کر کہا گیا ہے کہ بیقر آن غلط ہے،ان سے آنجناب کوشکوک وشبہات تو کیا؟ کمجی اونیٰ وسوسہ بھی بیدانہیں ہوا ہوگا۔

الحمدالله! تاریخ جمع قرآن سے ایک سلیم الفطرت کوکوئی شبہ پیدانہیں ہوتا، اگر

... نعوذ بالله ... تاریخ جمع قرآن سے شکوک وشبہات پیدا ہونے کی مخبائش ہوتی تو منصف

بلکہ متعقب غیر مسلم بھی اس اقرار پر مجبور نہ ہوتے کہ بیقرآن آنحضرت سلی الله علیہ وسلم

کے وقت سے جوں کا توں محفوظ چلاآ تا ہے (اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے)۔ لیکن جن

لوگوں کے دِل میں نفاق کا روگ پہلے ہے موجود ہوان کو " فَازَا دَهُمُ اللهُ مُوَطَّا" کے سوااور

کیا حاصل ہوگا؟ اچھا، چلے افرض کر لیجئے کہ علائے اسلام کی تاریخ جمع قرآن سے تو شکوک

وشبہات پیدا ہوتے ہیں، آنجناب اس کے مقابلے ہیں اَتمہ معصومین سے" تاریخ جمع
قرآن "کا حوالہ دے دیجئے جس سے ادنی سے ادنی وسوسہ بھی پیدا نہ ہو، کیا آپ نے ایسا قرآن "کا حوالہ دے دیجئے جس سے ادنی سے ادنی وسوسہ بھی پیدا نہ ہو، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ یا کر سکتے ہیں…؟

باِنجوال لطیفه:... ' تحریفِ قرآن پر دلالت کرنے والی روایات الاتقان اور البرہان وغیرہ میں بھی بہت ہیں،ای طرح شیعہ کتابوں میں بھی بہت می روایات موجود ہیں۔' پہلے گزر چکاہے کہ:

ا:...شیعه کتابون میں دوہزار سے زائد متواتر روایات ہیں۔

۲:...بدروایات ،روایات امت ب،جس پرشیعه ند ب کامدار ہے، کسی طرح کمنہیں۔

سا:... بیروایات قطعی طور پرتحریفِ قرآن پر دلالت کرتی ہیں اوران کامفہوم ایسا واضح ہے کہان کا کوئی وُ وسرامطلب ہو ہی نہیں سکتا۔

۳:... پھراکا برعلائے امامیان روایات پر دِبن وا پیان رکھتے ہوئے قرآن کریم

کو تطعی طور پرتح یف شدہ مانتے ہیں، جب علائے امامیہ چاروں طرف سے راستہ بند پاتے

ہیں تو خفت مٹانے کے لئے یہ الزام اہل سنت کی کتابوں پر بھی جڑ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ
الی روایات نہ صحاح میں ہیں، نہ کسی معصوم کا قول ہیں، نہ تحریف پرصر تح دالات کرتی ہیں،

نہ اہل سنت ان روایات کی بنا پر تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لئے علائے امامیہ کا ضمیر خود بھی گوائی دیتا ہے کہ وہ اہل سنت کو یہ الزام دینے کے لئے محض فریب کا ارتکاب کر

رہے ہیں۔ چنا نچی آنجناب کو بھی معلوم ہے کہ آپ اہل سنت کی جن روایات کی طرف اشارہ

کررہے ہیں بشر طوصحت ان کا تعلق تحریف سے نہیں بلکہ ننچ تلاوت یا اختلاف قراءت سے

ہے۔ اس لئے آنجناب کا ان کو ''تحریف پر دلالت کرنے والی روایات'' کہنا خالص تقیہ اور

بہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی آئی جمل بیان

پراکتفا کرتا ہوں۔

چھٹا لطیفہ:.. '' جس طرح اہلِ سنت کے نزدیک قرآن میں تحریف کا قائل خارج اُز اِسلام ہے، ای طرح ہمارے نزدیک بھی ایساملعون خارج اُزدین ہے۔'' شاباش...! آفرین ...! آج تک توکسی شیعہ عالم کواس کی جراًت نہ ہوئی تھی کہ تحریفِ قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں پر کفر کا فتوی صادر کرے، ورنہ تمام صناد پوشیعہ کو کا فر قراره ینا پڑتا، جبکہ اللِ سنت ہمیشہ ہے''تحریفِ قرآن' کے عقیدے کو کفرقر ارویے رہے ہیں۔ لیجئے! سرِدست اللِ سنت کا ایک حوالہ قال کئے دیتا ہوں کہ''تحریفِ قرآن کا قائل فارج اُز اِسلام ہے' حافظ ابن حزمؓ نے نصاری کا یہ اِلزام قال کیا ہے کہ:

"وأينطًا فيان الروافض يزعمون أن أصحاب نبيّكم بدّلوا القرآن واسقطوا منه وزادوا فيه."

(كتاب الفعل ج:٢ ص:٥٥)

ترجمہ:...''نیز روافض دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے اُصحاب نے قرآن کو بدل دیا اوراس میں کی بیشی کردی۔'' اس کے جواب میں ابن حزم کھتے ہیں:

"وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، انما هي فيرَق حدث أوّلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، وكان مبدأها اجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد الاسلام، وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر."

(كتاب الغصل ج:٢ ص: ٤٨)

ترجمہ: ''رہانساری کا بیکہنا کہ دوافض دعویٰ کرتے ہیں کہ محابہ نے قراء توں کو تبدیل کردیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روافض کا شارمسلمانوں میں نہیں۔ بیدہ فرنے ہیں جوآ تحضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کے پختیں سال بعد پیدا ہوئے۔ اور ان کا آغاز اس محف (یعنی ابن سبا) کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیج میں ہوا، جس کواللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا دائی ہونے کی وجہ سے تخذول و ملعون کردیا تھا، اور روافض کا بیگروہ دائی ہونے کی وجہ سے تخذول و ملعون کردیا تھا، اور روافض کا بیگروہ

> "مصحف عثانی که ابل سنت آنرا قرآن کامل اعتقاد کنند ومعتقد نقصان آل را ناقص الایمان ، بلکه خارج از اسلام پندارند-" ترجمه:..." "مصحف عثانی که جس کو ابل سنت" "قرآن کامل" اعتقاد کرتے ہیں اور جوفض اس کے نقصان کا قائل ہواس کو ناقص الایمان بلکہ خارج از اِسلام سجھتے ہیں۔"

اس عبارت میں جناب مولانا حامد حسین صاحب نے دوباتوں کا صاف صاف اِقرار کیا ہے۔ایک بیر کہ اہلِ سنت کے عقیدے میں بیقر آن کامل ہے،اور ہرفتم کی تحریف سے پاک ہے۔ دوم بیر کہ جولوگ تحریف فی القرآن کے قائل ہیں وہ اہلِ سنت کے نزدیک خارج اَز اِسلام ہیں۔

اگرآ نجناب اپ دعوے میں سے ہیں تو آپ بھی اپ متقد مین علائے امام یک فتو کا فقل کرد ہے کہ جولوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ سب کا فراور دائر ہ اسلام سے فارج ہیں۔ اُوپر فیر کرکر چکا ہوں کہ آپ کے جار بزرگ اُز رَاوِ تقیہ تحریف قرآن کے منکر ہوئے ہیں۔ کی آب کے جار بزرگ اُز رَاوِ تقیہ تحریف قرآن کے منکر ہوئے ہیں۔ کیکن آج تک ان چاروں سمیت کی شیعہ عالم کو بیاتو فیق نہیں ہوئی کہ تحریف قرآن کے قاکمین کے خلاف فتو کی تنظیر جاری کرنے کی جرائت کرے؟ اگر آ نجناب اس مضمون کا ایک فتو کی جاری کردیں اور دیگر مجتمدینِ زمانہ کی تقعد بقات بھی اس پر جبت کرادیں کہ: '' وہ تمام لوگ جو تحریف فی القرآن کے قائل ہوئے ہیں، سب کا فر ومرتم اور زند این ہے گئر ہی کہ جہتم ہی دیکھیں گے اور زند این ہے گئر ہی گئے۔ پھر ہم بھی دیکھیں گ

که اس فنوے کے بعد شیعہ مذہب میں کیا ہاتی رہ جاتا ہے؟ اوراً گرآپ اییانہیں کر سکتے ...اور ہرگز نہیں کر سکتے ...اور ہرگز نہیں کر سکتے ...اور ہرگز نہیں کر سکیے ...اور ہرگز نہیں کر سکتے ...اور ہرگز نہیں کر سکتے ،وَ اللهُ الْمُوفِقُ !

سانوال لطیفہ ... "إبتدائے إسلام ہے آج تک کوئی شیعہ عالم تحریف فی القرآن کا قائل نہیں ہوا۔"

یا سجان اللہ ...! گر شتہ اُبحاث میں شیعہ مذہب کی متند کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کہ ابوالاَئمہ سے گیارہویں اِمام تک، شیعہ روایات کے مطابق تمام اُئمہ ہیں شکوہ کرتے آئے ہیں کہ ظالموں اور غاصبوں نے قرآن میں تحریف کردی، ادھرعبداللہ بن سباسے لے کرآج تک کے بڑے بڑے شیعہ جبتہ ین بھی ظفائے راشدین کے مطاعن میں تحریف فی القرآن کو نمایاں طور پر ذِکر کرتے آئے ہیں۔ ان تمام شیعوں کا تحریف فی میں تحریف فی القرآن کو نمایاں طور پر ذِکر کرتے آئے ہیں۔ ان تمام شیعوں کا تحریف فی القرآن کا قائل ہونا خودان کی اپنی کتابوں میں درج ہے، اس کے باوجود آنجتاب کا یہ کہن کو کی شیعہ بھی تحریف فی القرآن کا قائل ہی نہیں ہوا، وو پہر کے وقت آفاب کو جنٹلانے کے ہم معنی ہے۔ اگر کو کی شخص کھلی آنکھوں آفائل ہی نہیں ہوا، وو پہر کے وقت آفاب کو جنٹلانے کے ہم معنی ہے۔ اگر کو کی شخص کھلی آنکھوں آفائل ہی نہیں ہوا، وو پہر کے وقت آفاب کو کر رچکا ہوں جو ڈ کئے کی چوٹ پر تحریف کی الم رشیعہ کے نام بھی ذِکر کر چکا ہوں، ان کو پڑھ کر کی چوٹ پر تحریف قبل کر چکا ہوں، ان کو پڑھ کر کی چوٹ پر تحریف قبل کر چکا ہوں، ان کو پڑھ کر اللہ بھیرت خود ہی فیصلہ کر لیں گرکر آنجا ہوگا وی میں قدر خلاف واقعہ اور کیسا شاندار کی جوشیعہ نہ ہی میں اعلی درج کی عبادت ہے، اور اُئم معصومین نے جس کو اُنہاؤین یہ اقلی درج کی عبادت ہے، اور اُئم معصومین نے جس کو اُنہاؤین والیان بتایا ہے۔

آٹھوال لطیفہ:..''چودہ صدیوں سے علمائے شیعہ ای قرآن کو پڑھ رہے ہیں اوراس کی تغییریں لکھ رہے ہیں،اگر شیعہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کو مانے تو اس قرآن کی تغییریں کیوں لکھتے ؟اصل قرآن کی تلادت وتغییر کیوں نہ کرتے؟''

ماشاءالله...! شیعوں کے ایمان بالقرآن کی کیا زبردست دلیل پیش فرمائی؟ جانِمن!شیعوں کا'' قرآنِ موجود'' کی تلاوت کرنااوراس کی تفسیریں لکھناان کے ایمان بالقرآن كى دليل نبيس بكدان كى بيسى اور مجبورى ب، كيونكه:

اقران نے اس کے 'امام عائب' نے ان پر بیظلم ذھایا کہ خودتو قرکے مارے عار میں رویے ہی ہے ، جاتے جاتے اصل قرآن کو بھی عائب کر گئے۔اب شیعوں کے پاس اصل قرآن ہے کہاں کہ بے جارے اس کی تلاوت کیا کریں اوراس کی تقییریں کھا کریں؟ ناچاران کوائ قرآن کی تلاوت کرنا پڑی جس کو' دمصحف عثانی'' کہا کرتے ہیں۔ شیعہ صاحبان لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے ندہب کا مدار' دفعلین' پر ہے، ایک قرآن صامت ، و وسرا قرآن ناطق ، یعنی إمام لیکن شیعوں کی بدشمتی ہے کہ بید دونوں صفیر ستی قرآن صامت ۔ اب بے چارے قرآن صامت ۔ اب بے چارے قرآن کے نام سے ناپیر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ قرآن ناطق ہے ، نہ قرآن صامت ۔ اب بے چارے قرآن کے نام سے اس قرآن کو ، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام گئے و ریعے اُمت کو قرآن کے نام سے اس قرآن کو ، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام گئے و ریعے اُمت کو ملاہے ، نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ اگر اللہ تعالی نے فہم و بصیرت عطا فر مائی ہوتی تو ان اُمور پر غور کرکے تائب ہوجائے ،گرمشکل ہیں ہے کہ:

ای سعادت بزورِ بازونیست گر نه بخشد خدائے بخشدہ

ثانیاً:..شیعه قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں گمراس کوغلط بجھ کر پڑھتے ہیں۔جیسا کہ مولوی مقبول احمداور نجم الحسن کراروی کے حوالے سے إمام کا قول نقل کر چکا ہوں کہ'' قرآن کو غلط بھے ہیں تو کو غلط بھے ہیں تو کو غلط بھے ہیں تو اسان کی پڑھو!'' جب شیعه اپنے إمام کے قول سے'' مجبور'' ہوکر قرآن کو غلط بھے ہیں تو انصاف کیا جائے کہ ان کا قرآن کو پڑھنا اور اس کی تفسیر میں لکھنا کیا ان کے ایمان بالقرآن کی دلیل ہوسکتا ہے ۔۔۔؟

ثالثاً نستعوں نے قرآنِ کریم کی جوتفسیریں کھی ہیں ...اگران کوتفسیر کہنا سیح ہو...وہ خوداس بات کا منہ بولٹا ثبوت ہے کہان کے لکھنے والوں کا قرآنِ کریم پر ایمان نہیں، بلکہ وہ قرآن کے تحریف شدہ ہونے کا اعلان و إقرار کررہے ہیں۔تفسیر قمی ہفسیر عیاثی ہفسیر صافی ہفسیر البر بان، ترجمہ مقبول اور ترجمہ فرمان علی کا حال آب ابھی پڑھ چکے ہیں، کسی اور تفسیر کا نام لیجئے اور قدرتِ خداوندی کا کرشمہ دیکھئے۔ رابعاً:... شیعه مفسرین نے قرآنِ کریم کی "تحریف معنوی" میں جس جرات کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا بھی مختصر سا نقشہ پیش کر چکا ہوں، جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا قرآنِ کریم کی تفسیریں لکھنا قرآنِ کریم سے عقیدت و محبت کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے ندموم عقا کدکوقر آنِ کریم میں تھونسنے کے لئے ہے۔ اس لئے یہ تفسیریں ان کے "ایمان بالقرآن" کی دلیل نہیں، بلکہ "من قال فی القرآن ہو آیہ فلینہوا مقعدہ من النّار" کا مصداق ہیں، لیمن "جو خص قرآن میں اپنی رائے تھونے، وہ دوز خ کو اپنا ٹھکا نا بنائے!"

خامساً ... یہود و نصاری اور دیگر ندا ہب کے لوگوں نے بھی قرآنِ کریم کی تفسیریں لکھی ہیں ... اگر ان کو تفسیر کا نام دینا صحیح ہو... کیا ان کے اس طرزِ عمل کو ان کے منسیریں بالقرآن' کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں ، ہرگرنہیں ...! یہی حال شیعہ مفسرین کا بھی سمجھ لیا جائے۔

نوال لطیفہ:... حافظ سیوطیؒ نے '' درمنٹور'' میں ۱۱۴ سورتوں کے بجائے ۱۱۹ سورتوں کی تغییر دی ہے، یعنی دو اِضافی سورتیں درج کی ہیں، جو کھلی ہوئی تحریف ہے، علائے شیعہ کی کتابوں میں یہ چیز ہیں دِ کھائی جاسکتی۔''

آنجناب کا بیلطیفہ تو گزشتہ تمام لطا نف سے بڑھا ہوا ہے، اس سلسلے میں چند گزارشات گوش گزار کرتا ہوں:

اوّل:... آنجناب نے حافظ سیوطیؒ کی''الاتقان'' کے حوالے زیب قلم فرمائے ہیں، اس الاتقان کی'' کے خوالے زیب قلم فرمائے ہیں، اس الاتقان کی'' کے موسی نوع قرآن کریم کے نامخ ومنسوخ'' کے ذیل میں میعبارت نظر سامی ہے گزری ہوگی:

"قال الحسين بن المنارى في كتابه الناسخ والمنسوخ: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتو، وتسمى سورتى المخلع والحفد."

(الاتقان ج:٢ ص:٢٦)

ترجمه:... "حسين بن المنارى افي كتاب "الناح

والمنسوخ "ميں لکھتے ہيں كہ من جمله ان چيزوں كے جن كى كتابت و تلاوت قرآن سے أشالى كئى الكين ولوں سے ان كى يادواشت جيس ان أشائى كئى ، كياب وراشت جيس جووتر ميں پڑھى جاتى ہيں افراد فرائس سورة الحقد "كہلاتى تھيں ـ"

مطلب یہ کہ وتر کی دُعائے قنوت دوسورتوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی ، اور دونوں سورتوں کوسورۃ اکتلع اورسوزۃ الحفد کے نام سے مصاحف میں لکھا بھی گیا تھا،لیکن بعد میں ان کی کتابت و تلاوت منسوخ کردی گئی اوران کومصاحف سے اُٹھالیا گیا۔

"درمنتور" کے خاتے میں حافظ سیوطی ؓ نے انہی دومنسوخ شدہ سورتوں کے بارے میں بیعنوان قائم کیا ہے: "ذکھر ما ورد فی سورۃ النحلع وسورۃ الحفد" لیعنی "ان روایات کا ذِکر جوان دومنسوخ شدہ سورتوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں "اس کے ذیل میں ان دوسورتوں کی تغییر نہیں دی میں ان دُعادَں کا ذیل میں ان دوسورتوں کی تغییر نہیں دی ، بلکہ الیمی روایات ذِکر کی ہیں جن میں ان دُعادَں کا نماذِ وتر وغیرہ میں پڑھنا فہ کور ہے۔ اب میں آنجناب ہی کے نہم و إنصاف کومنصف بناتا ہوں کہ کیااس کا نام "تحریف" رکھنا شرعاً وعقلاً وعرفاً واضلا قانجا ترہے...؟

میں آنجناب کے پانچویں لطیفے کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرات شیعہ کو جب اپنی خفت منانے کے لئے اہل سنت پرتجریف کا الزام لگانے کا شوق چرا تا ہے تو و و نشخ یا اختان نقل کر کے اپنا دِل خوش کیا کرتے ہیں۔ چنا نچر آنجناب نے بھی پہلی کیا کہ حافظ سیوطی تو ان دوسور توں کے منسوخ الرسم والتلا وت ہونے کی تصریح کر رہے ہیں اور آنجناب ان پرتجریف کا الزام لگارہے ہیں، اِنصاف کیجئے کہ کیا دِین و دیانت ای کا ایم ایم ہے ۔۔۔؟

ووم :... بیگفتگونواس صورت میں ہے جبکہ ان روایات کی صحت وقطعیت کوشلیم
کرلیا جائے ، حالانکہ بیروایات اوّل تو اُخبارِ آحاد ہیں ، پھران ہیں سے اکثر و بیشتر مرسل ،
مقطوع اور مجبول ہیں۔ جن سے بیمفروضہ قطعی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتا کہ بید دوسور تیں
بطورِقر آن نازل بھی ہوئی تھیں ، جن کی تلاوت بعد میں منسوخ کردی گئی۔

چنانچە جا فظاسبوطى نے ندكور ہ بالاعبارت كے متصل ككھا ہے:

"تنبيه: حكى القاضى أبو بكر فى الانتصار عن قوم انكار هذا الضرب، لأن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على انزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد، لا حجة فيها."

ترجمہ:...'آگاہ کرنے کی ایک بات بیہ کہ قاضی ابو بگر نے اپنی کتاب' الانتقار' میں علماء کی ایک جماعت سے نشخ کی اس قشم کا انکارتقل کیا ہے، کیونکہ روایتیں اس بارے میں اُخبارِ آ حاد بیں ،اور جا کرنہیں ہے یقین کرنا قرآن کے نازل ہونے ، پھرمنسوخ ہوجانے کا اُخبار آ حاد کی بنابر ، جوکسی طرح سندنہیں ہوسکتیں۔''

حافظ سیوطیؓ کی اس عبارت کو پڑھ کرا ہے ضمیر سے دادِ اِنصاف طلب سیجئے کہ آنجناب کا ان پر میہ اِلزام کہوہ'' درمنثور'' میں ۱۱ اسورتوں کی تفسیر لکھ رہے ہیں ،عقل ومنطق کی میزان میں کتناوزن رکھتا ہے ...؟

سوم ... آ نجناب فرماتے ہیں کہ 'علمائے شیعہ کے مصنفات میں ایسی کوئی چیز فہیں دکھائی جاسکتی' عالبًا آنجناب کوعلائے شیعہ کے دفاتر کے مطابعے کا موقع نہیں ملا، ورنہ بیدوی کی آنجناب کی زبانِ قلم سے سرز دنہ ہوتا۔ میں آنجناب کوسی طویل کتاب کے پڑھنے کی زمت نہیں وُ وں گا، علامہ با قرمجلسی کے چھوٹے سے رسالے'' تذکرة الائم'' کے مطابعے کی فرمائش ضرور کروں گا۔ اس میں آنجناب کو' سورة النورین' اور' سورة الولایت' ووسورتوں کا پورامتن سلے گا، جن کے بارے میں مجلسی کا دعوی سے کہ حضرت عثان نے ان کو صحف اِ مام سے ساقط کردیا تھا۔ اس میں بیرعبارت بھی طے گی کہ امیر المؤمنین اور اہل بیت کی فضیات کی آیات حضرت عثان نے اُن کو صحف ِ فضیلت کی آیات حضرت عثان نے کے صحف ِ اہام سے نکال ویں، نیزیہ کہسورہ فرقان کی آیت: ''لَمْ اتّنجذ فَلَانًا خَلِنَلا'' دراصل یوں عشی نہیں اور اہل کو حلیلا'' حضرت عثان نے نے سے کہ خلائا خیلنگلا'' دراصل یوں تھی نہیں اور اہل کو حلیلا'' حضرت عثان نے '' اہا بھر' کے لفظ کو' فلائا ''میں بدل اسے تھی نالہ کو حلیلا'' حضرت عثان نے ''اہا بھر' کے لفظ کو' فلائا ''میں بدل تھی۔ ''لہم انت حد اباب کو حلیلا'' حضرت عثان نے ''اہا بھر'' کے لفظ کو' فلائا '' میں بدل تھی۔ ''ا

ریا۔ای میں حضرت امام صادق" کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ سورۃ الاحزاب بڑی طویل سورت تھی اور اس میں قریش کے لوگوں کے فضائح تھے،''ایشاں تحریف دادند و کم کروند'' (جامعین قرآن نے اس میں تحریف کردی اوراہے کم کردیا)۔

اس بحث کے خاتمے پر میں آنجناب کی اس وُعا پر بھید اِخلاص والحات آمین کہنا ہوں کہ:''اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت وے اور ہدایت پر باقی رکھ'' کریم آقا کے کرم سے کیا بعید ہے کہ وہ اس مخلصانہ وُعا کوشرفِ قبول بخشیں۔

## باب چہارم

اس باب میں آنجناب کے متفرق سوالات ومناقشات کا جواب لکھتا ہوں۔

## ا...حديث"اَصْحَابِي كَالنُّجُوُم":

آنجناب نے حافظ ابن حزم کی کتاب ''الاحکام' کے حوالے سے حدیث ''افسخابی کالنُجو م' کی تضعیف نقل کی ہے۔ جوابا گزارش ہے کہ اس حدیث کامضمون صحیح ہے، اور اال سنت کی کتابوں سے علاوہ اال تشیع کی متند کتابوں میں بھی بیصدیث موجود ہے، چنانچہ علامہ مجلس ''بحار الانوار'' کی کتاب العلم کے'' باب علل اختلاف الاخبار'' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

" ا - قال الشيخ الطبوسي في كتاب الاحتجاجات: روى عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في سُنة منى فلا لم يكن في سُنة منى فلا عذر لكم في ترك سنتى، وما لم يكن فيه سنة منى فما عذر لكم في ترك سنتى، وما لم يكن فيه سنة منى فما قال اصحابي فقولوا به فانما مثل اصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها اخذ اهتدى وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة.

أقول: روى الصدوق في كتاب معانى الأخبار، عن البن الوليد، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن السحاق بن عمار، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام التي آخر ما نقل ورواه الصفار في البصائر."

ترجمه ... " يَشْخ طبري كتاب الاحتجاجات مين لكصة بين كه: حضرت إمام صاوق عليه السلام ہے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله في فرمايا: "جو يحيم التدنع إلى كى كتاب ميس ياؤ،اس يرهمل لا زم ہے،اوراس کے چھوڑنے میں تمہارے لئے کو کی عذرنہیں ،اور جو کتاب التدمیں نہ ہواور میری سنت میں ہو، اس کے حیوڑنے میں بھی تمہارے لئے کوئی عذر نہیں ،اور جومیری سنت میں بھی نہ ہوتو جو کچھمیر ہے صحابہ نے فر مایا ہواس بڑمل کرو، کیونکہ تم میں میرے صحابہ " ستاروں کی مانند ہیں، جس کوبھی بکڑا جائے راستہل جائے گا،ای طرح میرے صحابہ میں ہے جس کے قول کو بھی اختیار کرلوگے مدایت یالو گے،اورمیرے صحابیگا اِ ختلاف تمہارے لئے رحمت ہے..الخ ۔'' شخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں اپنی سند کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد آخر تک نقل کیا ہے، اوراس صدیث کوشنخ محمد بن حسن الصفار نے بھی اپنی کتاب ''بصار الدرجات' میں روایت کیا ہے۔''

نیز علامہ بکس نے '' بحارالانوار'' کی کتاب العلم ''باب نواب الهدایة و التعلیم و فضلهما و فضل العلماء'' کے قراب المدید'' کے حوالے ہے اس مضمون کی ایک اور حدیث نبوی نقل کی ہے:

"٨٥- وقبال صبلي الله عبلينه وآلبه: انّ مثل

العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر، فاذا طمست أو شك أن تضلّ الهداة." (بحارالالوار ج:٢ ص:٢٥)

ترجمہ:... 'فرمایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے: زمین میں علاء کی مثال الیں ہے جیسے آسان میں ستارے ، جن سے بروبح میں راہ پائی جاتی ہے، جب ستارے بے نور ہوجا کیں تو راہ پانے والول کے بعظے کا ندیشہ تو ی ہے۔''

٢:...صريث"إختلاف أمّتي رحمة":

میں نے ''اِ ختلاف اُمتی رحمۃ'' کا حوالہ دیا تھا، آنجناب نے اس پر بیرمناقشہ کیا کہ:'' بیرحدیث محدثین کے نزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہی نہیں، کسمیا نقل المعناوی عی السبکی...الخ۔''

جواباً گزارش ہے کہ جہاں ہے آنجتاب نے مناوی کی بیعبارت نقل کی تھی ، وہیں بیعبارت بھی موجودتھی:

"نصر المقدسي في المحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند، وأروده الحليمي والقاضي الرسالة الأشعرية بغير سند، وأروده الحليمي والقاضي حسين وامام المحرمين وغيرهم ولعله خوج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا. "(فيض القديري: المناه من اور ترجمه: "المحدن" المحريث كولفر مقدى في "الحجّ، عن اور ترجمه: "رساله اشعرية من بغير سندك ذكر كياب، اوركيمي، قاضى شيخ في "رساله المعربة من اورديكر حضرات في كاليول عن حسين، إمام الحرمين اورديكر حضرات في بحى اللى كاليول عن وكركيا بمن المرجم تكنيس بنيس المناه الحرمين والحكم كاليول عن اللى كاليول عن المرجم تكنيس بنيس "

الغرض علامه مناوی نے اس حدیث کے مضمون کوشلیم کیا ہے اور اس سلیلے میں

متعدداً کابر کے نام ذِکر کئے ہیں۔علاوہ ازیں اُوپر "اَصحابی کالنَجوم" کے ذیل میں شیعوں کی متند کتا ہوں سے جوروایت نقل کرچکا ہوں ،اس کا ایک محرا" اِحت لاف اَصحابی لکم دحمة" بھی ہے،جس کامضمون بعینہ یہی ہے۔

اِمام غزالیؓ نے'' اِحیاء العلوم'' میں اس حدیث کونقل کیا ہے اور حافظ عراقی نے تخریج اِحیاء میں اس کے لئے بیہتی کی مرضل کا حوالہ دیاہے:

> "ذكره البيهقى فى رسالته الأشعرية تعليقًا، وأسنده فى الممدخل من حديث ابن عباس اسناده ضعيف." (عاشِراحياء ج:اص: ٢٢)

ترجمہ:..''اس حدیث کو پہلی نے رسالہ اشعربیہ میں بغیر سند کے ذِکر کیا ہے، اور انہوں نے ''المدخل' میں ابنِ عباس کی حدیث ہے اس کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کی سند کمزور ہے۔'' حافظ میں الدین سخاویؒ نے ''القاصد الحسنہ '' میں پہلی کی سند بھی نقل کردی ہے اور پورامتن بھی جو حسب ذیل ہے:

"حديث: اختلاف أمتى رحمة، البيهقى فى المعد حل من حديث سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن الصحاك عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عند لأحد فى تركه، فان لم يكن فى كتاب الله فسنة منى ماضية، فان لم تكن سُنة منى فما قال أصحابى، ان أصحابى بسمنزلة النجوم فى السماء، فايما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابى لكم رحمة" ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى والديلمى فى مسنده بلفظه سواء، وجويبر ضعيف جدًّا والضحاك عن ابن عباس

منقطع، وقد عزاه الزركشى الى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعًا من غير بيان سنده ولا صحابيه وكذا عزاه العراقى لآدم بن أبى أياس فى كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ: اختلاف أصحابى رحمة لأمتى، قال وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقى فى رساله الأشعرية بغير اسناد."

چونکہ حدیث کے الفاظ قریباً وہی ہیں جو اُو پر شیعہ کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں ،اس لئے ترجے کی ضرورت نہیں۔محدثینِ اہلِ سنت نے تو اس حدیث کوسندا ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ مجلسی نے ''بحار الانوار'' کتاب العلم کے باب نمبر کے ''آواب طلب العلم واحکامہ'' ہیں اِمام صاوق کی زبان سے اس کی تضیح نقل کی ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو:

" المع، ج، ع: المدقّاق، عن الأسدى، عن صالح بن أبى حماد، عن أحمد ابن هلال، عن ابن أبى عمير، عن عبدالمؤمن الأنصارى، قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: انّ قومًا يروون أنّ رسول الله صلى الله عليمه و آلمه قسال: اختلاف أمّتى رحمة، فقال: صدقوا."

( اعارالاثوار خ: المسلام )

ترجمہ:...'صدوق نے معانی الاخبار میں، طبری نے کتاب الاحتجاج میں اورصدوق نے علل الشرائع میں اپنی سندسے عبدالمؤمن انصاری سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ: میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ: کچھ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا بیدالسلام سے عرض کیا کہ: کچھ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''اختلاف اُمتی رحمۃ ''اِمام صادق'' نے فرمایا: بیلوگ ٹھیک روایت کرتے ہیں۔''

امام نے اس حدیث کی تھی وتقدیق فرمائی ہے، تاویل خواہ پھی ہو۔ تعجب ہے کہ آنجناب نے السبکی وغیرہ علمائے اہل سنت کی تقلید میں اس کو بے سند کہددیا، مگراپنے امام معصوم کی مستنصح وتقدیق کی کوئی پروائیس کی ، اِنْ هندا کشدی ، غیجات! رہا آپ کا ابن حزم ہے حوالے سے بیقل کرنا کہ:

"لوكان الاختلاف رحمة لحكان الاتفاق السخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس اتفاق أو اختلاف." (الاحكام في اصول الاحكام حدد من الاحكام في المحتلاف. " (الاحكام في المحتلف المحت

حافظ ابن جزئم کا بیشبان کی عقلیت و ذکاوت کا شاہ کارہ ، انہوں نے حدیث کے مفہوم مخالف جمت نہیں ، علاوہ کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ، اوّل تو ہمار نے زدیک مفہوم مخالف جمت نہیں ، علاوہ ازیں مفہوم مخالف کے قائلین کے زد یک بھی ہر جگہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز نہیں۔ حافظ ابن جزئم اگر غور د تامل سے کام لیتے تو انہیں نظر آتا کہ یہاں مفہوم مخالف سے استدلال کی مخبائش نہیں ، کیونکہ حدیث میں اُمت مرحومہ کی نصیلت کا اِظہار مقصود ہے کہ اس اُمت کا اِ تفاق تو اِ تفاق ہے ، اس کا اِ ختلاف ان ہمی حکمت اِلہٰ یہ کا رفر ما ہے ۔ اِما مواری نے '' باب اختلاف الفقہاء' میں خضرت عمر بن عبدالعزیز سے نقل کیا ہے کا اِن ہے کا اِن سے عرض کیا گیا کہ: کاش آپ لوگوں گوایک بات پرجع کرد ہے ، جواب میں حضرت نے ذیا با:

"ما يسرنى أنهم لم يختلفوا، ثم كتب الى الآفاق أو الى الأمصار ليقض كل قومهما اجتمع عليه فقهاءهم." (سنن داري ج: اص:۲۲، مطوع شرالت ملتان)

ترجمہ:...' بجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ پھرشہروں میں گشتی فرمان جاری فرمایا کہ ہرقوم کواس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے جس پروہاں کے فقہا ہجمع ہوں۔'' حافظ ممس الدین سخاوی '' مقاصد حسن' میں لکھتے ہیں:

"وفی المدخل له من حدیث سفیان عن أفلح عن حمید عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم رحمة لعباد الله، ومن حدیث قتادة أن عمر بن عبدالعزیز کان یقول: ما سرنی لو أن أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لم یختلفوا لو أن أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لم یختلفوا لانهم لو لم یختلفوا لم یکن رخصة."(مقامدالحد ص:۳۹) ترجمه:…" بینی کی کتاب المدفل می إمام قاسم بن محمد قول نقل کیا ہے کہ: محملی الله علیه وسلم کے أصحاب کا إختلاف بندوں کے لئے رحمت ہے۔ نیز عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کیا ہے کہ: اگر محملی الله علیہ وسلم کے أصحاب کا وختلاف بندون کے لئے رحمت ہے۔ نیز عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کیا ہے کہ: اگر محملی الله علیہ وسلم کے أصحاب میں اِختلاف نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائش نہ ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائی میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائی اسلام کیونکٹر اُس میں ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی اُس میں اُمت کے لئے رخصت کی مختائی اُس میں اُمت کے لئے رخصت کی کیونکہ اس میں اُم کیونکہ اُس میں اُس میں اُس کی کیونکہ اس میں اُس میں اُس کی اُس کی کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں اُس کی کیونکہ اس میں کی کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں کی کیونکہ اس میں کیا کی کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں کی کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں کیونکہ اس میں کی کیونکہ اس میں کی کیونکہ اس میں کیونکہ کی کیونکہ اس میں کیونکہ کی کیونکہ کی کونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونک

آپ دیکھرہے ہیں کہ حضرت قاسم بن محکرا ورحضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے اکابر اختلاف اُمت کورحمت قرار و بے رہے ہیں،علم وفہم، طبعارت وتقوی اور زموز وین سے واتفیت میں ان اکابر کا جومرتبہ ہے وہ اہل نظر سے تحقی نہیں ۔غور فر مائے کہ ان کے مقالمے میں حافظ ابن حزم کے کول میں کتنا وزن رہ جاتا ہے ۔۔۔؟

اس من من علامة خاوي في أن مقاصد حسن مين ايك عجيب بات يقل ك ب: "ذكره الخطابي في غريب المحديث مستطردا فقال: اعترض هذا المحديث رجلان: أحدهما ماجن.

والآخر ملحد، وهما: اسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ، وقالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم تشاغل الخطابي برد كلاميهما، ولم يشف في عزو الحديث، لكنه أشعر بأن له أصلا عنده."

ترجمہ:... "اس حدیث کو إمام خطائی نے "غریب الحدیث میں ضمنا فی کرکر کے کہا ہے کہ اس حدیث پر دوشخصوں نے اعتراض کیا۔ ایک فخش کو ہے، اور وُ وسرا طحد۔ اور بید دونوں اسحاق موسلی اور جاحظ ہیں۔ دونوں نے بیکہا کہ: اگر اختلاف رحمت ہوتو اتفاق عذاب ہوگا۔ اس کے بعد إمام خطائی ان دونوں کی بات کے قر نے کے در بے ہوئے ،گر حدیث کی سند ذکر کرنے میں کوئی شفا بخش بات نہیں کہی ، تا ہم بیمعلوم ہوا کہ إمام خطائی کے نزویک اس حدیث کی اصل ہے۔ "

میں نے یہ حوالہ یہ دِکھانے کے لئے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کوطعن و تشنیع کا نشانہ بنانا کس قماش کے لوگوں کا مشغلہ رہا ہے؟ بہرحال میں نے دونوں پہلوآپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں، ایک طرف صحیح اور متندحوالوں کے ساتھ اِمام صادق" کا ارشاد کہ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور دُوسری طرف اس حدیث پر ماجن اور طحت و شنیع ۔ اب بیآ نجتاب کی صوابد یہ ہے کہ اِمام صادق" کی تھیج کو قبول فرماتے ہیں یا محمد و ماجن لوگوں کی تشنیع کو ...!

٣:..نظر ماتى اختلاف:

میں نے '' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں لکھا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ؓ کے باہر کت وور میں اُمت میں نظریاتی اِختلاف کا کوئی وجود نہ تھا، اس کی اِبتدا حضرت عثمان ؓ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی۔ آنجناب نے اس کو'' تجابلِ عارفانہ''

قراردیتے ہوئے لکھاہے کہ:

''میں بیشلیم نہیں کرسکتا کہ مسئلہ خلافت سمیت، جس کی کارروائی سقیفہ ہوساعدہ میں ہوئی، نیزشیخین رضی اللہ عنہما کے عہد کے فقہی اور نظریاتی اِ ختلافات پر آپ مطلع ندہوں۔'' اور پھر اِن اِ ختلافات کو ثابت کرنے کے لئے آنجناب نے چند کتابوں کا حوالہ

دیاہے۔

مجھے افسوں ہے کہ آپ '' نظریاتی اِختلاف'' کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اس لئے فقہی اِختلافات کو'' نظریاتی اِختلافات' کے ساتھ گڈ مُدریا، حالاتکہ میں نے پوری وضاحت اور صفائی سے تکھاتھا کہ:

" وو یہ کہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات سے مطلع بھی کیا گیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے بیں اُمت کو ہدایات بھی عطا فرما کیں، کہلی تنم کا اختلاف وہ ہے جو اِجتہادی مسائل بیں صحابہ و ما کیں، کہلی تنم کا اختلاف وہ ہے جو اِجتہادی مسائل بیں صحابہ و تا بعین اور اُئمہ جہتدین کے درمیان رُونما ہوا اور جو آج حنی ، شافعی، مالی اور حنبلی اختلاف کود میں ہی جہتی کہی رُونما میں اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی جھی کہی رُونما ہوا تا تھا۔"

آگےاں اِختلاف کی تشریح کرتے ہوئے میں نے ای کور حمت قرار دیا تھا۔اس کے بعد دُوسری قتم کے اِختلاف کو ذِکر کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

''دُوسری قتم کا اِختلاف'' نظریاتی اِختلاف'' کہلاتا ہے،

(اور یجی اِختلاف آپ کے سوال کا موضوع ہے) آنخ ضربت صلی

اللّٰہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی بھی چیش گوئی فرمائی اور اس

اِختلاف میں حق و باطل کو جانچنے کا معیار بھی مقرر فرمایا، چنانچرار شاوِ نبوی ہے...الخ۔''

ای دُوسری قسم کے اِختلاف کے بارے میں، میں نے لکھا کہ اس کا وجود دورِ نبوی اور دورِ شیخین میں نبیدا ہوا۔ خلاصہ بیہ کہ فقہی نبوی اور دورِ شیخین میں نبیدا ہوا۔ خلاصہ بیہ کہ فقہی اِختلاف اِختلاف اِختلاف اور بدعات واُ ہواء کا اِختلاف ان میں نبیس تھا، اس کا آغاز آخر دورِ عثانی میں ہوا۔

فيخ الاسلام حافظ ابن تيمية "منهاج السنة" من لكصة بي:

"لم يحدث في خلافة عثمان رضى الله عنه بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان، بدعة الخوارج المكفرين لعلى، وبدعة الرفضة المدعين لامامته وعصمته أو نبوته أو الاهيته."

توجمہ:.. 'حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کوئی بدعت ِ ظاہرہ پیدانہیں ہوئی، ان کی شہادت کے بعد جب لوگوں میں افتراق ہوا تو دو بدعتیں جو باہم متقابل تھیں، پیدا ہو کمیں۔ ایک خوارج کی بدعت، جو .. نعوذ باللہ ... حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا فرقر ار دیتے ہے، دُوسری رافضیوں کی بدعت، جو ان کی امامت وعصمت یا نبوت یا اُلومیت کے قائل تھے۔'

شیخ الاسلام کی عبارت میں بی تصری ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بدعت ِفل کی خبارت میں بی تصری خلافت میں بدعت ِفلا ہرہ پیدائبیں ہوئی، مطلب بیا کہ بدعت ِ رفض کی خفیہ تحریک عہدِ عثانی کے اُواخر میں شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کا اعلانہ ظہور نہیں ہوا تھا، اس کا ظہوران کی شہادت کے بعد ہوا۔

٧٠:..حضرت ابوبكرصديق " أتقى" تصي

میں نے شیعہ کے نظریم امات کی تروید کرتے ہوئے لکھا تھا کے شیعہ ندہب کا

نقطة نظريه ي

'' حضرت على كرّم الله وجهه جونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے عزیز وقریب ہیں، اس لئے وہی آپ کی خلافت و جانتینی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر سادہ اور خوش نما ہونے کے باوجود إسلام كي دعوت اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي تنيس ساليه تعلیم کے خلاف تھا۔ اس کئے کہ اسلام نے تسلی اِمتیاز اور خاندانی غرور کے سارے بتوں کو باش یاش کرکے عزت و شرافت اور ساِدت و بزرگی کا مدار'' تقویٰ'' بررکھا تھا، اور تقویٰ کی صفت میں حضرت ابوبكررضي الله عنه چونكه حضرات صحابه كرام يمي يوري جماعت میں سب سے فائق اور سب کے سرتاج تنے (چنانچے قرآن مجید کی سورهٔ واللیل میں انہی کو" آلاَ تُسقی" یعنی سب سے زیادہ متقی فر مایا گیا ہے) اس لئے وہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جانتینی کےسب ے زیادہ متحق تھے'' (اِختلاف اُمت اور مراطمتقیم ص: ١٩)

آ نجناب نے اس پر تقید کرتے ہوئے لکھا ہے:

"آپ کی تحریر (ص:١٩) سے بیپا چاتا ہے کہ آپ نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سحابہ کرام ؓ نے حضرت ابو بر اللہ بحثيت خليفه كےانتخاب كرتے وقت صفت تقو كا كولمحوظ ركھا تھا،اور نسلی انتمیاز اورآ تخضرت ہے قرب کونظراً نداز کردیا تھا۔ حالا نکہ تاریخ وحدیث کا ہرطالب علم اس اُ مرہے واقف ہے کہ حضرت عمر دضی اللہ عندنے حضرت ابوبکڑی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کرتے وفت صرف دو بی دلییں پیش کی تھیں ، ایک تو قریش کی عمومی عزت اورنسلی إمتياز جسے تمام قبائل عرب تسليم كرتے تھے، اور دُوسرے آنخضرت سے قربت و دریا پینتعلق ۔ وہال تفویٰ کی کوئی بحث نہیں تھی ، اور نہ ہی اے کی متند کتاب سے ٹابت کیا جاسکتا ہے۔ دھزرت ابوبکڑ کے متق ہونے میں کلام نہیں انیکن "اُٹے قالی" کی جو بحث آپ نے اُٹھائی ہے اور بحیثیت اُصول کے جس طرح آپ نے اسے بیان کیا ہے، وہ کلِ نظر ہونے کے ساتھ ساتھ ٹا قابلِ اِثبات ہے۔ بعنی سقیعۂ بنی ساعدہ میں "متق حق دار خلافت' کی بحث نہ چھڑی تھی اور نہ اس اُصول پر حضرت ابو بکر کا اِنتخاب عمل میں آیا تھا، یہ اِنتخاب انہیں اُصول پر عمل میں آیا جن کی آپ نے نفی کی ہے۔''

یہاں دومقام ہیں، ایک بیاکہ حابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہم کی جماعت میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند" آلائلہ فنی" منے قرآن کریم میں" آلائلہ فنی" انہی کے قل میں فرمایا گیا ہے، اور صحابہ کرام جھی ان کو "خیسر ہذہ الائمة" سمجھتے تھے۔ دوم بیاکہ ان کے اِستخلاف کے موقع پران کی افضلیت کو لمحوظ رکھا گیا تھا۔

مقام اوّل: .. سورهٔ والليل كي آيت كريمه: "وَسَيُسجَهُ نَبُهَ الْاَتُهُ قَلَى" مِن " "الاتفى" الني كوفر ما يا كيا ہے اس برقر بيأتمام مفسرين كا إجماع ہے:

ا:...حافظ جلال الدين سيوطي البيت رساك" المسحب الوثيق في نصرة المصديق" من لكھتے بين:

> "وقد تواردت خلائق من المفسرين لا يحصون على انها نزلت في حق أبي بكر رضى الله عنه، وكذا أصحاب الكتب المؤلفة في المبهمات."

(الحاوى للغناوي ص:٣١٨)

ترجمہ:..' بے شار مفسرین نے اس پر إنفاق کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ای طرح جن حضرات نے اس بر کتابیں کھی ہیں انہوں نے اس پر اِنفاق کیا ہے۔''

٢:..تفيرمظرى مي هي

"لاتفاق المفسوين على أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق بكونه اتفى الناس أجمعين غير الأنبياء." (تفيرمظهرى ج:١٠ ص:١٥) الناس أجمعين غير الأنبياء." (تفيرمظهرى ج:١٠ ص:١٠) ترجمه:... "كونكه مفسرين كا إتفاق ہے كہ يہ آيت حفرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كے بارے ميں نازل ہوئى، پس آيت كا مدعا يہ بتانا ہے كہ انبيائے كرام عليم السلام كوچھوڑ كروه باقى تمام انسانوں ميں سب سے زياده القي اين ۔"

"وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه حتى أن بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك."

(تغيرابن كثير ج:٣ ص:٥٢١)

ترجمہ:.. "بہت ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس پرمفسرین کا اِجماع نقل کیا ہے۔" سم:.. تفسیر زادالمسیر میں ہے:

"(الأتقلى) يعنى: أبابكر الصديق في قول جميع المفسرين." (تغيرزادالسير ج: المائلة ص: ١٥٢) ترجمه:..."الآفق المعتمام مفسرين كول يس حضرت ابو بمرصد يق رضى الله عنه مراديس."

"والأكشر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي

الله عنه، وروی ذلک عن ابن مسعود و ابن عباس وعبدالله بن الزبیر وغیرهم، " (تنیر قرطبی جنب می وعبدالله بن الزبیر وغیرهم، " (تنیر قرطبی جنب می می و معرت ترجمه، " اکثر مفسرین کا قول ہے کہ بیسورة حضرت ابو بکررضی الله عنه کے بارے میں نازل ہوئی، اور بیا بات صحابہ کرام میں سے ابن مسعود آ، ابن عباس اور عبدالله بن زبیر اور دیگر حضرات میں سے ابن مسعود آ، ابن عباس اور عبدالله بن زبیر اور دیگر حضرات میں مروی ہے۔ "

"والآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالا في جماعة كان يؤذيهم المشركون فاعتقهم." (تغير ايوالمعود ج:٩ ص:١٢٨)

ترجمہ:.. 'میآ یات حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہو کیں ، جب انہوں نے حضرت بلال اور ایک جماعت کو خرید کر لوجہ اللہ آزاد کردیا ، جن کومشر کین ایذ ائیں دیتے تھے۔' ک: ۔۔ تفسیر رُوح المعانی میں ہے:

"وهاله الآيات على ما سمعت نزلت في أبى بكر رضى الله عنه .... فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه اعتق سبعة كلهم يعذب في الله عز وجلّ: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بنى المؤمل وفيه نزلت "وَسَيُحَنَّبُهَا الْاَتُقَلَى" اللي آخر السورة واستدلّ بذلك الامام على أنه رضى الله عنه أفضل الأمّة."

(تفییررُوح المعانی ج:۳۰ ص:۱۵۲) ترجمه:...''اور میهآیات، جبیبا کهتم س چکے ہو، حضرت ابو بکررضی التدعنہ کے بارے میں نازل ہو کیں ...... چنانچہ ابن ابی طائم نے عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی التدعنہ نے سات افراد کو، جنھیں اللہ کی راہ میں بہتلائے عذاب کیا جار ہا تھا، خرید کرآ زاد کردیا، یعنی حضرت بلال معامر بن فہیر ہ، نہدیہ ان کی صاحب زادی، زنیرہ، اُم عبیس اور بنومو مل کی ایک لونڈی۔ اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بی کے بارے میں "وَ سَیُ جَنْبُهُ الْا تُنْ سَاحَ الله عنہ بی کے جار ایم رازی نے اس اگلائے ہے۔ اُلگائے ہے۔ اُلگائے ہے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اِمام رازی نے اس آ یت سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُمت میں سب اِن میں اللہ عنہ اُمت میں سب اِن میں اللہ عنہ اُمت میں سب اِن میں اُن کے اُن اُن کی سامن میں سب اِن میں سب اِن میں ایک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُمت میں سب اِن میں میں سب اِن میں سب اِن میں سب اِن میں سب اِن میں میں اِن میں سب اِن میں میں سب اِن میں میں سب اِن میں سب

۸:...إمام رازگ نے اس آیت شریفہ سے حضرت ابو بکر دضی اللہ عنہ کا "افسض اللہ عنہ کا "افسض اللہ عنہ الا نہیاء" ہونا ٹابت کیا ہے، ان کی تقریر طویل ہے، اس کے صرف اس کے حوالے پر اِکتفا کرتا ہوں ، اہل علم اصل کتاب کی طرف مراجعت فرما کیں۔

الغرض اس آیت شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه کو''الاتقی'' فرمایا ہے،اس آیت شریفہ اوردیگر ہے شارنصوص کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام م ،حضرت صدیق اکبر کوسب سے افضل جانتے تھے، چنانچہ جامع الاصول میں ہے:

۳۳ - (خدت: عبدالله بن عمر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه ما) قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخير أبابكر، ثم عمر، ثم عثمان. (أخرجه البخارى)

وله في رواية قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نشرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وأخرج أبو داؤد الثانية ولأبي داؤد: كنا نقول ورسو الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أفضل أمّة النبى صلى الله عليه وسلم بعده: أبوبكر، ثم عمر، ثم عشمان. وفي رواية الترمذي: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أبوبكر، وعمر، وعثمان."

(جامع الاصول ج: ٨ ص: ٥٤٥)

ترجمہ:...' بخاری ،ابوداؤد، ترفدی میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان ترجیح ویا کرتے تھے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو ترجیح ویتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثال کو ۔یہ بخاری کی روایت ہے۔

اور بخاری کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں کہ: ہم لوگ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکڑ کے برابر کسی کونہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر کے، پھر حضرت عمان کے، پھر حضرت عمان کے، پھر حضرت عمان کے، پھر ماب میں کو دُوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اِمام داوَد نے بید وسری روایت نقل کی ہے۔

اورابوداؤدی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ: ہم رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بیا ہا کرتے تھے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بیا کرتے تھے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بول ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں (صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہوئے) کہا کرتے تھے کہ (اوّل) ابو بکر ، (ووم) عمر ، اور سوم) عمران ۔ ''

رہا و وسرا مقام! لیعنی صحابہ کرام رضی الله عنهم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا

ابتخاب ای نصلیت کی بنا پر کیا تھا، اس کی دلیل بدہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے حضرات انصار ہے نے حضرت الموجود ہیں ( یعنی حضرت عمر اللہ عند منا منے موجود ہیں ( یعنی حضرت عمر اللہ عند منا اللہ عند منا منا کے دو ہر رگ تمہارے سامنے موجود ہیں ( یعنی حضرت عمر صنی اللہ عند نے کہا: اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا:

"بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۵۱۸)

ترجمہ:.. 'ونہیں! بلکہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں،
کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں،ہم سب سے افضل ہیں، اور ہم سے
زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مجبوب ہیں۔'

اور شیح بخاری میں وُ وسری جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری خطبہ منقول ہے، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اِنتخلاف کا واقعہ فصل بیان فر مایا۔ اس منقول ہے، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُنصار ؓ سے فر مایا کہ ان وو ہزرگوں میں سے میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُنصار ؓ سے فر مایا کہ ان وو ہزرگوں میں سے جس کی جا بہو بیعت کرلو، حضرت عمر فر ماتے ہیں :

"فلم أكره مما قال غيرها، كان والله! ان أقدم فتضرب عنقى لا يقربنى ذلك من الم أحب الى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكر، اللهم اللا أن تسول لى نفسى عند الموت، لا أجده الآن."

(سیح بخاری ج: من ایک بات ترجمہ:... "حضرت ابوبکر کی تقریر میں بس یہی ایک بات بھے بُری گئی، بخدا! آگے بڑھا کرمیری گردن اُڑاوی جاتی، بشرطبیکہ یہ چیز مجھے گناہ کے قریب نہ کرتی ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنوں جن میں ابوبکر موجود ہوں، اِلَّا یہ کہ خدانخواستہ میرانفس موت کے وقت مجھے (ابوبکر سے افضلیت) کا خیال دِلا ہے ، جواب تک میرے دِل میں نہیں ہے۔'

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی القدعنہ نے اپنی تقریر کے آخر میں ان دو ہزرگول میں سے کسی ایک سے بیعت کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت عمر رضی اللّه عند فرماتے ہیں:

"فوالله! ما بقى شىء كنت أحب أن أقوله آلا وقد قاله يومئذ غير هذه الكلمة، فوالله! لأن أوقتل ثم أحيا (ثم أقتل ثم أحيا) فى غير معصية أحب الى من أن أكون أميرًا على قوم فيهم أبوبكر، قال: ثم قلت: يا معشر الأنصار! يا معشر المسلمين! أن أولى الناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ثانى اثنين اذ همما فى الغار أبوبكر السباق المبين، ثم أخذت بيده وسادرنى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده قبل أن

(مصنف ابن الى شيبه ج:١٨ ص:١٧١٥)

ترجمہ:.. 'پس بخدا! جتنی با تیں میں اس موقع پر کہنا جا ہتا ہوں وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ ڈالیس، سوائے اس آخری بات کے، پس بخدا! مجھے تل کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، بغیر گناہ کے، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا اس بات سے کہ میں ایک ایس قوم کا آمیر بنوں جن میں ابو بکر موجود ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ: اے جماعت انصار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ محمق وہ محف ہے علیہ وہلم کے بعد آپ کی جانشینی کا سب سے زیادہ سختی وہ محف ہے جو آپ کارنیق غارتھا، اوروہ ابو بکر میں، جوواضح طور پر سبقت کرنے والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکر ااور آنصار والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکر ااور آنصار والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکر ااور آنصار

کے ایک صاحب نے مجھ سے سبقت کرکے ابو کمڑ کے ہاتھ میں ہاتھ

وے دیا،اس سے قبل کہ میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ وُ وں۔'
نیز نسانی،معنف ابنِ الی شیبہ،منندرک حاکم،سنن کبری اور طبقات ابنِ سعد
میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

"قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال: فأتاهم عمر فقال: يا معاشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبابكر أن يصلى بالنّاس؟ قالوا: بسلى! قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر، فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر،"

(نسائل ج: اس:۲۲ا، مستف ابن الي شيبه ج:۱۳ ص:۵۶۷، منددک حاکم ج:۳ ص:۲۲، طبقات ابن سعد ج:۳ ص:۱۷۸)

ترجمہ:... "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے کہا کہ: ایک امیر ہمارا ہوگا : اور ایک تمہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اے جماعت انصار! کیا آپ حضرات کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تھم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں؟ انہوں نے کہا: بے شک! فرمایا: پھرتم میں سے س کا نماز پڑھا کیں؟ انہوں نے کہا: بے شک! فرمایا: پھرتم میں سے س کا کی وہ حضرت ابو بکر سے آھے ہو؟ کہنے گئے: ہم اس سے اللہ کی بناہ جا ہے جن کہ ابو بکر سے آھے ہوں۔ "

نيزمصنف ابن الى شيراورطبقات ابن سعد من إمام محد بن سيرين كى روايت ب: "قال: لما توفى النبى صلى الله عليه وسلم أتوا أب عبيسه ، فقال: أتأتونى وفيكم ثالث ثلاثة؟ قال أبو عون: قبلت لمحمد: ما ثالث ثلاثة؟ قال: ألم تر الى تبلك الآية: إذ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تُحُوَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا. " (معنف ابن الي ثيب جنا السند ٥٥٠)،

طبقات المن سعد ج : ٣ ص: ١٨١، واللفظ له )

ترجمہ:... 'جب نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ بیعت کے لئے الوعبیدہؓ کے پاس آئے ، انہوں نے فرمایا: تم میرے پاس آئے ہو حالانکہ تم میں '' تمین میں سے تیسرا'' موجود ہے؟ ابوعون کہتے ہیں کہ: میں نے محمہ بن سیرینؓ سے کہا کہ: '' تمین میں سے تیسرا'' کا کیا مطلب؟ فرمایا: تم نے اس آیت کونبیں ویکھا: جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب نبی اپنے رفیق سے فرمارے شھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔''

مطلب بیرکه غارمیں بیدونوں حضرات تھے، تنیسراان کے ساتھ اللہ تھا، لہذا ابو بکڑ '' خالث ثلاثۂ' بعنی'' تنین میں ہے تبیسر ہے' ہوگئے ۔

ان تمام روایات سے واضح ہوجاتا ہے کہ حضرات ِ صحابہ نے حضرت ابو بحر رضی اللہ عند کی افضلیت سے ان کے احق بالخلافہ ہو نے پر اِستدلال کیا ،اوران کا اِستخلاف ان کی افضلیت اور سوابق اِسلامیہ و خد مات ِ جلیلہ کے پیش نظر عمل میں آیا تھا ،محض نسبی قرابت کی وجہ سے نہیں۔

۵:... حضرت علی کاارشاد: "خیر هذه الأمّة بعد نبیّها أبوبكر ثم عمر": آنجنات تر رفرمات بس:

> ''صفحہ: ۱۹ ہی پرآپ نے حضرت علی کے جس خطبے کا حوالہ دیا ہے اس کا کوئی'' مستند'' آپ نے بیان نہیں کیا، جہاں تک ہماری شخفیق ہے حضرت علی سے بیالفاظ کی معتبر کتاب میں منقول نہیں ہیں، اگرآپ کتاب کا حوالہ اور استناد بھی دیتے تو بات صاف ہوجاتی۔''

یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے، جناب کی اطلاع کے لئے چند حوالے نقل کئے دیتا ہوں۔ حافظ ابنِ کثیر ' البدایہ والنہایہ' میں لکھتے ہیں:

"وقد ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودور امارته، فقال: أيها الناس! ان خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر، ثم عمر، ولو شئت أن اسمّى الشالث سمّيت، وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر: ثم عثمان ثم عثمان." (البدايدوالنهايد حدم صنا)

ترجمہ:.. ''اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دو رِخلافت میں اور اپنے دا ۔ الخلافہ کوفہ میں خطبہ دیا ، جس میں فرمایا کہ: لوگو! بے شک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس اُمت میں سب ہے افضل ابو بکڑ ہیں ، پھر عمرٌ اور اگر میں تیسر ہے کا نام لینا جا ہوں تو لے سکتا ہوں ۔ اور آپ سے ریجی مردی ہے کہ مبر ہے اُتر تے ہوئے فرمایا: پھر عثال '، پھر عثال ''۔'' شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ'' منہاج السنة'' میں اور حافظ میں الدین الذہی ً

"المنتقى" من لكمة بن:

"وقد تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه انه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر، ثم عمر، وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة، قيل انها تبلغ ثمانين طريقًا، وقد روى البخارى عنه في صحيحه .... عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني! أو ما تعرف؟ فقلت: لا! قال: أبوبكر! فقلت: ثم من؟ قال: عمر! وهذا يقوله لابنه بينه أبوبكر! فقلت: ثم من؟ قال: عمر! وهذا يقوله لابنه بينه

وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية، ويرويه عن أبيه خاصة وقاله على المنبر."

(منہان النة ج: من ما ۱۹۲۱، المنتقی من ۱۹۳۱)

ر جمہ: " حضرت أمير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی القدعند سے تواتر كے ساتھ منقول ہے كہ آپ نے فرمایا: آنخضرت صلی القدعليه وسلم كے بعداس أمت ميں سب افضل ابو بكر ميں، پھر عمر آپ كا بيارشاد بہت كا اسانيد كے ساتھ مروى ہے ۔ كہا گيا ہے كہ بيداس نيد ائتى كی تعداد كو پہنچتی ہيں۔ اور إمام بخاری نے اپنی دستھے " ميں آپ كا بيارشاد آپ كے صاحب زاد ہے محمد بن حنفيہ كے سے اسانيد آپ كا بيارشاد آپ كے صاحب زاد ہے محمد بن حنفيہ كے مطریق ہے روایت كيا ہے، وہ فرماتے ہيں كہ: ميں نے اپنے والد سے عرض كيا: اباجان! رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعدلوگوں ميں سے عرض كيا: اباجان! رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعدلوگوں ميں سب ہے افضل كون ہے؟ فرمایا: بیٹا! تم نہیں جانے ؟ میں نے كہا: پھران كے بعد منہیں! فرمایا: سب ہے افضل كون ہے فرمایا: بیٹا! تم نہیں جانے ؟ میں نے كہا: پھران كے بعد كون؟ فرمایا: عرف ابو بحر ہیں، میں نے كہا: پھران كے بعد كون؟ فرمایا: عرف ابو بحر ہیں، میں نے كہا: پھران كے بعد كون؟ فرمایا: عرف فرمایا: عرف کون؟ فرمایایا

اور بیہ بات آپ اپنے صاحب زادے سے فرما رہے ہیں، جس میں تقید کی تنجائش نہیں، اور صاحب زادے ہی اس کو بطورِ خاص اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور یہی بات آپ نے برمزم برجھی ارشا وفرمائی۔''

شاه ولى الله محدث د بلوى و ازالية الحقا ، سيس لكهة بيس:

"اما بیان افضلیت شیخین پس از و بے متواتر شدہ ، مرفوعاً وموقوفاً ، ہر چندایں مسئلہ فد ہب جمعے اہل حق است ، اماکسی از صحابیآ س رامصرح تر وَحَكم تر چوں علی مرتضیٰ نیا ورد بے " (ازالہ الحقاض: اس: ۲۲) ترجمہ:... "ر ماشیخین کی افضلیت کو بیان کرتا ، پس آپ ے بیمضمون تواتر کے ساتھ وارد ہے، مرفوعاً اور موتو فا بھی، ہر چند
کہ بیمسئلہ تمام اللہ حق کا ند ہب ہے، تا ہم صحابہ میں سے کسی نے اس
کو اتنی تصریح کے ساتھ اور ایسے محکم انداز میں بیان نہیں فر مایا جیسا
کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے بیان فر مایا ہے۔''
اور چند سطر کے بعد لکھتے ہیں:

"ومن موقوفه "خير هذه الأمّة أبوبكر ثم عمر" وآل را يجمع كثير روايت كرده اندـ"

ترجمہ:... "اور حضرت علی کا بیار شاد کہ: "اس اُمت میں سب سے افضل ابو بکر " ہیں، پھر عمر" "اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے۔ "

اس سلیلے میں حضرت شاہ معاحبؓ نے اس حدیث کے متعدّوطرق کی طرف اشارہ کیا ہے، نیزای سلیلے میں آ گے چل کر لکھتے ہیں:

''اما اِستدلال برخلافت صدیق از جهت تفویض امامت صَلُوٰ ة باد:

فأخرج أبو عمر في الاستيعاب عن الحسن البصرى عن قيس بن عباد قال: قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي وأيامًا ينادى بالصلوة فيقول: مروا أبا بكر يصلى بالنّاس، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فاذا الصلوة علم الاسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فبايعنا أبا بكر." (ازالة الخلاح، على علاقت ترجمه:.."رباحضرت على كاحشرت صداق كي خلافت

پراس ہے اِستدلال کرنا کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے نماز ک امت ان کے سپر دفر مائی تھی ، تو حافظ ابن عبدالبر نے ''الاستیعاب' میں حسن بھریؒ ہے ، انہوں نے قیس بن عباد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی القدعنہ نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بیار رہے ، نماز کے لئے بلایا جاتا تو فرماتے کہ: ''ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں'' بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دصال ہوا، تو میں نے غور کیا ،غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ نماز ، اسلام کا شعار اور دین کا مدار ہے ، بس جم نے اپنی وُنیا کے لئے نماز ، اسلام کا شعار اور دین کا مدار ہے ، بس جم نے اپنی وُنیا کے لئے اس خص کو بہند کرایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس شخص کو بہند کرایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے بہند کرایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے بہند کرایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے بہند کرائے ہیں کے لئے بہند کرائے ہیں کی کے بہند کرائے ہیں کے لئے بہند کرائے ہیں کے لئے بہند کرائے ہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہند کرائے ہیں کہ دوسال اللہ صلی کی دین کے لئے بہند کرائے ہیں کہ دوسال اللہ صلی کرائے ہیں کو رسول اللہ صلی کو بیند کرائے ہیں کے لئے بہند کرائے ہیں کے لئے بہند کرائے ہیں کو رسول اللہ صلی کا قبار کے لئے بہند کرائے گور کرائے کیا کہ کرائے گور کرنے کے کہند کرائے گور کے کہا کہ کا تھا کہ کرائے گور کرائے کرائے گور کرائے کو کرائے گور کرائے کیا کہ کرائے گور کرائے گور کرائے کرائے گور کرائے کو کرائے گور کرائے کور کرائے کیا کہ کرائے گور کرائے کرنے کرائے کر

حضرت شاہ صاحب نے 'الاستیعاب' کی جس صدید کا حوالہ دیا ہے ،اس کے لئے 'الاستیعاب' برحاشیہ 'الاصابہ' ج:۲ ص:۲۵۱ کی مراجعت کی جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ''المطالب العالیہ' میں میصدیث مفصل نقل کی ہے، چونکہ یہ بہت سے فوائد پر مضمل ہے ہے ہونکہ یہ بہت سے فوائد پر مضمل ہے اس کے طویل ہونے کے باوجود یہاں پوری صدیث درج کرتا ہوں:

"٣٥٨ - الحسن يقول: لما قدم على البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام عبدالله بن الكواء وابن عباد فقالا: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن مسيرك هنذا، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عهدًا عهده عندك، أم رأيا رأيته حين تفرقت الأمّة واختلفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أوّل كاذب عليه، والله! ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجاة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المحودة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه كل ذلك

فليصل بالنَّاس. و لقد تركني وهو يرى مكاني، و لو عهد الى شيئًا لقمت به، حتى عارضت في ذلك امرأة من نساته، فقالت: أن أبابكر رجل رقيق أذا قام مقامك لم يسسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يصلي بالنَّاس؟ فقال لها: انكن صواحب يوسف! فلما قبض رسول الله صلى الله عبلينه وسبلم نظر المسلمون في أمرهم، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولَّى أبابكر أمر دينهم، فولُّوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغيزو اذا أغيزاني، وآخذاذا أعطاني، وكنت سوطا بين يبديته في اقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته، لجعلها في ولده، فأشار بعمر، ولم يأل فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزوا اذا أغزاني، و آخيد اذا أعيطياني، وكنيت سيوطا بين يديه في اقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولىده، وكره أن يتخير منا معشر قريش، فيوليه أمر الأمَّة، فيلا تكون اساءة من ببعده الالحقت عيمر في قبره، فاختار منّا ستّة أنا فيهم لنختار للأمّة رجلا، فلما اجتمعنا وثب عبدالرحمن بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مو اليقنا على أن يختار من الجماعة رجلا، فيوليه أمر الأمّة، فأعطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عشمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نيظرت في أمرى فياذا عهيدي قد سبق بيعتي، فبايعت وسلمت، فكنت أغزو اذا أغزاني وآخذ اذا أعطاني،

وكننت سوطا بين يندينه في اقامة الحدود، فلما قتل عشمان، نيظرت في أمرى، فإذا الموثقة التي كانت في عنقي لأبي بكر وعمر قد انحلت، واذا العهد لعثمان قد وفيت به، وأنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوى، ولا طلبة، فوثب فيها من ليسس مثلي (يعني معاوية) لا قرابته قرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قالا: صدقت! فأخبرنا عن مالك هذين الرجلين (يعني طلحة والزبير) صاحباك في الهجرة، وصاحباك في بيعة الرضوان، وصحباك في المشورة، فقال: بايعاني بالمدينة، وخالفاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبابكر خلعه لقاتلناه، ولو أن رجالا ممن بايع عمر خلقه لقتلناه (المطالب العاليه ج:٣ ص:٣٩٣) (لاسحاق)." ترجمه:... "حسن بقريٌ كيتے ہن كيه: جب حضرت عليٌّ، حضرت طلحةُ اوران كِيرُ فقاء كے معالمے میں بصرہ تشریف لائے تو عبدالله بن الكواء اورقيس بن عباد نے كھڑ سے ہوكر كہا كه: اے امیرالمؤمنین! آپہمیں ای تشریف آوری کے بارے میں بتاہے! كيا آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے آپ كواس كى وصيت فر ما كى تھى؟ يا آب سے اس بارے میں کوئی تا کید فرمائی تھی؟ یا بیآب کی ایک رائے ہے جوآب نے اُمت کے اِختلاف اوراس کے معاملے کے متفرق ہوجانے کے وقت اختیار فرمائی؟ آپ نے فرمایا: میں أتخضرت صلى الله عليه وسلم يرسب ست يهلي جفوث بولنے والانه بنول گا،اللّٰد کی قشم! آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی وفات احلا تک نہیں

<del>هو نُي نقى ، نه آ</del> ب صلى الله عليه وسلم كوَّل كياسميا ، بلكه آب صلى الله عليه وسلم اپنی بیاری میں کئی دن رہے،اس عرصے میں مؤیّن آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے باس آتا، آپ صلی الله علیه وسلم کونماز کی إطلاع دیتا، آب صلی الله علیه وسلم فرماتے کہ: ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری موجودگی کو دیکھ رہے تنے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوز دیا (اور حضرت ابوبكرٌ كو إمام مقرّر فرمايا) ، أكرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھے ولی عہد بنایا ہوتا تو میں اس کام کو کرتا۔ اور آپ کی از واج مطہرات میں سے ایک بی بی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیگز ارش بھی کی کہ: ابو بکر نرم دِل آ دمی ہیں ، جب وہ آپ کی جگہ کھڑ ہے ہوں کے تو لوگوں تک اپنی آ وازنہیں پہنچا سکیں گے، اگر آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا تھم فرمادیتے تو بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم ان زنان مصر کی طرح ہو، جنھوں نے پوسف علیہ السلام ہے زلیخا کی سفارش کی تھی۔

پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو مسلمانوں نے اپنے معالمے بیں غور کیا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بھر کوان کے دین کا کام سپر دکر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے وُنیا کے اُمور بھی ان کے سپر دکر دیئے، بیں مسلمانوں نے اپ و ہاتھ پر بیعت کرلی اوران کے ساتھ بیں نے بھی بیعت کرلی اوران کے ساتھ بیل نے بھی بیعت کرلی، بیس جب حضرت ابو بکر جمھے جہاو کے لئے بھیج تو بیس جہاد بیس جا تا، اور جب مجھے مالی فئے بیس سے عطا کرتے تو بیس جہاد بیس جا تا، اور جب مجھے مالی فئے بیس سے عطا کرتے تو بیس ان کے عطیہ کو قبول کرتا، اور بیس ان کے سامنے حدود قائم کرنے میں ان کے سامنے حدود قائم کرنے اور بیس بی سے سے سامنے حدود قائم کرنے اور بیس ان کے سامنے حدود قائم کرنے اور بیس ان کے سامنے حدود قائم کرنے اور بین جاتا ہے۔

پھرا گران کوانی و فات کے وقت خویش پروری کرنی ہوتی تو خلافت اپنی اولا دیےحوالے کر جاتے ،کیکن انہوں نے حضرت عمرٌ کوخلیفہ بنانے کا طے کر دیا ، اورانہوں نے اُمت کی خیرخواہی میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ جنانچے مسلمانوں نے حضرت عمرٌ سے بیعت کر لی، اوران کے ساتھ میں نے بھی بیعت کی، پس جب وہ مجھے جہاد پر بھیجتے تو میں جا تااور جب مجھےعطا کرتے تو میںان کےعطبہ کو قبول کرتا ،اوران کےسامنے حدود کے قائم کرنے میں کوڑ ابن جاتا۔ اب اگر حصرت عمر کوموت کے وقت خویش بروری کرنی ہوتی تو خلافت این اولا د کے سیر د کر جاتے ، مگر انہوں نے تو اس بات کو بھی پندنہیں فرمایا کہ وہ ہم گروہ تریش میں ہے ایک آ دمی کو نامز دکر کے اُمت کامعاملہ اس کے حوالے کرجائیں تا کہ ایسانہ ہوکہ ان کے بعد کوئی ٹرائی ہوتواس کا وبال حضرت عمرؓ کوان کی قبر میں پہنچے۔حضرت عر نے ہم میں سے چھ آ دمیوں کو، جن میں سے ایک میں بھی تھا، منتخب کیا کہ ہم اینے میں سے ایک کو اُمت کے لئے ظیفہ منتخب کرلیں۔ پھر جب ہم انتخابِ خلیفہ کے لئے جمع ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے پہل کرتے ہوئے کیا کہ وہ خلافت میں ہے اینا حصہ میں دینے کے لئے تیار ہیں اس شرط پر کہ ہم ان سے بیہ عبد کریں کہ وہ جماعت میں ہے ایک صاحب کو منتخب کر کے اُمت کا معاملہاس کے سیرولرویں گے۔ جیٹانجہہم نے ان سے معاہدہ کرلیا، انہوں نے حضرت عثمان کا ہاتھ بکڑ کران سے بیعت کر لی ،اس وقت میرے دِل میں کچھ خیال سا پیدا ہوا،لیکن میں نےغور کیا تو دیکھا کہ میرامعابدہ میری بیعت ہے سیقت کرچکا ہے،لبذا میں نے بیعت كر لي اوران كوخليفة تسليم كرليا، چنا يجه جب وه مجھے جہاد پر بھيجة توميں

جاتا اور جب مجھے عطا کرتے تو میں قبول کرتا، اور ان کے سامنے حدود کے قائم کرنے میں کوڑا بن جاتا۔

پھر جب حضرت عثان شہید ہوگئے تو میں نے اپنے معالے میں غور کیا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر وعرفی بیعت کا عہد و بیان جومیری گردن میں تھااس کی گرہ کھل چی ہے،اور حضرت عثان کے لئے کیا گیا عہد و بیان بھی پورا ہو چکا ہے،اور میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں ،کسی کا نہ جھ پرکوئی دعویٰ ہے اور نہ کوئی مطالبہ۔اب اس میں وہ مخص کود پڑا ہے جو جھے جیسانہیں (یعنی حضرت معاویہ ) نہ اس کی قرابت میری قرابت جیسی ہے، نہ اس کا علم میرے علم کے برابر ہے، نہ اس کا علم میرے علم کے برابر ہے، نہ اس کی قرابت جیسی ہے، نہ اس کا علم میرے علم کے برابر ہے، نہ اس کے کارنا ہے میرے کارنا موں جیسے ہیں ،اس لئے برابر ہے، نہ اس کے کارنا ہے میرے کارنا موں جیسے ہیں ،اس لئے بین اس خلافت کا اس سے زیادہ میں ہول۔

ان دونوں نے عرض کیا کہ: یہ آپ نے بجااِر شادفر مایا،
لیکن ہمیں ان دوصاحبوں کے بارے میں بتایئے ( یعنی حضرت طلحہ ا اور حضرت زبیر ا) وہ دونوں ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، بیعت ِرضوان میں بھی آپ کے ساتھ بتھے، اور شور کی میں بھی آپ کے رفیق تھے۔

فرمایا: ان دونوں صاحبوں نے مدینہ میں مجھ سے بیعت
کی تھی اور بھرہ آکر دہ میرے مخالف ہوگئے، اورا گرکوئی شخص جس
نے حضرت ابو کر سے بیعت کی تھی، آپ کوخلافت سے معزول کرنا
چاہتا تو ہم اس سے قبال کرتے، اورا گرکوئی شخص حضرت عر سے
بیعت کر کے آپ کومعزول کرنا چاہتا تو ہم اس سے بھی قبال کرتے۔
بیمندا سحاق بن راہو ریکی روایت ہے۔''
اس روایت کے حاشیہ میں لکھا ہے:

'' إمام بوصيريٌ فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کو إمام اسحاق بن را ہو یہ نے بہسند سیجے روایت کیا ہے ، اور ابوداؤ د دنسائی نے اس کو مخقىرأروايت كياہے۔'' ۲:..شیعه کلمه اورا ذان:

میں نے کلمہ شریف میں شیعوں کی پیوند کاری کی شکایت کرتے ہوئے لکھاتھا: '' آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ ندہب اسلام کے کلمے پر راضی نبیل، بلکه اس میں ''علی ولی الله، وصی رسول الله وخلیفته بلافصل' کی پیوندکاری کرتا ہے۔ بتاہیے! جب اسلام کا کلمداور قرة ن بھی شیعوں کے نز دیک لائق تشکیم نه ہوتو کس چیز کی کسر ہاتی روجاتی ہے...؟

آنخاب اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

''سب سے آخر میں اس بات کی مختصراً وضاحت کر دُوں كه علائے شيعه كے نزديك اگر كوئى كافرمسلمان مونا جا ہے تواس كے لئے كلمدير هنا ضروري ہے، جو بيہ ہے: "لا الله إلا الله محمدرسول اللہ'' اور بس، اس کے آگے اور کچھے نہیں۔ (اس کے لئے شیخ جعفر كاشف الغطاكي كتاب كشف الغطاء" بإب الاجتهاد" صفحه: ٣٩٨ كا حوالہ دینے کے بعد آپ لکھتے ہیں ) آپ نے تو ہمارا کلمہ اسلام ہی ہم سے چھین لیا، جبکہ حقیقت ہیہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو اِسلام لانے کے لئے پڑھناضروری ہے۔''

اوّل: الشّخ جعفر كاشف الغطاكي تصريح كمطابق اسلام مين واخل مونے كے کے صرف کلمہ طبیہ 'لا اللہ إلا الله محمد رسول الله'' كا إقرار كافى ہے، ليكن آب حضرات كے نزد يك شيعه ندبب مين داخل ہونے كے لئے "على ولى الله، وسى رسول الله، وظليفت بلافصل' کی پیوندکاری لازم ہے۔ چنانجہ آپ حضرات نے یا کستان کے اسکولوں کی نویں اور دسویں جماعت کے نصاب اسلامیات میں اس کو باصرار و احتجاج داخل کرایا، کیا ایک غیر جانب دار محض اس سے بینتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ شیعہ ندہب اسلام سے ماوراکوئی دین ہے، جس میں داخل ہونے کے لئے صرف کلمہ اِسلام کافی نہیں بکہ 'علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلافصل' کی بیوند کاری لازم ہے…؟

خصوصاً اس تکنے کو پیش نظرر کھئے کہ حضرات امامیہ کے نزدیک جس طرح ''محمد رسول اللہ'' کا مشکر ہمی کا فر ہے۔ مسئلہ اللہ'' کا مشکر ہمی کا فر ہے۔ مسئلہ امامت کے ذیل میں اس تکتے کو کتب امامیہ کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں۔ اگر شیعہ فراست کے ذیل میں اس تکتے کو کتب امامیہ کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں۔ اگر شیعہ فرہب مسلمان ہونے کے لئے کلمہ اِسلام کو کافی سمجھتا تو ''ولایت اُمَہ'' کے مشکروں پر کفر کا فتو کی کیوں دیتا ۔۔؟

الغرض! آپ حضرات کا باصرار و تکرار''علی ولی الله'' کوسر کاری طور پر کلمه شریف میں داخل کرانا اور اس شیعی کلمے کے متکروں پر کفر کا فتوی جاری کرنا ، کیا اس اَ مر کا صاف صاف اعلان نہیں کہ آپ حضرات کا کلمہ بھی مسلمانوں سے الگ ہے…؟

دوم :...آپ حضرات یمی اضافی کلمات 'علی ولی الله ...الخ'' أذان میں بھی لا وُدُ الله ...الخ'' أذان میں بھی لا وُدُ الله ...الخ'' أذان میں بھی لا وُدُ الله بیکر پروُ ہراتے ہیں، حالا تکه آپ کے شخصد وق ابوجعفر تی نے ''مهن لا یعصف و الفقیه" میں اس إضافے کو ملعون مفوضہ کی من گھڑت بدعت قرار دیا ہے، چنانچها ذان کے کلمات کا تور وُقتل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں:

"وقال مصنف هذا الكتاب: هذا هو الأذان الصحيح لا يُزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا ولى الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليًا ولى الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليًا ولى الله وأنه أمير المؤمنين حقًا مسرتيس، ولا شك في أن عليًا ولى الله وأنه أمير

المؤمنين حقًا وأن محمدًا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، وللسكن ليسس ذلك في أصل الأذان، وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا."

ترجمہ:... "مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ: یہی سی افران مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ: یہی سی افران میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، نداس میں کی کی جائے گا۔ اور فرقہ مقوضہ نے ... ان پراللہ کی لعنت ہو... پچھ رواییتیں گھڑی ہیں، اورانہوں نے اُذان میں "محمد وآل محمد خیر البریہ" کے الفاظ دومرتبہ برطائے ہیں، اوران کی بعض روایات میں "اشہدان محمد آرسول اللہ" کے بعد" اشہدان علیا ولی اللہ" (دومرتبہ) کے الفاظ ہیں، اور بعض نے اِن الفاظ کے بجائے" اشہدان علیا امیر المؤمنین "(دومرتبہ) کے الفاظ کے بجائے" اشہدان علیا امیر المؤمنین "(دومرتبہ) کے الفاظ کے بجائے" اسلامان علیا امیر المؤمنین "(دومرتبہ) کے الفاظ کی بجائے" اسلامان علیا امیر المؤمنین "(دومرتبہ) کے الفاظ کے بجائے "داشہدان علیا امیر المؤمنین "(دومرتبہ)

اور کوئی شک نہیں کے علیٰ ولی اللہ ہیں، اور یہ کہ وہ واقعی امیرالہؤمنین ہیں، اور یہ کہ محمد اور آل محمد خیرالبریہ ہیں، کیکن بیالفاظ اصل اُذان میں نہیں۔ میں نے بیاس لئے ذکر کیا ہے تا کہ اس زیادتی کے ذریعے وہ لوگ بہچانے جا کیں جن پر'' تفویض'' کی تہمت ہے اور جو اپنے عقیدے کو چھپا کر ہماری جماعت کے اندر محمد کی کوشش کرتے ہیں۔''

ملاحظہ فرمائے کہ آپ کے شیخ صدوق تاکیدِ شدید فرمائے ہیں کہ اُوان کے ماثورہ کلمات میں کی بیشی نہ کی جائے اور یہ کہ'' اشہدان علیا ولی اللہ'' کے کلمات کا اضافہ بد بخت اور ملعون مفوضہ کی ایجا دکر دہ بدعت ہے۔ لیکن آج کل آپ ان ملعونوں کی بدعت پر بھی اِکتفانہیں کرتے ، بلکہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ آپ حضرات اُوان میں یہ کلمات بردھاتے ہیں:''اشہد اُن آمیر المؤمنین وامام المتقین، علیہ ولی اللہ، وصی

رسول الله ، و حليفته بلا فصل " اورغريب مؤذِّن ايك مانس مين ان الفاظ كوا وانبين كرياتا ، اوراس طويل بدعتي عبارت كوا واكر نے كے لئے اسے درميان ميں كئى جگد مانس لينا پرتا ہے۔ جب شخ صدوق كے زمانے ميں "اشهدان عليا ولى الله" كے الفاظ بدعت اور موجب لعنت تھے تو إنصاف فرمائے كه ان طويل الفاظ كے بردهانے سے بيہ بدعت اور لعنت كتے گنا برده كئى ہوگى ؟ كيا آپ كى جماعت ميں كوئى وائش مندا يہ نبيس جواس برغور كرے؟ اَلَيْسَ مِنْكُمْ وَجُلٌ وَ شِيئة ...؟

سوم ... میں مسئلہ إمامت کی بحث میں "رجال کی" اور" بحار الانواز" کے حوالے سے بتاچکا ہول کہ" ولایت علی" کے عقیدے کا اظہار سب سے پہلے عبداللہ بن سبا ملعون نے کیا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں اور خلفائے راشدین کے بابر کت زمانے میں "علی ولی اللہ" کے الفاظ" کھیہ إسلام" میں مال نہیں منے ای طرح شیعہ اَ وَان میں جو کلمات وُ ہرائے جاتے ہیں (اور جن کو شخ مال نہیں منے ای طرح شیعہ اَ وَان میں جو کلمات وُ ہرائے جاتے ہیں (اور جن کو شخ معدوق نے مفوضہ منہ اللہ کی بدعت کہا ہے ) وہ نہ تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اَ وَان میں شامل تھا ور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خلافت راشدہ کے دور میں ، بلکہ شخ صدوق کے دور میں اُن الفاظ کا اِضافہ کرنا، دِ بنِ محمدی کے علاوہ ایک نے دِ بن کی میں ، بلکہ شخ صدوق آنے کے نا اِن الفاظ کا اِضافہ کرنا، دِ بنِ محمدی کے علاوہ ایک نے دِ بن کی تصنیف نہیں تو اور کیا ہے ...؟ اس پر آگر میں شکایت کرتا ہوں کہ شیعہ نہ ہب اِسلام کے کلے تصنیف نہیں تو آنجنا ہا اپنی اِصلاح کرنے کے بجائے اُلٹا مجھ پر خفا ہوتے ہیں ، اِن اِلفاظ وَ اِنْ اِلْمُ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ کِ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَ اُنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَ اِنْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اللّٰمُ وَانْ اِلْمُ اللّٰمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ اِلْمُ وَانْ اِلْمُ

» نخاب ای شمن میں مزید لکھتے ہیں:

''باتی رہا''علی ولی اللہ''توبیالی بات ہے جس کوعلائے۔ اہلِ سنت بھی مانتے ہیں، کیونکہ بیعقیدہ اس آیت سے ماخوذ ہے: ''انسم ولیک ماللہ ورسولہ .... وهم داکعون'' جو باتفاقِ مفسرین حضرت علیؓ کی شان میں نازل ہوئی۔مفتی محمشفیؓ نے بھی ا پنی تفسیر میں اس کو اِختیار کیا ہے، تو بھی اے آیت کریمہ حضرت علی علیہ السلام ولی اللہ ہیں اور بیآ پہلی مانتے ہوں گے، اس کا نکار تو آپ کری نہیں سکتے۔'' آپ کر ہی نہیں سکتے۔''

آ نجناب کی مختصری عبارت چندور چندمغالطوں برمشمنل ہے:

ا قرل :... بيركه 'على ولي الله'' كوابل سنت بهي ماينته بين \_ بيخش مغالطه ہے،اس کئے کہ شیعول کے کلمے اور اُذ ان میں''عنی ولی اللہ'' کے ایک خاص معنی مراد ہیں،جس کی تفسير'' وصى رسول الله وخليفية بلافصل'' كالفاظ ہے كى جاتى ہيں۔ آنجناب كومعلوم ہے كه اہل سنت ' 'علی ولی اللہ'' کے اس مفہوم کونہ صرف غلط بچھتے ہیں ، بلکہ اس کو ابن سبا ملعون کی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس عقیدے کو ہدم اسلام کی سازش سمجھتے ہیں۔اس کے باوجوو آنجناب كابيفر ماناكه "على ولى الله" كيسبائي مفهوم كوابل سنت بھي مانتے ہيں محض مغالطه نہیں تو اور کیا ہے؟ اورا گر 'علی ولی الله'' سے بیمراد ہے کہ حضرت علیؓ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور بیارے ہیں، تب بھی اہل سنت کے نقطة نظرے میفقرہ غلط ہے، کیونکہ اُمتِ محربی (علیٰ صاحبها الف الف صلوٰ ة وتسليمات ) مين كروژ ون افرادُ ' اولياءاللهُ' ، بين ،اس مين حضرت عليُّ کی کیا شخصیص؟ اور کلمہ واَ ذان میں ان الفاظ کے ناکنے کے کیامعنی؟ آنجناب کوعلم ہے کہ اہل سنت کے نز دیک أمت کے اولیاء الله میں سب سے افضل صحابہ کرائم ہیں ، اور صحابہ کرائم ا میں جار بزرگوارعلی الترتبیب افضل اُمت ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهم \_للہذا أمت كے اولياء الله ميں حضرت علی كرتم الله و جهه چو تھے تمبرير ہیں، پس''علی ولی اللہ'' کا فقرہ اس مفہوم میں بھی عقیدۂ اہل سنت کے خلاف ہے۔ مجھے معلوم بكرآ نخاب ان باتول سے بے خبرنہیں اليكن مجھے بے حد تعجب ہے كرآ نجناب جيسا فہیم اور سمجھ دارآ دمی بھی مغالطوں سے کام چلانے برمجورے۔

ووم: ... به كمآ نجناب كا قول "ميعقيده آيت شريف "انسما و ليكم الله ورسوله ... وهسم دا كعون " سے مأخوذ ہے "نهايت غلط ہے۔ اس آيت سے كوئى عاقل شيعوں كا عقيده " ولايت على "نهيں نكال سكتا ، نه آيت كالفاظ سے بيعقيده كشيد كيا جاسكتا ہے، اور

ندسیاق وسباق ہی اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن آنجناب اس کومیرے سامنے اس طرح پیش کررہے ہیں کہ گویا میرے نزدیک بیا کیک مسلمہ چیز ہے، جس میں اِختلاف رائے کی بھی گنجائش ندہو۔ فرمایئے! ایک خالص وہمی چیز کو، جس کا واقعہ نس الامر میں کوئی وجود ہی نہ ہو، ایک مُسلَّمہ چیز کی حیثیت ہے پیش کرنا نرامغالط نہیں تو اور کیا ہے…؟

سوم :.. آنجناب کا بیارشاد که: '' بیآیت با تفاق مفسرین حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی'' دروغ بے فروغ ہے، حافظ ابن تیمییہ ''منہاج السنة'' میں لکھتے ہیں :

"قوله: قد اجمعوا أنها نزلت في على من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في على بخصوصه، وأن عليًّا لم يتصدق بخاتمه في الصلوة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع."

(منهاج النة جيه ص:٩)

ترجمہ۔۔۔'' تیخ علی کا یہ دعویٰ کہ یہ آیت باتفاق مفسرین مضرت علیٰ کی شان میں نازل ہوئی، سب سے بڑا جموت ہے، اس کے برعکس اہل علم بانتقل کا اس پر إجماع ہے کہ بیآ بیت بطورِ خاص مضرت علیٰ کے حق میں نازل نہیں ہوئی، اور بیا کہ حضرت علیٰ نے نماز کی حالت میں انگوشی صدقہ نہیں کی ، اور اہل علم بالحدیث کا إجماع ہے کہ اس سلسلے میں جوقصہ تن کیا جا تا ہے وہ من گھڑت جموث ہے۔'' حافظ میں جوقصہ تن کیا جا تا ہے وہ من گھڑت جموث ہے۔'' حافظ میں الدین الذہبی ''المنتقلی'' میں لکھتے ہیں :

"والجواب أن قولك أجمعوا انها نزلت في على من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمعوا على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الخبر كاذب، وفي تفسير الثعلبي من الموضوعات ما لا يخفي، وكان

حاطب لیل، و گذا تلمیذه الواحدی." (المنتقی س: ۱۹۱۳)

ر جمد ند جواب یه ہے کہ تمبارا یه دعویٰ که مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ،سب سے بڑا جموث ہے، اس کے برعکس ان کا اجماع اس پر ہے کہ یہ بطویہ فاص حضرت علی کے حق میں نہیں نازل ہوئی، جوروایت تم نے تقل کی ہے یہ یہ جموثی ہے، اور تفییر نقلبی میں ایسے جموٹے افسانے موجود ہیں ہو ایل علم پر مخفی نہیں، اور یہ خفص حاطب لیل تھا، اس طرح اس کا جو اہلی علم پر مخفی نہیں، اور یہ خفص حاطب لیل تھا، اس طرح اس کا شاگر دواحدی بھی۔"

حافظ ابنِ کثیرٌ اس انگوشی کے قصے کوطبرانی اور ابنِ عساکر کے حوالے سے نقل مترون :

كركے لكھتے ہيں:

"وهذا لا يصبح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده، ولم ينزل في على شيء من القرآن بخصوصته." (البداية النهايي ٢٥٤ ص: ٢٥٥)

ترجمہ:... "بیروایت کسی طریق ہے بھی صحیح نہیں ، کیونکہ اس کی تمام اسانید کمزور ہیں ، اور حضرت علیؓ کے حق میں خصوصیت ہے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔''

إمام الهندشاه ولى الله محدث وبلوك الزالة الخفائ ميس لكصة بين:

''وسبب نزول وماصدق آیت صدیق اکبراست .....نه چنا نکه شیعه گمان بر دند وقصه موضوعه روایت کنند ـ''

(ازالة الخفاج: اص:١٦٧)

ترجمہ:..'اس آیت کاسب بزول ومصداق حضرت صدیق اکبڑ میں .... نہ جیسا کہ شیعہ گمان کرتے ہیں، اور ایک من گھڑت قصہ روایت کرتے ہیں۔'' چہارم:.. آنجناب نے دعویٰ کیا ہے کہ ''مفتی محمد شفیج نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو اختیار کیا ہے'' حالا نکمہ میہ دعوی صرح مفالطہ ہے، جس کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت مفتی معاحبؓ نے اس روایت کوفل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

اس روایت کی سند میں علاء و محد ثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو سخے قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی گری دوئتی کے لائق نماز وز کو ق کے پابند عام مسلمان ہیں۔ اوران میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہداس ووتی کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ ایک و مری شیخے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہے: "مین محنت مولاہ فعلی مولاہ" (رواہ احماز مظہری) یعنی "میں جس کا دوست ہوں، تو علی بھی اس کے دوست ہیں۔" لیمن اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "المن اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "المن آھے موال من والاہ و عاد من عاداہ" لیمن "یا اللہ! آپ محبوب بنالیں اس شخص کو جو محبت رکھتا ہو علی مرتضی سے، اور دُشمن قرار دیں اس شخص کو جو محبت رکھتا ہو علی مرتضی سے، اور دُشمن قرار دیں اس شخص کو جو دُشمنی کر سے علی مرتضی سے، اور دُشمن قرار دیں اس شخص کو جو دُشمنی کر سے علی مرتضی ہے۔"

حضرت علی کرتم القد و جہہ کواس خاص شرف کے ساتھ غالبًا اس لئے نوازا گیا ہے کہ رسول کر پیم صلی القد علیہ وسلم پر آئندہ پیش آنے والا فتنہ منکشف ہوگیا تھا، کہ پیچھلوگ حضرت علی کرتم اللّہ و جہہ سے عداوت و دُشنی رکھیں کے اور ان کے مقابلے میں عکم بغاوت اُٹھا کیں گے،جبیہا کہ خوارج کے فتنے میں اس کا ظہور ہوا۔

بہرحال آیت ندکورہ کا نزول خواہ ای واقعے کے متعلق ہوا ہو، گر اُلفاظ آیت کے عام ہیں، جو تمام صحابہ کرام اور سب مسلمانوں کوشامل ہیں، اَزرُ و بے تھم کسی فرد کی خصوصیت نہیں، اس لئے جب کسی نے حضرت اِمام باقر سے پوچھا کہ اس آیت میں" الذین آ منوا' سے کیا حضرت علی کرتم اللد و جہد مراد جیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ: وہ بھی مؤمنین میں داخل ہونے کی حیثیت سے اس آیت کے مصداق جیں۔' مصداق جیں۔'' (معارف القرآن ج:۳ ص:۵۱)

اس اقتباس سے واضح ہے کہ اوّل تو مفتی صاحب اس قصے کوتنلیم ہی نہیں کرتے۔

ان اللہ عند کی کہے خصوصیت ہے تو بید کہ خوارج ان سے عداوت و دُشمنی رکھتے

حضرت علی رضی اللہ عند کی کہے خصوصیت ہے تو بید کہ خوارج ان سے عداوت و دُشمنی رکھتے

ہیں، بلکہ ان کی تکفیر کر کے اپنا نامیڈ ل سیاہ کرتے ہیں، اس لئے اہلی ایمان کوان کے مقابلے

میں حضرت علی سے بالخصوص ووتی رکھنی جا ہے ، پس' ولی'' کے معنی محبوب اور دوست کے

ہیں، نہ کہ برعم شیعہ 'متوتی اُمرِ خلافت'' کے۔

ٹاکٹا:...مفتی صاحبؒ تصریح کرتے ہیں کہ آیت کا حکم تمام صحابہ ؓ کو اور سب مسلمانوں کوشامل ہے،کسی فرد کی خصوصیت نہیں۔

رابعاً:... حضرت مفتی صاحب ً إمام با قر " سے نقل کرتے ہیں کہ بیر آیت شریفہ تمام اللِ ایمان کے بارے میں ہے، حضرت علی بھی بحثیت مؤمن ہونے کے اس آیت میں شامل ہیں، بطورِ خاص ان کے قل میں نازل نہیں ہوئی۔

کیا ان تصریحات کے بعد بھی یہ کہنے کی مخبائش رہ جاتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب بھی شیعول کے کلمہ 'علی ولی اللہ''کی تا ئید کررہے ہیں...؟ مساحب بھی شیعول کے کلمہ 'علی ولی اللہ''کی تا ئید کررہے ہیں...؟ مسُبُحَانک اللَّهُمُ وَبِحَدُدِکَ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللَٰهَ اِلّٰا اَنْتَ اَسْتَغُفِرُکَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْکَ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ